بطواف كي مخرد فنمم الطواف المعانية المع

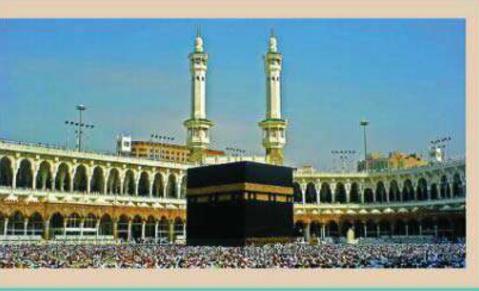

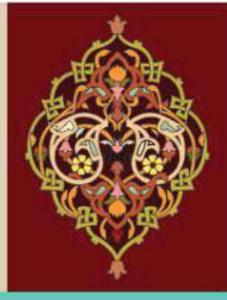

مرت مولانا ضياءالحق خيرآبادي موات النبر**ت ولانا النجاز احمد**ها حباطي اسمام معاددا الناسية المعاددات

ا **مُنتِهِ ضِيا والكتب** أنه أباث واليلي)

# لطواف كعبررتم (سفرنامهٔ هج)

مولف عظرت مولا نااعجاز احمد صاحب الطمی (م:۲۸ رستبر سانیه) (بانی: مدرسه سراج العلوم، چهپره ضلع مئویویی)

> مرتب مولا ناضیاءالحق خیرآ بادی

> > ناشر

مكتبه ضياء الكتب، خيرآ باد ، ضلع مئو (يوپي) ين كورُ: 276403 موبائل: 9235327576

### تفصيلات

بطواف كعبرتم (سفرنامهُ ج) نام كتاب

حضرت مولا نااعجاز احمرصاحب اعظمي عليه الرحمه مؤلف

> : مولا ناضاء الحق خيرا بادي مرتب

> > صفحات : 464

طبع اول : <u>ڪ 199</u>

طبع دوم : کمه ۲۰۰۲ء

طبع سوم : ۱۰۱۵ :

مكتبه ضاءالكتب، خيراً باد، ضلع مئو (يويي) ناشر:

> قمت 300/=

ای میل: zeyaulhaquekbd@gmail.com

ملنے کے پتے خرید بک ڈیو پٹودی ہاؤس، دریا گنج، نئی دہلی ۲

☆ كتب خانه نعيميه ديوبند
 ☆ مدرسه براج العلوم چھپرہ ضلع مئو بوپی

🖈 مكتبهالفهيم صدر چوك مئوناته هجنجن 9236761926

🖈 مولا نامحمه خالد قاسمي مكتبه دارارقم ، اسلام آباد ( و كها) جون يور 9554983430

#### السالخالي

# فهرست مضامین

| صفختبر                          | عنــاوين                                                        | نمبرشار |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| ۲                               | يبش لفظ (ضياء الحق خيرآبادي)                                    | 1       |
|                                 | تقريظ حضرت مولانا نثاراحمه صاحب بستوى مدخله                     | ۲       |
| 10                              | كتاب سے پہلے (حضرت مولانااعجازاحمه صاحب اعظمی علیہ الرحمہ)      | ٣       |
| 19                              | پېلاسفرنج                                                       | ۴       |
| 104                             | رودادِحر مین شریفین (۱۱سم اصمطابق ۱۹۹۱ء)                        | ۵       |
| 179                             | سفر حج (١٣١٤ ه مطابق ١٩٩٤ء) (بقلم: ضياء الحق خيرا آبادي)        | ٧       |
| <b>*** ** ** ** ** ** ** **</b> | التجائے عرض کا جواب                                             |         |
| <b>r+</b> Y                     | رودادِحر مین شریفین (۳۲۳ مطابق ۳۰۰۲ء)                           | ٨       |
| 771                             | رودادِحرمين شريفين (٢٢٧ إصمطابق ٢٠٠٧ء) بقلم: الحاج نورالله صاحب | 9       |
| <b>۲۳</b> +                     | رودادِحر مين شريفين (٢٢٧ إه مطابق ٢٠٠٧ء)                        | 1+      |
| 174                             | ذ کر حج و مکه مکر مه                                            |         |
| rm9                             | ذ کرمد بینه طبیبه                                               | IT      |
| ۲۳۸                             | سفرہے شرط مسافرنواز بہتیرے                                      | ١٣      |
| <b>۲</b> 4+                     | سفرقدس (۲۸م) اهمطابق ۲۰۰۷ء)                                     | ١٣      |
| <b>PP</b> 1                     | سفر حج (٢٦٩ مطابق ٨٠٠٠] (بقلم: ضياء الحق خيرآ بادي)             | 10      |
| <b>770</b>                      | سفر حج (۲۳۲) همطابق ۱۱۰۲ء) (بقلم: مولا نامجد عرفات اعظمی)       | ١٦      |
| 414                             | سفر حج، بےاعتدالیاں اوران کی اصلاح                              | 14      |
| rmm                             | سفر حج: حجاج كرام سے كچھ گزارشيں                                | ۱۸      |

 $\bigcirc$ 

بطوافِ کعبہ رفتم بحرم رہم نہ دادند تو برونِ در چہ کردی کہ درونِ خانہ آئی

بزمیں چوں سجدہ کردم ززمیں ندا برآ مد کہ مرا خراب کردی تو بسجد ہُ ریائی

(عراقی)

میں طواف کعبہ کے واسطے حاضر ہوا، مگر مجھے حرم میں آنے کی اجازت نہیں ملی ۔ آخرتم نے دروازے کے باہر کون ساعمل کیا ہے کہ گھر کے اندر آرہے ہو۔ باہر کون ساعمل کیا ہے کہ گھر کے اندر آرہے ہو۔ میں نے زمین کے اوپر سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی، کہ تو نے سجدہ کریائی سے مجھے خراب کردیا۔

# وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ

(سورة بقره: ١٩٢)

اور مج اور عمرہ کو اللہ کے لئے بورا کرو

المالخالي

## بيش لفظ

ایک مسلمان کے لئے اس سے بڑھ کرآرز واور تمنا کیا ہوسکتی ہے کہ وہ تج بیت اللہ کی سعادتِ عظمی اور زیارت مدینہ منورہ زادھااللہ تشہریفاً وتکریساً کی دولتِ بے بہا سے بہرہ ورہو، ہرسال لاکھوں خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جنصیں بیسعادتِ عظمی اور دولت بے بہا حاصل ہوتی ہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے صاحب قلم بھی ہوتے ہیں، جوابی مشاہدات و تاثر ات اور قلبی واردات کو سینے سے سفینے پر منتقل کردیتے ہیں، بیسلسلہ ہزاروں سال سے جاری ہے۔

کسی ہندوستانی عالم کے قلم سے جوقد یم ترین سفرنا مہاس وقت دستیاب ہے وہ شخ عبدالحق محدث دہلوئ گا' جذب القلوب الی دیار الحجوب' ہے جو فارسی زبان میں لکھا گیا اور یہ بھی سفرنا مہسے زیادہ مدینہ منورہ کی تاریخ ہے۔ حضرت شخ ادواجے مطابق ۱۹۹۳ء میں اس سفر سعادت سے مشرف ہوئے ۔ اس کے بعد فارسی ہی زبان میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوئ نے اپنا سفرنا مہ' فیوض الحرمین' کے نام سے تحریر فر مایا، حضرت شاہ صاحب کو یہ سعادت ۱۳۳ الصمطابق ۱۳۱ اے میں حاصل ہوئی۔ ان کے شاگر درشید مولا نا موح الا ہاء میں مولا ناشیم احمد فریدی کے اردوتر جمہ کے بعد شائع ہوئی، جبکہ مولا نا موصوف کو ذی الحجہ ایجاء میں مولا ناشیم احمد فریدی کے اردوتر جمہ کے بعد شائع ہوئی، جبکہ مولا نا موصوف کو

اردوزبان کا پہلامطبوعہ وغیرمطبوعہ سفرنامہ کجج کون ہے؟ اس سلسلے میں محمد شہاب الدین صاحب .....جنھوں نے اس موضوع پر ایک ضخیم کتاب'' اردومیں حج کے سفرنا ہے'' لکھی ہے .....قم طراز ہیں: ''اردومیں جج نگاری کی تاریخ ۱۸۳۸ء سے شروع ہوتی ہے، جبسیّر شاہ عطاحین فاتی گیاوی نے ' و بیر مغرب المعروف به ہدایت المسافرین' (قلمی) کے نام سے اپنا جج نامیخ برکیا۔ البته اردو کا اوّلین مطبوعہ جج نامہ الحکماء میں '' ماہ مغرب المعروف به کعبنما' کے نام سے میر گھ سے طبع ہوکر سامنے آیا، جس کے مصنف حاجی منصب علی خان تھے۔'' دید مغرب' سے جج نامہ نگاری کا شروع ہونے والاسلسلہ اس قدر فروغ فان تھے۔'' دید مغرب' سے جج نامہ نگاری کا شروع ہونے والاسلسلہ اس قدر فروغ بیا کہتا حال اردومیں کھے جانے والے جج ناموں کی تعداد چارسوسے متجاوز ہوچی ہوئی مختصین نے نواب صدیق حسن خال کے سفر نامہ جج ''در حلہ المصدیق الی بعض محتصین نے نواب صدیق حسن خال کے سفر نامہ جج ''در حلہ المصدیق الی فہمی ہوئی ہے، نواب صدیق حسن خال کا سفر نامہ جج عربی زبان میں ہے، اردومیں نہ تو انھوں نے کوئی طبع زاد جج نامہ خودکھا نہ ہی ان کے سفر نامہ جج (عربی) کا اردوز بان میں کوئی ترجمہ موجود ہے۔ (حوالہ بالا جس نام ۲۲۲۲)

اس کے علاوہ قاضی سلیمان منصور بوری کا سفرنا مہ جج '' تاریخ الحرمین'۔مولانا حبیب الرحمٰن خال شیروانی کا' الفوز العظیم' مولانا عبد الما جددریا بادی کا' سفر ججاز' مولانا مناظر احسن گیلانی کے سفر حج کی روداد مدینه ' دربارِ نبوت کی حاضری' مولانا ابوالحسن علی مناظر احسن گیلانی کے سفر حج کی روداد مدینه ' وغیرہ اردوزبان میں حج کے بہترین سفرنا ہے ندوی کا سفرنا میں آج کے بہترین سفرنا ہے' ملاحظہ بیں۔تفصیلات کیلئے شہاب الدین صاحب کی کتاب ''اردومیں حج کے سفرنا ہے' ملاحظہ فرمائیں، جواس موضوع پر بہت جامع کتاب ہے۔

زیرنظرسفرنامه' بطوافِ کعبه رقتم ۔۔۔' استاذی حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب عظمی نے دالله مدقده کے سفر حج کے مشاہدات و تاثر ات اور قلبی واردات و دلی جذبات کا آئینہ دار ہے، مؤلف نے اپنے محسوسات کوالفاظ وحروف کے پیکر میں ڈھال دیا ہے۔اس کا پہلا ایڈیشن کے واج عیں کتب خانہ نعیمیہ دیو بند سے شائع ہواتھا، جو ۱۲۰رصفحات پر مشتمل پہلا ایڈیشن کے واج واج میں کتب خانہ نعیمیہ دیو بند سے شائع ہواتھا، جو ۱۲۰رصفحات پر مشتمل

تھا۔اس کا دوسراایڈیشن غیرمعمولی اضافے اور ترمیم کے ساتھ ۱۰۰۸ء میں فرید بک ڈیو دہلی سے شائع ہوا جو ۲۰۳۹ صفحات پرمشتمل تھا،جس کی تفصیلات پتھیں:

(۱) یہ رودادِ سفر بعنی پہلی اشاعت کی روداد مؤلف کے پہلے جج (۴۰ اور مطابق ۱۹۸۹ء) کی ہے، اس کے بعد مؤلف کوئی باراس سفر سعادت کی تو فیق بخشی گئی، اور انھوں نے ان اسفار پر جو کچھ تاثر ات تحریر فر مائے اسے بھی جز و کتاب بنادیا گیا ہے۔

(۲) دوسراج مؤلف نے ااس اصطابق ۱۹۹۱ء میں کیا،اس کی روداد بھی شامل ہے۔

(۳) <u>کام ا</u>ه مطابق <u>۱۹۹۷ء کے سفر حج میں ..... جومنیٰ کی بھیا</u> نک آتشز دگی

کی وجہ سے تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔۔۔۔۔احقر مرتب کو بھی معیت وہمراہی کی سعادت حاصل تھی،اس سال کی روداداحقر کے قلم سے شامل کتاب ہے۔

(۷) چوتھا جے ۱۳۲۳ رومطابق ۱۳۰۳ء میں کیا،اس کی روداد بھی شامل کتاب ہے۔

(۵) <u>۲۲۲ مطابق ۲۰۰۲</u>ء کے سفر حج میں مؤلف کے دوست الحاج نوراللہ

صاحب در بھنگوی ہمراہ تھے،اس سال کی رودادسفران کے قلم سے ہے۔

(۲) کا اومطابق ۲۰۰۱ء میں مؤلف چھٹی مرتبہ حج کے لئے تشریف لے

گئے ، اور والیسی کے بعد قدر نے تفصیل سے انھوں نے احوال سفر ما ہنامہ ضیاء الاسلام

کے لئے تحریر فرمائے ،اسے بھی جزو کتاب بنادیا گیاہے۔

(۷) جج کے سلسلے میں مؤلف کی ایک اہم تحریر دوتین سال قبل' **سفر ھج**"

بِاعتدالیاں اوران کی اصلاح''کے نام سے شائع ہو چکی ہے، اور بڑی اہمیت کی حامل

ہے،اسے بھی اس کی اہمیت کے پیش نظر کتاب کا جزوبنادیا گیاہے۔

(۸) تین شخصیتوں کا تذکرہ مؤلف نے بڑے والہانہ اور غیر معمولی انداز میں

کیا ہے۔ ایک اپنے شیخ ومر شد حضرت مولا ناعبدالوا حدصا حب دامت برکاتهم ، دوسر بے احقر کے والد ماجد الحاج عبد الرحمٰن صاحب علیہ الرحمہ، تیسر بے حضرت مولا ناعبداللہ صاحب مہا جرمد نی علیہ الرحمہ۔ بعد میں مؤلف کے قلم سے ان تیوں حضرات پر تفصیلی مضامین شائع ہوئے ، انھیں بھی شامل کتاب کر دیا گیا، اب بیایڈیشن ۱۳۹۰ سرصفحات پر مشین

طبع دوم کے بعد تین مرتبہ مزید حضرت مولف مرحوم ومغفوراس سفر سعادت سے بہر ہ ور ہوئے ، کے ۲۰۰۷ء ، ۲۰۰۸ء اور ۱۱۰۲ء میں۔

ے ۱۰۰۷ء کی رودا دانھوں نے ڈائری کے انداز پر''سفر قدس'' کے عنوان سے خاصی تفصیل کے ساتھ لکھی جو ماہنامہ ضیاءاالاسلام میں شائع ہوئی۔

۸۰۰۲ء والے سفر میں اس حقیر کو دوبارہ ہمر کا بی کی سعادت حاصل ہوئی ،اس سال کی روداد میں نے کھی۔

گزشتہ اشاعت میں جن تین بزرگوں کے تذکر ہے شامل اشاعت کئے گئے تھے ضخامت کے بڑھ جانے کی وجہ سے اس اشاعت میں شامل نہیں کئے گئے ، وہ مولف کی کتاب' کھوئے ہوؤں کی جستجو .... میں ہیں ،اسے وہاں ملاحظہ کرلیا جائے۔

گزشتہ اشاعت میں ضمیمہ کے طور پر کتاب کے اخیر میں ''سفر حج : بے اعتدالیاں اور ان کی اصلاح'' شامل اشاعت تھی ، اسے باقی رکھا گیا ہے اور ضمیمے میں ایک اور تحریر شامل کی گئی ہے جو ۸۰۰۲ء کے حج کے بعد کھی گئی تھی ،''سفر حج : حجاج کرام سے بچھ گزارشیں' یہ تحریر بھی ضمیمہ کی بہات کی حامل ہے۔

اس امید کے ساتھ بیتحریریں شائع کی جارہی ہیں کہ ان کو پڑھ کر اس اہم عبادت لیعنی حج کا صحیح ذوق پیدا ہو، اور اس سفر سعادت کے کیا تقاضے اور مطالبے ہیں ان سے آگا ہی حاصل ہوا ور ان بیمل کا جذبہ بیدار ہو۔

باری تعالیٰ اس کاوش کو شرفِ قبولیت سے نوازیں ،اور جو نیت وارادہ اس کی اشاعت سے ہےاسے پورافر مائیں اوراس کے ذریعہ اپنی اورا بینے دونوں محترم دیار کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرمائیں ۔اسے مولف، جامع اور کاتبین کے لئے ذخیرہُ آخرت بنائیں۔آمین یارب العالمین

میں اپنے مخلص رفیق مولا نامفتی منظور احمد صاحب قاسمی ، مولا نا نوشا دا حمد صاحب معروفی (استاذ مدرسه منبع العلوم خیرآباد) اور عزیز ان مولا نامحمدرا شدومولا نامحمدعرفات سلمهما کا حدد رجه شکرگزار ہول کہ ان کے تعاون سے کتابت سے لے کر طباعت تک کے تمام مراحل بسہولت طے ہوگئے ، اور اخیر میں اپنے مخدوم بزرگ اور حضرت مولف علیہ الرحمہ کے مخلص دوست اور قدر دال دار العلوم الاسلامیہ ستی کے صدر الاسا تذہ حضرت مولا نا ثار احمد صاحب بستوی مد ظلہ کا بہت ممنون کرم ہول کہ انھول نے میری درخواست پر ایک عمد ہ تحریق مرداشتہ لکھ کراپی دیریندرفافت کا حق ادا کردیا ، فصر الصه الله احسین البصناء فیاء الحق خیر آبادی میں مربع الله احسین البصناء میں مربع الله احسین البصناء میں مربع الله احسین البحناء میں مربع اللہ احسین البحناء میں مربع اللہ کا مربع اللہ احسین البحناء میں مربع اللہ احتمال میں مربع اللہ میں مربع اللہ میں مربع اللہ احتمال میں مربع اللہ مربع اللہ میں مربع اللہ میں مربع اللہ میں مربع اللہ میں مربع اللہ

### عاز مین حج کے لئے ایک انتہاہ

سفر جج کا ساتھ بڑا نازک ساتھ ہوتا ہے۔ا چھےا چھے گہرے دوستوں کی مدت العمر کی دوستیاں اس سفر میں ٹوٹے دیکھی ہیں ،اور بھائی سے بھائی کو، باپ سے بیٹے کو، پیر سے مرید کواس سفر میں چھوٹ جاتے سنا ،اسی خوف سے شروع ہی سے بڑی احتیاط رکھی گئی کہ قافلہ بڑانہ ہونے پائے ،اور جولوگ ساتھ ہوں وہ بھی حتی الامکان اپناا پناا نظام ایک دوسرے سے علیجد ہ رکھیں۔

آئندہ کے تمام عازمین حج کی خدمت میں بیخلصانہ گزارش ہے کہ جب تک کسی دوست یا عزیز پر بیاعتماد نہ ہو کہ وہ غیر معمولی خمل و بے فسی اور صفات اطاعت وانقیاد کا مالک ہے ، ہرگز اسے نثریک قافلہ نہ بنایا جائے ، اور کھانے پینے ، رہنے سہنے کا الگ الگ انتظام تو واجبات میں سے ہے۔ (سفر حجاز ، ص: ۲۷۔ مؤلفہ: مولا ناعبدالما جدوریا باوی)

## تقريظ

### حضرت مولا نا نثاراحمرصاحب قاسمی دامت برکاتهم صدرالمدرسین دارالعلوم الاسلامییستی

نحمده ونصلى على رسوله الكريم امابعد!

لطواف کعبه رقتم ..... بیراس کعبه کی زیارت ودیدار کی عجیب وغریب اورموثر داستان ہے جس کی طرف ہرایمان والا ہرنماز میں اپنا چہرہ کر کے اپنی پنجوقتہ نماز وں کومقبول بناتا ہے۔ بیونی بیت اللہ ہے زادہ اللہ تشریفاً و تکریماً و هیبةً و اجلالاً جس کے بارے میں اللہ جل مجدهٔ فرماتے ہیں: إِنَّ أَوَّلَ بَيُتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِيْنَ (آلعمران:٩٦) بِشك جُوگُه بِهلي بِهل لوگوں كے لئے عبادت خانه کے طور پروضع کیا گیاوہ مکہ میں ہے، برکت والا اور ہدایت والا ہے دنیا جہاں کے لئے۔جو دنیا آباد ہونے سے پہلے قد سیوں کی جلوہ گاہ رہاہے، جس کو حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے سجدوں سے آباد کیا ،اورنشکسل کے ساتھ تمام انبیاءورُسل اس کے دیداروزیارت کی تڑ یے لے کرسر کے بل حاضر ہوتے رہے،اگر چہ کعبہ کی ظاہری دیواریں مرورایام کے ساتھ متاثر ہوتی رہیں اور بنتی رہیں، یہاں تک کہاس کی نشاۃ ٹانیہ معمار کعبہ موحد اعظم ابراہیم خلیل الله علیہ وعلی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھوں ہوئی ، اعلانِ عام بھی اٹھیں کی زبان سے كرادياً كيا: وَاَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيُنَ مِنُ كُلَّ فَجِّ عَمِيْقِ (سوره حج: ٢٧) كه(اب پنجمبرابرا ہيمٌ) آپلوگوں ميںاس گھر كى زيارت وقج کا اعلان کردو(اس کے بعد) لوگ آپ کے پاس ہرگلی کو ہے سے آئیں گے پیدل چل کراوراونٹیول پرسوار ہوکر۔اوراس رازکوبھی فاش کردیا گیا: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَشَابَةً لِلنَّاسِ وَامُنَا (سورہ بقرہ: ۱۲۵) اب اس گھر کوہم نے مرجع ومرکز اورجائے امن بنادیا ہے۔ اب یہ گھرضی قیامت تک اپنی اسی مرجعیت ومرکز بیت کے ساتھ باقی رہے گا اور قیامت آئی نہیں سکتی جب تک اس کو آسانول پر اٹھا نہ لیا جائے ،اور اس کے متعلق بی تکم بھی دیدیا: وَ اتَّ خِدُوُا مِنُ مَقَامِ اِبُواهِیُمَ مُصَلَّی ..... وَ عَهِدُنَا اِلٰی اِبُواهِیُمَ وَ اِلْسَامُونَ وَ اللَّوْتُحِ السُّجُودُ د (سورہ بقرہ: ۱۲۵) والسماعی کی اور اس کے متعلق بی ایک اور اور بی بھی تکم دیا ابراہیم واساعیل (علیہا الصلوق والسلام) کو کہ میرے گھر کو پاک وصاف رکھوطواف کرنے والوں اوراء تکاف کرنے والوں اوررکوع و سجدہ کرنے والوں کے لئے۔

جس گھر کی ،جس قبلہ و کعبہ کی اللہ بیا ہمیت وعظمت بیان کررہا ہے اس کے دیدار وزیارت کی تمنا اولا دِآ دم ، ذریتِ نوح اور خانواد ہُ ابرا ہیم کے کس فرد کے دل میں اولین آرزونہ ہوگی ،کیکن بیآ رزوجب زمانہ طفولیت کے معصوم عہد میں معصوم زبان سے دعا بن کر نکل جاتی ہے اورایک خار بن کر برابر خلش پیدا کرتی ہے تو رب کریم اس کو شرف قبول عطا فرماتے ہیں اور ظاہری و باطنی دونوں ہاتھوں سے قبول فرما کر شرمند ہُ تعبیر کردیتے ہیں۔ پچھ الیہ ہوا ہے اس کتاب کے مصنف حضرت مولا نا اعجاز احمد صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ کے ساتھ۔

مولانا موصوف نے بچین ہی سے عجیب درد وسوز محبت ومودت اور ہمدردی عنجواری کی طبیعت پائی تھی جس کا ایک ہلکا اندازہ موصوف کی خودنوشت سوائح'' حکایت ہستی''کے پڑھنے سے ہوتا ہے۔آپ سرایا محبت تھے بلکہ بحشق ومحبت کے غواص تھے،اپنی اسی افنادِطبع کی بنا پر جوسخت سے شخت حالات آئے اس کا یا مردی اور استقلال کے ساتھ سامنا کیا اور اینے لئے جوراہ متعین کرلی اس سے سرموانح اف نہ کیا۔

اس محبّ صادق اور عاشق زار کو حالات کی گردشوں نے اتنا پختہ بنادیاتھا کہ بلائیں سہتے سہتے اورا پنے حالات پر ملامتیں سنتے سنتے سینہ سپر اور مضبوطی میں پہاڑین گئے سنتے میں منزل تک پہو نچنے میں کہ تخلق باخلاق اللہ کی صفات کا ظہور مخلوق کے سامنے ہونا تھا، عرفان ومحبت کے راستے میں بڑی بڑی رخنہ اندازیاں تکوینی طور پر ہوتی رہیں ، آخر وہ محبت ہی کیا ہے جس میں کیل کا نئے نہ ہوں ۔۔۔۔۔۔ میں بات طویل کردی ، قلم پر قابونہ یا سکا، معاف فرما ئیں۔

اب ایک طرف مولانا کی دلنواز طبیعت اوردگش شخصیت ہے، دوسر کی طرف اعزاء واقر باء مجبین وخلصین اورعقید تمندوں اور طلبہ کا ہجوم ہے، پھر ہمسفر کارواں کی خواہشات و جذبات سب کے ساتھ حضرت والا کابرتا ؤ ہے ۔لوگ حالت اقامت میں حقوق کی رعایت نہیں کر پاتے حالت سفر میں تو اور رخصت کے طالب ہوتے ہیں ۔لیکن آپ اس کتاب میں پائیں گے کہ جہال لوگ ہیت کی وجہ سے حواس باختہ اور سراسیمہ ہوجاتے ہیں وہاں شریعت کا پورا پورا پاس ولحاظ ہے، خدماتِ خلق کا اعلیٰ جذبہ کار فرماہے، مقامات مقدسہ کے ساتھ تاریخی آ داب کا لحاظ ہے، سفر کی دشوار یوں میں ہر مشکل کاحل منجا نب اللہ کس طرح ہوتا ہے۔ تاریخی آ داب کالحاظ ہے، سفر کی دشوار یوں میں ہر مشکل کاحل منجا نب اللہ کس طرح ہوتا ہے۔ بہرہ ور اور خوش نصیب ہیں کہ ایک مقبول ومجوب بندے کی صحبت سے شب وروز فیض بہرہ ور اور خوش نصیب ہیں کہ ایک مقبول ومجوب بندے کی صحبت سے شب وروز فیض یار ہے ہیں

بہارعالم مسنش دل وجاب تازہ می دارد برنگ اصحاب صورت رابہ بواصحاب معنی را لبطوا ف کعبہ رفتم .....مسائل ودلائل کی روشنی میں نہ ہی لیکن اس حیثیت سے کہ ایک عارف کامل ، ایک محب صادق اور خداور سول کے عشق میں وارفیۃ شخص کا عاشقا نہ اور نیاز مندا نہ سفر نامہ ہے ، اس میں اسے وہ سب کچھ ملے گا جو واحوال وکوا نف اور تنبیہات ایک عاجی کومطلوب ہیں ، یہ ایک ایسے رفیق کی ضرورت بوری کرتی ہے جوموقع بموقع اپنے ہمسفر کونرم اور گرم کرتی رہے اور رہنمائی کرے حضور باک ایک اور صحابہ کرام کی نے احرام اس

شان سے باندھا، لبیک یوں کہا، بیرحدود حرم ہے، جائے ادب ہے، طواف اس طرح کیا ہعی یوں فر مائی، وقوف منی وعرفات اور وقوف مز دلفہ اس طرح کیا، دن ایسے گذرا، رات یوں گذری، یہاں یہاں دعائیں کیں اور رب کے حضور روئے اور اس جگہ تھوڑا آرام کیا۔

بہرحال یہ کتاب مقامات مقدسہ کے دیدار وزیارت اور اس سفر میں پیش آمدہ واقعات وحالات اور مشاہدات و کیفیات کی یادگار ہے جو ہرایک کے لئے دیدار وزیارت کا لغم البدل ہے، مصنف کے سوز دروں سے قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہاں ایک بات اور جو بے حد ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آج کل عاز مین حج اس مبارک ومقدس سفر کی تاریخ کے آجانے کے بعد ظاہری اور باطنی طور پر جذبات مسرت میں آکر بہت ہی بات کا ایک خاص حصہ اعتدالیوں کا ارتکاب کرجاتے ہیں ، ان کی اصلاح کے لئے اس کتاب کا ایک خاص حصہ دسفر حج: بے اعتدالیوں کا ارتکاب کرجائے ہیں ، ان کی اصلاح کے لئے اس کتاب کا ایک خاص حصہ خاص پڑھ لیں تاکہ جو بچھاس میں کہا گیا ہے اس پڑھل کریں تو جج کا لطف آجائے گا، آپ نیتوں کو خالص کریں تو جج کا لطف آجائے گا، آپ نیتوں کو خالص کریں ، اس سفر کو اللہ کا تکم پورا کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے سے سا میں ہا ہوں کہ سے بیتوں کو خالص کریں ، اس سفر کو اللہ کا تکم پورا کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے سے سا میں ہا ہوں کا میت میں ہا ہوں کی سے بیتوں کو خالص کریں ، اس سفر کو اللہ کا تکم پورا کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے سے سیا ہا ہوں کیا ہوں کیا ہورا کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے سیا ہا ہوں کیا ہوں کیا ہورا کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے سیا ہا ہوں کیا ہوں کے لئے دور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے سیا ہورا کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے کیا ہورا کرنے کیا ہورا کرنے کیا ہورا کرنے کیا ہورا کرنے کے لئے کیا ہورا کرنے کیا کیا ہورا کرنے کیا کرنے کیا کیا کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کرنے کرنے کیا کرنے کیا کرنے کر

کریں، اللہ تعالیٰ تو فیق دیں۔ وھو الموفق والمعین رب کریم جزائے خیر دے مولانا ضیاء الحق صاحب خیر آبادی دامت برکاتهم کو دراصل حضرت مصنف مرحوم ومغفور کے علوم ظاہری وعلوم باطنی کے امین ہیں، جن کی

کوششوں سے ہم حضرت کے علوم سے فیضیاب ہورہے ہیں ، اب اس کتاب کی دوبارہ

طباعت کا سارا ہاراٹھا کرمنظر عام پرلارہے ہیں،جس میں تین اسفار کے اضافے کئے گئے،

رب کریم ان کی اس کاوش کو قبول فر مائے اوراس کے فیض کوعام وتام کرے اوراس کے طابع

وناشر، ساعی ومعاون کے لئے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین یارب العالمین

نثاراحمه قاسمي

(صدرالمدرسين دارالعلوم الاسلامية تي)

٢٢ر بيج الثاني ٢٣٧ إه ١١ رفر وري ١٠١٥ء جمعرات

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

# كتاب سے پہلے

مجھے جج بیت اللہ کا شوق تھا،کیکن سفر حج ککھنے کا کوئی خیال نہ تھا۔ حج کی دعا کیں میں اس وقت سے کرر ہاتھا، جب ظاہری وسائل واسباب کا سرے سے بیتہ نہ تھا،اور نہاس وقت اس عمر کا کوئی لڑ کا حج کی بابت سوچ سکتا تھا، پھر جب کسی قدر شعور وآگہی حاصل ہوئی، اوراییخ دامنِ دل پرنظریڑی،اوروہ گناہ کے داغ دھبوں سے بھرانظرآیا،تو شرم ہی آنے گلی کہان گندے داغوں اور بد بودار دھبوں کو لئے ہوئے ،اس دربار میں حاضری کیونکر ہوگی؟ پیاز کی بو،مسجد میں اللہ کے رسول (علیہ کے کو گوارا نہ تھی ،تو معاصی کی گند کو بیت اللہ الحرام میں کیونکر برداشت کیا جائے گا۔اس شرم کی وجہ سے زبان کی دعا موقوف ہوگئی ،مگر وہی دعا دل میں خارِتمنا کہئے یا خارِحسرت بن کر چبھ گئی ، جوا کثر و بیشتر میرے وجود کو کچو کے لگاتی رہتی۔ پھرقافلے جاتے رہے،آتے رہےاور میں تمناوحسرت کے درمیان نہ وبالا ہوتار ہا،مگر میرے مالک نے کرم فرماہی دیا ، وہی جس کے پاس اسباب نام کی کوئی چیز اب بھی نتھی ، یکا یک اٹھااور حرم کعبہ میں جااترا۔ یوبی اءمطابق ۱۹۸۹ء کی بات ہے۔اب سوچتا ہوں تو دیوانے کا خواب محسوس ہوتا ہے، مگرایک واقعہ ہو چکاہے، وہ خواب نہیں بن سکتا۔ جج سے داپسی ہوئی ،خوشی تو تھی ہی ،اور ہونی بھی جا ہئے ،ایک گنہگار بندہ ما لک کی جلوه گاہِ خاص پر پہو نچااور بخیریت واپس آیا ،اس پرخوشی نه ہوتو اور کیا بات خوشی کی ہوگی؟ مگر جتنی خوشی تھی ،اتنی ہی ندامت بھی تھی ۔نہ جانے پیرجانا اللہ تعالیٰ کے بیہاں کس مدمیں جائے

گا، دل کے داغوں میں کمی کیامحسوس ہوتی وہ اور چبک اٹھے، فرطِ ندامت سے دل کو تاب نہ تھی کہ وہ گردن اٹھا تا ، ایسی صورتِ حال میں سفر نامہ کیا لکھا جاتا، پھر سفر نامہ وہ کھے جس نے کچھ دیکھا ہو، جسے بچھ معلومات ہوں ، جس کا مشاہدہ قوی ہو، جس کا إ دراک صحیح ہو، اور اس کا قلم مشاہدات کی صحیح طور سے اور ہو بہوتصوریشی پر قادر بھی ہو، اور بیہاں حال بیتھا کہ جو بڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا

جوشخص ہر جگہ اور ہر مقام پراپنے دل سے الجھتا اور جھگڑتا رہا، وہ سفر نامہ کیا کھے،
اسے باہر کی چیزیں نظر ہی کب آئیں؟ اور اپنے باطن میں جھانکتا تو خطرناک قسم کے کیڑوں
مکوڑوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیتا، تو بھلا جونہیں دیکھا، اسے کیونکر بتائے ، اور جودیکھا ہے
وہ اس لائق کب ہے کہ اسے بیان کرے؟

یس میں حج سے واپس آیا ، تو سرے سے لکھنے لکھانے کا وسوسہ بھی نہیں پیدا ہوا ،مگر بعض دوستوں نے باتوں ہی باتوں میں بھی اس بات کا بھی ذکر کردیا کہ کچھلکھنا جا ہے ۔ میں اس کا کیا جواب دیتا ، خاموش رہ جاتا ، واپسی کے تقریباً دوماہ بعد کسی ضرورت سے مبارک بورجانا ہوا ، وہاں میرے ایک برانے کرم فرما مولانا عبد الرؤف صاحب نے نہ جانے کس ساعت میں اور کس سُر میں فر مائش کی کہاس کا خیال دل میں اتر گیا ، اور اب میں ارادہ کرکے نکالنا جا ہتا ہوں ،تو بھی نہیں نکلتا ، بہت ٹالا ،اپنی نالائقی کا استحضار کیا ،اپنی بے علمی یا د دلائی ، کیالکھوں؟ اس سلسلے میں اپنی بے بسی کو میں سامنے لایا ، بےربط ،اوٹ پٹا نگ تحریر پڑھ کرلوگ ہنسیں گے، رُسوائی ہوگی ،ستقبل کےاس حال کو پیش نظر کیا ،مگر دل تھا کہ مصر ر ہا کہ کھو، چھیوانے کی کیا ضرورت؟ لکھ کرر کھاو، جا فظہ دغا دیے گا تو کاغذی نقوش جا فظہ کی قائم مقامی کریں گے،اس اصرار کے ہاتھوں میں مجبور ہوا،اور لکھنے کا آغاز کر دیا،اور پھرلکھتا چلا گیا۔ لکھنے کے دوران نہربط کا خیال رہا، نہ عنوانات کا دھیان رہا، نہ تاریخ کا اہتمام رہا۔ بس جو کچھ بیتی تھی ،اسے الفاظ کے پیکر میں ڈھالتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ایک کتاب کی صورت اختیار کر گیا۔ قیام مدینہ کے آخری حالات تک قلم پہو نیجا تھا کہ طبیعت رُک گئی ،اور پھرسناٹا چھا گیا۔ پھرمسودہ پڑارہا، بعض دوستوں نے مطالعہ کے لئے ما نگا،ان کے پاس گیا، پھرمیرے پاس آیا، پھروہ گم ہوگیا مگرنہ جانے کسے مل گیا، غرض حوادث ِزمانہ کے الٹ پھیر اور ہاتھوں کے نتقل وتبدل کے باوجوداً بجوبہ ہی ہے کہ وہ محفوظ رہ گیا۔ حضرت قاری ولی اللہ صاحب سے اس کا ذکر آیا تو انھوں نے فرمایا کہ اس کی کتابت اپنی نگرانی میں کرالو، میں چھپوا دوں گا، میں نے نظر ثانی کا ارادہ کیا اور دوسال تک وہ ارادہ شرمندہ عمل نہیں ہوسکا، پھر گھر بیٹھے ایک کا تب عزیز م مولوی قمر الدین معروفی سٹم، مل گئے، انھوں نے بالکل خلاف تو قع اور کا تبول کی عادت ِ قدیمہ کے قطعاً برعکس بہت جلداور بہت عمدہ کتابت کردی، جہاں کتا کھے چکا تھا، دو تین صفح اور اس میں اضافہ کر کے میں نے کتاب مکمل کردی۔

جے کی سعادت میسر آئی وجہ اے میں۔ یہ حریراختام کے قریب یہونجی اس اور کتابت کی نوبت آئی ۲۱۲ اصلی میں۔ نہ جانے چھپتے چھپاتے کتنے دن اور بیت ہیں اور روکھی پھیکی تحریر ہے ، جو قارئین کی ضیافت طبع کے اس طرح یہ ایک باسی اور روکھی پھیکی تحریر ہے ، جو قارئین کی ضیافت طبع کے لئے پیش کرنے کے لائق ہر گرنہیں ، مگر شاید قارئین سے زیادہ اپنی یا دکو باقی رکھنے کا بہانہ ہورنہ اس داستان سرائی کا مجھ حاصل نہیں۔ اقبال مرحوم نے شاہین کے متعلق کہا ہے ۔ جھیڈنا پلٹنا ، بلٹ کر جھیڈنا لہوگرم رکھنے کا ہے اک بہانہ جھیڈنا پلٹنا ، بلٹ کر جھیڈنا لہوگرم رکھنے کا ہے اک بہانہ

اسی طرح میری به کدوکاوش میرے تن میں یا دوں کی محفل کے گرم رکھنے کا اک
بہانہ ہے ، کیکن قارئین کے حق میں نہ جانے کیا ہے؟ سفر نامہ ہے؟ آپ بیتی ہے؟ ذکر
احباب ہے؟ ہنگامہ خیزی دل کی داستان ہے؟ بداعمالیوں کی رپورٹ ہے؟ کیا ہے؟ میں کچھ
نہیں بتاسکتا ، میرے خیال میں ان میں سے کچھ ہیں ہے ، اور جو کچھ ہے اس کے لئے اُردو
میں ''مہمل'' کے لفظ سے زیادہ یا معنی کوئی لفظ نہیں ہے۔

پس اگراس مہمل تحریر کو پڑھنے سے طبیعت انکار کرے، تو بجاہے، سوبار بجاہے، اور اگراس کے باوجود آپ نے اس کو پڑھ لیا تو آپ کے لئے صبر ایوب کی سند ہے۔ لکھنے والالکھ کرنٹر مندہ ہے، وہ آپ سے داد کا طالب کیا ہوتا؟ ہاں دعا کا طالب ضرور ہے، اور وہ پبندو

نا بیند ہر صورت میں ہوسکتی ہے۔

اس تحریر میں احکام و مسائل کی تلاش مت کیجے ، اسے قصد اُترک کیا گیا ہے ، خاص خاص مواقع کی دعا ئیں بھی نہیں لکھی گئی ہیں ، اس کے لئے جج کے موضوع پر چھوٹی بڑی متعدد کتا ہیں ملتی ہیں ، ان سے استفادہ کریں ۔ حضرت مولا نا رشید احمد محدث گنگوہی علیہ الرحمہ کا مختصر رسالہ زبدۃ المناسک ، حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن الاعظمی علیہ الرحمہ کا مختصر ترین اور سہل رسالہ ' رہبر ججاج' ، حضرت مولا نا محمد منظور نعمانی مدظلہ کی کتاب ' آپ جج کیسے کریں ' اور آسان جج ' کواپنے ساتھ رکھیں ۔ اس سے زیادہ مفصل جزئیات کے احکام و مسائل معلوم کرنے ہوں ، تو مفتی سعید احمد سہار نپوری علیہ الرحمہ کی جامع کتاب ' معلم الحجاج' ' کا مطلعہ کریں ۔ (۱) اور ان سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کسی معتبر اور صاحب دل عالم کی معیت جج میں تلاش کرلیں ، اور اس کے پاؤں کی خاک بن کرر ہیں ، انشاء اللہ جج کا لطف معیت جج میں تلاش کرلیں ، اور اس کے پاؤں کی خاک بن کر رہیں ، انشاء اللہ جج کا لطف

اعجازاحداعظمی مدرسه شیخ الاسلام، شیخو بور، اعظم گڈھ ۲۲رصفر ۲۱۷ ھ نک کٹ کٹ کٹ

(۱) اس سلسلے میں مولا نامفتی شبیراحمرصاحب استاذ مدرسہ شاہی ، مراد آباد کی کتاب ''انوار مناسک' بہت مناسب ہے ، یہ کتاب دورِ حاضر کے بھی مسائل کا احاطہ کرتی ہے۔ (مرتب)

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

یانچ جیم سال کا عرصہ گذرا ، میں اپنے ایک بوڑھے ،کیکن بے تکلف دوست کے ساتھ الہ آباد جار ہاتھا، میری منزل الہ آبادتھی ،کیکن ان بوڑھے دوست کی منزل؟ آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کہاں جارہے تھے، وہ اس دیارِ یاک کاعزم رکھتے تھے، جس کامحض تصور ہی ایک مومن کی روح میں اہتزاز اور طبیعت میں انبساط پیدا کرتا ہے۔ان کے لئے حج وزیارت کا فیصله عالم قدس میں ہو چکا تھا، وہ اپنی خوش بختی برمسر ور تنھےاور نازاں!اور میں اپنی تیرہ بختی پر رنجور تھا اور گریاں! میری آنکھوں میں آنسوڈ بڈیا آئے ، میں نے ضبط کی کوشش کرتے ہوئے ان سے کہا کہاس دیا ہِ قدس میں، میں اپنی اس آلودگی اوز بوں حالی کے ساتھ حاضری کے تصور سے بھی گھبرا تا ہوں لیکن کیا عجب کہ نوازش ہوجائے ،اگر بھی خیال آ جائے تو اس دورا فنا دہ کے لئے ایک آ دھ دعا کر دیجئے ، یہ کہہ کر میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے مصافحہ کیا ، کا نیتی زبان سے الوداع کہا، اور حسرت بھری نگاہ سے جانے والے مسافر کی پیشانی جوی۔ الله الله! يه بور ها كيساخوش نصيب ع؟ يه وبال جاربا ہے جہال نصيبے والے ہى جانے ہیں ، کیا بھی وہ وفت بھی آئے گا کہ بہر ماں نصیب بھی عزم سفر کریگا .....نہیں نہیں .....تہارے پاس کیا ہے؟ نہ ایمان کا کمال ہے، نہ طاعتوں کا جمال! نہ تقویٰ ہے نه طهارت! نه یقین ہے نه عبادت! کھرنه اسباب ہیں نه سازوسا مان! جاؤگے تو کیونکر؟ کیکن اندر سے ایک ناشنیدہ سی آ واز آ رہی تھی کہ بیسب چیزیں نہیں ہیں تو نہ ہی ، کیکن آخرتم ایک بندہ ہواوروہ برورد گار! بندہ کے ہاتھوں میں پچھنہیں، برورد گار کے ہاتھ میں

تو سب کچھ ہے۔ کیا ایسانہیں ہوسکتا کہ لوگ تو اپنے سازوسامان اور مال ودولت کے سہارے جائیں، اور لے جانے والاتم کو یونہی پہونیادے، پھر یونہی پہونیائے جانے والوں کا ایک طویل سلسلہ ذہن ود ماغ اور تخیل وتصور کی نگا ہوں میں پھرنے لگا کہ شوق میں چلے جارہے ہیں، ہاتھ بھی خالی، جیب بھی خالی الیکن دل غیبی تو کل سے مالا مال ہے۔ ان کے پاس شوق وتمنااوراعتادوتو کل کا تو شہتھا،اورتمہارے پاس کیا ہے؟ خبر دار!ادب کا مقام ہے،تم نے اگراس قافلہ کی رئیس کرنی جا ہی تو یہ بڑی ہے ادبی ہوگی ، یہی خیالات تھے اورنہ جانے کیا کیا؟ وہ سب حسر نیں اب کہاں یاد؟ بس آنکھوں میں آنسوجھلملا رہے تھے۔ بڑے میاں نے چلتے چلاتے کہاتھا کہ جب اس دیارِ یاک کا خیال آئے اور جب جج وزيارت كاشوق بتاب كرية ول مى ول مي لَبَيْكُ اللَّهُمَّ لَبَيْكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكُ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ، يرْ هاليا کرو۔ میں عرصہ سے یہی عمل کرر ہاتھا، پھرخق تعالیٰ نے قبول فر مالیا، میں نے اپنے دل سے یو جھا کہ کیا ایسا کرو گے؟ جواب آیا کہ ہمت نہیں ہے، میرا بیمنہ ہیں ہے کہ وہاں حاضری کا حوصله کرسکوں ، دل کہه ریا تھا کہتم حقارت اور نکھے بن کی اس پستی میں ہو کہ ویاں کا تصور کرنا بھی تمہاری حیثیت سے زیادہ ہے ..... باادب ، باملاحظہ، ہوشیار ..... میں مرجھا کررہ گیا۔ دل کے قویٰ جواب دیے گئے ،طبیعت نڈھال ہوگئی ،اور میں منہ لٹکا کرواپس ہوگیا۔ دن پر دن نہیں ، برس پر برس گذر گئے ، دل کے کسی گوشے میں جو تمنا د کبی ، سہمی یژی تھی ، اسے بھی یارا نہ ہوا کہ سرا ٹھاتی ، وہ د بی ہوئی تمناتھی مگر خام نتھی ، وہ ایک ہلکی سی آ رزونهی مگر ناتمام نتهی ،البیتهایک نشکش میں پچنسی ہوئی تمنااور حیرت میں ڈوبی ہوئی آ رزو تقی سمجھ میں نہیں آتا اسے کس طرح تعبیر کروں؟ شعبان ۱۰۰۸ هے کوئی صبح تھی ، ہوائی جہاز سے فارم بھرنے کی تاریخ گذر چکی تھی ،کیکن یانی کے جہاز کا اعلان اب ہوا تھا ،میرے ایک اور دوست کہ وہ بھی بڑھا یے گی

سرحد پر پہونچ رہے ہیں۔ایک بار حج کر چکے ہیں، دوسری مرتبہ کا شوق دل میں لئے ہوئے ہیں، (۱) مجھ سے کہدرہے تھے کہ سو چتا ہوں کہ حج کا فارم بھردوں، لیکن جی چا ہتا ہے کہ آپ بھی ساتھ ہوں، میری دبی ہوئی تمنا نے انگڑائی لی شمٹی سمٹائی آرزونے کروٹ بدلی، جذبہ ول قابو سے باہر ہوا ہی چا ہتا تھا کہ میں سنجل گیا، اور ضبط کرتے ہوئے کہا کہ ضرور بھرد بجئے، اور میرا بھی! انھوں نے کہا کہ انتظام کیا ہوگا، میں نے کہا جس خدا نے آرزودی ہے، وہی تکمیل آرزوکا سامان بھی کرے گا۔

پھر فارم کے سارے مرحلے طے ہوگئے، فارم بھیج دیا گیا، اور منظوری کے دن گئے جانے گئے، آج قرعہ اندازی ہورہی ہوگی ......آج نتائج مرتب ہورہ ہوں گے .......
آج ڈاک کے حوالے ہورہ ہوں گے .......انظار پر انظار ہوتا رہا، میں اپنی بدحالی کی وجہ سے خائف ہورہا تھا کہ کہیں میری وجہ سے دوسر نظار میں افعیبہ بھی جواب نہ دے جائے، انظار ختم ہوا، اور نتیجہ جو نکلنا تھا، نکلا، یعنی ایک کی وجہ سے چاراور محروم ہوئے۔

الکین ہمارے دوست بھی دھن کے لیے ہیں، فلاں ایم پی صاحب بہت رسوخ رکھتے ہیں وہ ضرور منظور کرادیں گے، پھر نہ پوچھئے گئی محنت کر ڈالی گئی، اعظم گڈھاور دلی کی طابیں ملادی گئیں، کیکن ہگڑی تقدیر کوکس کی تدبیر بناسکتی ہے۔ آہ! ایک خص کی سیہ بختیوں نے گئی ایک کی امیدوں کی شخم کو بجھا کرر کھ دیا۔ یہ سال نکل گیا، اب دوسر سے سال انشاء اللہ فارم بھرے جائیں گے۔

اگلا سال آیا (۹۰۹اه) اخبارات میں حج کا اعلان شائع ہوگیا ، خیال تھا کہ آخری تاریخوں میں فارم بھردئے جائیں گے۔ پھرایک دن ایساہوا کہ میرے دونہایت مخلص دوست (۲)

(۱) حاجی عبدالرحمٰن صاحب خیرآ باد ، خیرآ باد ، خیرآ باد ، خیرآ اور صاحب دل تاجر! الله تعالی نے بڑی خوبیوں سے نواز اہے ، ان کا ذکر اس سفر نامہ میں بار بارآئے گا۔ احقر مرتب کے والدمحترم! (۲) میر مے محبوب دوست مولا ناعبدالرب صاحب اعظمی اور بدرِ عالم جہانا گنج ، خلع اعظم گڈھ کے رہنے والے ہیں۔ مدرہ میاض العلوم گورینی سے الد آباد حضرت مولانا محمد احد برتاب گڈھی علیہ الرحمہ کی خدمت میں ، پھر وہاں سے ہتھورا حضرت مولانا سیّد صدیق احمد صاحب کی بارگاہ میں ، خدمت میں ، پھر وہاں سے ہتھورا حضرت مولانا سیّد صدیق احمد صاحب کی بارگاہ میں ، اور وہاں سے وہ لوگ بمبئی چلے جائیں گے ، میں نے باندہ تک کی حامی بھر لی ۔ یہ بزرگانِ دین ،ان کے انفاس واوقات غنیمت ہیں ، جتنی دیران کی معیت وصحبت میں وقت گذر جائے وہی حاصل زندگی ہے ، پھر دونوں دوستوں میں نہ جانے کیا گچھڑی کیا کہ مجھے اطلاع سنائی گئی کہ آپ کو بھی بمبئی چینا ہے ، مجھے دونوں کی دلداری منظورتھی ، بمبئی گیا اور دوروز کھم کر واپس آگیا، مگر ع

یک لحظہ غافل بودم وصد سالہ راہم دور شد واپسی پراطلاع ملی کہ میر ہےا حباب نے وفت کی تنگی کے باعث فارم بھردیۓ اور اب وفت باقی نہیں رہا، نہ یانی کے جہاز کا اور نہ ہوائی جہاز کا۔

ہائے ریے قسمت! پہلے بھرا بھرایا فارم واپس کردیا گیا،اس سال اس کی نوبت ہی نہیں آئی، ہاتھ مل کراوردل پکڑ کررہ گیا،جوگذرنی تھی وہ تو خیر گذرہی گئی، ذرا ہوش بجا ہوئے، توایک طرح کی خوشی دل میں محسوس ہوئی،اس خیال سے کہ میرا فارم دوستوں کے فارم میں شامل نہیں ہوا ہے،اس لئے امید ہے کہ ان کے جج کی قبولیت کا پروانہ آئی جائے گا، چنا نچہ کہا، فارم منظور ہوکر آگئے۔

محترم ومكرم جناب حاجى صاحب! السلام عليكم ورحمة الله وبركاية

مزاج گرامی!

کل شام کوابراراحدسلّمۂ نے ایک خبر سنائی ، یے خبرتھی یا بجلی جوقلب وجگر پر گری اور آگ اس گھر میں ایسی گلی کہ جوتھا جل گیا

میں آوارہ گردی اورکو چہ نوردی میں مبتلاتھا، اور یارانِ تیزگام نے منزل کو جالیا۔
آپ نے جج کا فارم بھردیا اور اب وقت بھی باقی نہ رہا۔ اسی وقت سے دل کا عجیب حال ہے، ایک بے نام سی کیفیت دل پر دھواں بن کر چھائی ہوئی ہے، وہ کیفیت کیا ہے؟ ہائے کیا بتاؤں؟ نہ رہنج وغم ہے، نہ حسرت وافسوس ہے، نہ پر بیثانی و بدحواسی ہے، نہ گریۂ و بکا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کیا نام دوں؟ کس عنوان سے تعبیر کروں؟ بس یوں کہ سکتا ہوں کہ ایک تحیر کا ساعالم ہے، دل میں ہاکا ہاکا نا قابل برداشت سا درد ہور ہا ہے، جس میں لذت وحلاوت بھی ہے، شوق و بے تا بی بھی ہے، حسرت واندوہ بھی ہے، نا قابل فہم سی حیرت بھی، اور نم کے ساتھ آمیز ایک خوشی بھی ہے، اور نہ جانے کیا کیا گیا گیا ہے۔

بسيار شيو ماست بنال راكه نام نيست

جیسے کوئی صحرا دبیابان میں اچا نک لٹ گیا ہو، اس کے بدن پر پہننے کے کیڑے تک نہ باقی ہوں ، اور اس پر ایک تخیر کا عالم چھا گیا ہو۔ سوچتا ہوں کہ یہ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کی خیرہیں ہوا۔ صرف ایک بات ہوئی۔

رفتم كه خاراز پاکشم محمل نهال شداز نظر كي لحظه غافل بودم وصد ساله را هم دور شد

(میں چلا کہ پاؤں سے کانٹا نکالوں، اتنے میں کجاوہ نگا ہوں سے اوجھل ہو گیا، میں ایک لمحہ کیلئے غافل ہوا، اور سوسال کی راہ دور ہوگئی)

میری ایک بے معنی رہ نور دی ایک پُر مغزاور بامعنی سفر سے مانع بن گئی ، اگر ایسانہ ہوا ہوتا تو میرانام بھی شیدا ئیوں ، تمنا ئیوں اور آرز ومندوں کے دفتر میں لکھا گیا ہوتا ، کیکن میں کو چہ وصحرا کی خاک حیصانتا رہا ، اورخوش بختوں کا گروہ امید وشوق کا سہرا باندھ کر تیار ہو گیا۔ حق تعالیٰ کوشایدیہی منظور ہے کہ بامرادوں کی جماعت میں نامراد گھنے نہ یائے ، کہیں اس کی نامرادی دوسروں کے لئے باعث محرومی نہ بن جائے۔ ا چھا ہی ہوا ، میرا کیا منہ تھا کہ میں نے حاضری آستانہ کا حوصلہ کرلیا تھا۔ کہاں وہ خاکِ پاک جوفرشتوں کے لئے سرمہُ نگاہ ہے،اور کہاں بیہ وجو دِ نایاک، جوسرے سے بےننگ ونام ہے، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ میرا حوصلہ بیجا ہے، میری آرز و بےسود ہے، میری سعی رائیگاں ہے، جانتا تھا کہ استحقاق کیا چیز ہے؟ شائبۂ اہلیت بھی نہیں ہے، پرسوجا کرتا تھا کہوہ ذاتِ یاک نااہلوں کوبھی نواز دیتی ہے،مگراب کھلا کہ بینااہلی بحدے رسیدہ کہاس نے اس کی بخشش وعطا کے دروازے تک بند کر دیئے ہیں ، اچھا ہوا کہ پہیں روک دیا گیا،خدانخواستہا گروہاں پہونج جا تااور پھرالٹاواپس کردیا جا تا تو ذلت ورُسوائی کی نا قابل محوم ہرلگ جاتی ۔ میں راضی ہوں ، دل سے راضی ہوں ، محبوب تعالیٰ کی جومرضی ہو! بندہ ہوں کیا دم مارسکتا ہوں ۔انھوں نے نہ جاہا، پہلے باوجود کوشش کے کچھ نہ ہوا،اب سعی وجہد کا موقع ہی نہ دیا،بس سلا دیا،اور قافلہ کو گزار دیا۔ اب ہنکھیں مل رہا ہوں اور گر دِ کا رواں دیکھے رہا ہوں ، بہتر ہے،

بينه خى بهارى قسمت كه وصال يار بوتا

شوق ناتمام تھا، حوصلہ برائے نام تھا، جذب ناقص تھا، ہمت ادھوری تھی ، پھر سر فروشوں اور جال سپاروں کی بزمِ ناز میں کہاں گنجائش ہوتی ، اور ہو بھی جاتی تو ناکام ونامرادلوٹنا پڑتا۔اس لئے اچھا ہوا کہ باہر ہی رکھا گیا۔اب شاید تازیانہ لگے،شوق کو مہمیز ہو،حوصلہ چوٹ کھا کر لہرائے ، جذب میں گیرائی پیدا ہو، شاید ایسا ہو، شایداس لئے کہا بنی طبع آرام پسند پرنظر پڑتی ہے تو سب آرز و کیں شکست کھا جاتی ہیں، یہا یک بے جان اور مردہ طبیعت ہے ، جوشوق و محبت سے بے پروا،حوصلہ و ہمت سے خالی ، آرز و تمناسے بے خان اور مردہ طبیعت ہے ، جوشوق و محبت سے بے پروا،حوصلہ و ہمت ہے خالی ، آرز و تمناسے بے خان اور مردہ طبیعت ہے ، جوشوق و محبت سے بے پروا،حوصلہ و ہمت ہوسکتا۔ جو آرز و تمناسے بے خان ماضی سے بی خواہیں ہوسکتا۔ جو کچھ پڑجائے اسے بھلت لینے کی عادی ہے ،لین ماضی سے سبق حاصل کرے اور مستقبل پرنگاہ جمائے ، اس کا یارا اسے نہیں ، بس جہاں ہے و ہاں ہے ، نہ بی جھے مڑکر کے مستقبل پرنگاہ جمائے ، اس کا یارا اسے نہیں ، بس جہاں ہے و ہاں ہے ، نہ بی جھے مڑکر کو مستقبل پرنگاہ جمائے ، اس کا یارا اسے نہیں ، بس جہاں ہے و ہاں ہے ، نہ بی جھے مڑکر کو مستقبل پرنگاہ جمائے ، اس کا یارا اسے نہیں ، بس جہاں ہے و ہاں ہے ، نہ بی جھے مڑکر کو میان ہوں کا یار ا

دیکھے، نہآ گے جست لگائے ،ایسی کاہل اور بے مزہ طبیعت کے ساتھ زندگی کا سفر کوئی کیسے قطع کرے،بس یونہی پڑارہے،اورمرجائے، یہی اس کی قسمت ہے۔ خیر جانے دیجئے ، پیرحکایت خونجکاں اور شکایت بیکراں کہاں تک کہئے ، پیجھی ایک دفتر بے معنی ہے، جسے حافظ شیرازی نے''غرق مے ناب اولی'' کہا ہے، کیکن مے ناب کہاں میسر؟اسے چھوڑیئے ،اور بیہ بتایئے کہ کیاارادہ ہے، تیرکر جایئے گا، یا اُڑ کر پہو نچئے گا۔اب میں خلوص دل سے دعا کروں گا،اب آپ کا بیارادہ میری غرض کے شائبہ سے پاک ہے،ان شاءاللہ آپ ضرور جائیں گے،اور ہم کوبھی یا در کھیں گے۔ فقظ والسلام اعجازاحراطمي

٢ رجمادي الاخرى ٩٠٧ ١٥

#### \*\*\*

وقت کا گھوڑا سرپٹ دوڑتا رہا۔ شعبان گذر گیا، رمضان بیت گیا، شوال بھی ختم ہوا، ذیقعدہ آلگا۔اب صرف ایک ماہ وقت باقی ہے،اب کیا ہوسکتا ہے،حوصلہ منداحباب کہتے رہے کہ پچھ نہ پچھ ہورہے گا، مگراب وہ بھی مایوں ہوچکے تھے۔ایک روز ڈاک آئی، ڈاک توروزانہ ہی آتی رہتی ہے،آج آئی تو کیا؟لیکن کھولاتوایک ایساخط تھا جوبھی اورنہیں آیا تھا، زندگی میں پہلی مرتبہ آیا۔ پیمیرےعزیز دوست حافظشیم الحق کا خط تھا، حافظشیم الحق خط کیا لکھتے ہیں،ٹیڑھی میڑھی کبیریں بناتے ہیں،کیکن آج انٹیڑھی میڑھی کبیروں میں صراطِ مستقیم کا پیته مضمرتها، آج وه بےربطی نتھی جو ہمیشہر ہا کرتی تھی ،اس میں تمام ربط ہی ربط تھا۔ اطلاع تھی کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اپنا بھی اور آپ کا بھی جج کا فارم ہوائی جہاز سے بھردیا ہے، منظوری یقینی ہے۔بس خیالات کی دنیاایک دم بدل گئی،تصورات کا دھارا دوسرے رُخ پر بہنے لگا، کیا بیوا قعہ ہے کہ میراسفر ہوگا؟ کس دل سے سرز مین عرب پر اتروں گا ، وہ قدم کہاں سے لاؤں گا ، جواس پاک سرزمین پرچل سکے ، کیامیری گنهگار آ نکھیں کعبہ کا جلال و جمال دیکھیں گی ، کیامسجد نبوی کی مقدس فضا میر نے نصیب میں ہے ،

کیا گنبر خضراء کی دیدوزیارت سے قلب ونظر کوآ سودگی ملے گی ، کیا بیسب ہوگا ، الہی! میں خواب دیکھر ہا ہوں یا بیہ بیداری ہے۔

حیران ہوں کہ کیونکر وہاں پہونچوں گا؟ کہیں راستہ ہی سے نہ لوٹا دیا جاؤں؟ اچھا تھا کہ نہ منطور ہوتا، دل کے قدم ڈگرگارہے ہیں، حوصلہ بیٹھا جار ہاہے، اراد بے پانی کے بلیلے کی طرح بن اور ٹوٹ رہے ہیں، خیالات کی رَوا رہی ہے اور جارہی ہے، اور طبیعت تھکے ہارے مسافر کی طرح بیدم پڑی ہوئی ہے۔

دوسری اطلاع آئی کہ جمبئی سے ۳؍جولائی ۱۹۸۹ء کی فلائٹ ہے، اب تو کوئی شبہ نہ رہا۔ الہ آباد سے دوٹکٹ ریز روکرالئے ۔ حافظ سے الحق پورہ معروف آئے ہوئے ہیں، ان سے جاکر ملاقات کی ، بہت زیادہ بیار تھے، اب کسی قدر رُوبصحت ہیں، ۲۹؍جون کا ٹکٹ ہے، ابھی چند ورزگھر رہنا ہے، اس سے پہلے غازی پوراور فیض آباد جانا ہے۔ اس سفر میں میرے بزرگ دوست حاجی عبدالا حدصا حب معروفی ..........جفول نے لبیک کی تلقین کی مقید رہی، انھوں نے دوج کے تجر بوں کا خلاصہ بتادیا۔ بزرگوں، دوستوں، فیرخواہوں سے ملتا ملاتا، دعا کیں لیتا اور دعاؤں کا وعدہ کرتا کراتا ہوت بہت کم دیا، شکایت رہی کھر دوستوں، افر باء اور اہل خاندان کو شکایت رہی کہ گھر پروقت بہت کم دیا، شکایتوں، حکایتوں اور آرز وؤں میں بیدودن بھی کٹ گئے۔

المرجون کو ایک اچھے خاصے قافلے کے ساتھ مدرسہ ریاض العلوم گورینی آیا ،

المرجون کو مدرسہ کے احباب، اساتذہ وطلبہ سے دعائیں لے لوا، اسی قافلے کے ساتھ جو گاؤں سے آیا تھا، اور اب مزید چندا حباب اس میں اور شامل ہوگئے تھے، بذریعہ بس الہ آباد کا سفر شروع ہوا، ۳۰ ہج دن میں مہاگری اکسپریس ہے، اس سے پہلے حضرت مولانا محمدا حمد صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، مولانا عبدالرحمٰن صاحب جامی سے ملنا ہے، مولانا محمدا حمد صاحب کی خدمت میں حاضری ہوئی، وہ الہ آباد ساڑھے گیارہ ہج پہونچ ہوئے ، خوب دعائیں دیں، از راوتو اضع اپنے لئے دعاؤں کل ہی سے منتظر تھے، بہت خوش ہوئے ،خوب دعائیں دیں، از راوتو اضع اپنے لئے دعاؤں

کاتھم دیا۔ تھوڑی در وہاں بیڑھ کر رُخصت ہوکر مولا ناعبدالرحمٰن صاحب جاتمی کی خدمت میں حاضری دی ، مولا ناعرصہ سے بیار ہیں ، چلنے پھر نے سے لاچار ہیں ، بیاری نے اچھا خاصا جسم گھلا کر رکھ دیا ہے ، ضعف ایسا ہے کہ کروٹ بدلنی دشوار ، مگر ذہن و دماغ تازہ اور نشیط ، دیکھتے ہی مسکرائے اور فرمایا ''صورت بہیں حالت میرس'' میری صورت ہی درخواست دعا ہے ، زبان سے کیا کہوں؟ ان کے حال سے طبیعت بہت متاثر ہوئی ، دل پر ایک بوجھ لئے وہاں سے اٹھا، مدرسہ میں مولا نامجر نعمان صاحب معروفی سے ملاقات ہوئی۔

سب سے مل ملا کر اسٹیشن آگیا ، ساتھ میں میرے ایک عزیز دوست ، جونہایت سلیقہ مندرفیقِ سفر ثابت ہوتے ہیں ، حافظ عبدالقا درسلّمۂ وہ بھی اسٹیشن تک پہونچانے آئے ، یہ اللہ آباد میں غلہ وغیرہ کی دکان کرتے ہیں ، دکان بند کر کے مجھے اسٹیشن چھوڑ نے آئے تھے ، باتوں باتوں میں مَیں نے خواہش ظاہر کی کہ جمبئی تک ساتھ چلتے تو مجھے سہولت ہوجاتی ، یہ کشہرے مستعد! بے تکلف تیار ہوگئے ، جمبئی تک ان کی رفاقت خوب کام آئی ، ہروقت ہر خدمت کے لئے آمادہ ، بیحد چاق و چو بند ، جمبئی سے تیسرے روز واپس آئے ، بعد میں انھوں نے بتایا کہ سائمیل جس سے وہ اسٹیشن تک آئے تھے ، وہ تین دن تک اسٹیشن کے باہر کھڑی رہی ، یہ واپس آئے تو اسی سائمیل سے اپنی دکان پر پہو نیچ ، اللہ کی حفاظت تھی کہ وہ بے خاظت حگہ محفوظ رہی ۔

حافظ سیم الحق اپنی علالت کی وجہ سے ہوائی جہاز سے آنے والے تھ، میر بے پہو نچنے سے پہلے وہ آ لئے تھے، اب ان کی طبیعت بہتر ہے۔ میں ۳۰ رجون کو جمبئی پہو نچا تھا، ۳۰ رجولائی کوروائل ہے، دودن میں ضروری سامان خرید نے ہیں، احرام کے دوتو لئے، کمر میں باند صفے کیلئے ایک بیلٹ، جس سے احرام کی کنگی باندھی جاسکے، اور ضروری اخراجات کے لئے روپئے رکھے جاسکیں، ایک چٹائی جو ہوائی اڈہ پر بھی کام آئے، اور منی وعرفات ومز دلفہ میں بھی کار آمد ہو۔

خوشی کی بات سے کہ اسی جہاز ہے جمبئی کی نور مسجد کے مشہور امام حضرت مولانا

قاری ولی اللہ صاحب بھی تشریف لے جانے والے ہیں ، قاری صاحب ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں جنھیں ہرسال جج وزیارت کی سعادت نصیب ہوتی ہے، نہایت ذی استعداد عالم دین ، بہترین حافظ وقاری ، نیک اور صالح ، ذہین وتج به کار اور سفر جج کی رفاقت نے ثابت کر دیا کہ اعلیٰ درجہ کے حوصلہ مند وخدمت گزار! فتح پورتال نرجا ، ضلع اعظم گڈھ کے رہنے والے ، جو صلح الامت حضرت مولا نا شاہ وصی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا وطن ہے ، بلکہ حضرت شاہ صاحب کے عزیز قریب! قاری صاحب جن کمالاتِ عالیہ اور اوصاف جمیدہ کے مالک ہیں ، انھیں بیان کرنے سے قلم عاجز ہے ، اس سفر نامہ کے پڑھنے والے قدر بے ان کے اوصاف عالیہ کا اندازہ کرلیں گے۔

سرجولائی کوایک بجے دن کی فلائٹ ہے، ہوائی جہاز کے قواعد کا حکم ہے کہ کم از کم بارہ گھنٹے پہلے ہوائی اڈہ پر پہونج جاؤ، کین ہم لوگوں کے قن میں مکم جولائی کوہی حکم صا در ہوگیا کہرات کے بارہ بجنے سے پیشتر ہی سب لوگ ہوائی اڈہ برحاضر ہوجاؤ۔ ۱۲ر گھنٹے پیشتر نہیں، ٢٢ر گھنٹے بھی نہیں، ٢٣ر٣٨ر گھنٹے پہلے! ایسا كيوں؟ بظاہر بيتكم اس لئے ہوا كه ٢رجولائی كو مهاراشٹر کی مشہور فرقہ برست جنونی جماعت شیوسینا نے جمبئی بند کا اعلان کررکھا تھا ، یہ ایسی ہنگامہ برور جماعت ہے کہ اگر اس نے جمبئی بند کا اعلان کیا ہے تو سڑک پر چلنے والے ایک عام فردسے لے کرا بوانِ بالا کے حکام تک کواند بیٹہ ہے کہ فتنہ وفسا داور خونریزی وغارت گری کا درواز وکھل کررہے گا ،شرارت کے سامنے انتظامی طاقت بھی بےبس ہے ،کیکن انتظامی طافت میں بھی تو یہی فرقہ پرستی بھری ہوئی ہے، حکومت کہتی ہے کہ بیرحاجی اپنے وقت برروانہ ہوں، ہم حاجیوں کوامن وامان کے ساتھ ہوائی اڈہ تک پہو نیجانے کی ذمہ داری لیتے ہیں، مگر جے تمینی کواس براطمینان نہیں ، خدانخو استہا گر کوئی رُ کا وٹ بڑگئی ،اور پولیس ہی قابل اطمینان کہاں ہے،اگرابیا ہوا توسینکڑوں جاجی رہ جائیں گے،اس لئے جج تمییٹی نے اعلان کردیا ہے کہ ۱۷۳؍ جولائی کے حجاج آج ہی ۲؍ جولائی شروع ہونے سے پہلے ہوائی اڑہ پہو کج جائیں،ہم نے بھی لبیک کہی۔

حج کا سفرعشق ومستی کا سفر ہے ،شوق و بے تا بی کا سفر ہے ، گو کہ موجود ہ ایجا دات نے سفر کوآ سان تر کر دیا ہے ، مگر عشق وشوق کا بھی ایک خاصہ ہے جواس کے خمیر میں داخل ہے، وہ ہے عاشق کی مٹھن آ ز مائش ،صبر تخمل کا امتحان ،مشکلات ومصائب کی بلغار ،قدم قدم یر دشوار بوں کا سامنا اورا نتظار کی سختیاں! زمانہ خواہ جس قدر ترقی کرے، اس کے قدم خواہ جتنے آ گے بڑھ جائیں ،اقد اروتصورات جاہے جتنے بدل جائیں ،مگرایک عشق ومحبت کی دنیا ہے،جس کے آثار ولوازم میں تبدیلی ممکن نہیں، حاجیوں نے محبت کا دم بھرا ہے،شوق کی زبان سے لبیک یکارا ہے، پھر یہ کیسے ہوسکتا ہے عشق اپنی تمامتر حشر سامانیوں کے ساتھ جلوہ طراز نه ہو، چلو! حاجبو! امتحان دو،عشق ومحبت کا ، چلو! اب دنیا والوں نےصحراء و بیابان ختم کر دیئے ہیں، پہاڑوں کوشہروں میں تبدیل کر دیا ہے، ویرانے آباد ہو چکے ہیں،اب فرشتهٔ عشق نے تمہارے لئے ہوائی اڈہ ہی کو صحرا بنادیا ہے، ہوائی اڈہ پر جاؤ، وہاں مشکلات اور بدحواسیاں تمہاراا نتظار کررہی ہیں ، دشواریاں اور پریشانیاں تمہارے امتحان کی تعمیل کرائیں گی ہیکن انسانی طبیعت کو کیا کہئے دم بھراہے جنون وسرمستی کا ،مگر خیال ہے کہ دشوار یوں کوشی الامكان طرح ديجيّے ،مشكلات سے نيج كر نكليّے ،امتحان كى سختيوں سے گريز سيجيّے ، دوستوں سے مشورے کئے ، تجربہ کاروں سے یو چھا کہ احرام باندھ کر ہوائی اڈہ کا قصد کریں ، یا وہاں پہو نچ کر احرام باندھیں ،کس میں سہولت ہوگی ،کسی نے کہا یہیں نہادھوکر احرام باندھ لو، ہوائی اڈہ پراس کی سہولت نہیں ہے، سنت کے مطابق احرام باندھنے میں خاصی دفت ہوگی ، ہوائی اڈہ پررُخصت کو کام میں لانا ہوگا ،ارے! ہم لوگ کہاں کے صاحب عزیمت ہیں ، رُخصت برہی عمل ہوجائے تو بساغنیمت ہے، کچھلوگوں نے رائے دی کہ ہوائی اڈہ پراحرام باندها جائے ، احرام کی یابندیاں سخت ہیں ، کہیں ایبا نہ ہوکہ ہمیشہ کی آزاد طبیعت ان یا بندیوں کی خلاف ورزی کرجائے اور خدائی عتاب کی مورد بنے ،احرام کی مدت کم ہوگی تو سہولت پیندوں کیلئے راحت ہوگی۔

دل نے فیصلہ کیا کہ یہیں قیام گاہ سے احرام با ندھو، شروع ہی سے رخصت کی ستی

کیوں؟ کے دن کا احرام ہوگا؟ ہوائی جہاز کا تو سفر ہے، ۲ راور پھر ۳ رجولائی کو دیارِ پاک میں حاضر ہوہی جائیں گے، مہر کی صبح کوعمرہ کر کے احرام اتار دیں گے، صرف ڈ ھائی روز کے لئے اتنا خوف اوراتنی کم ہمتی!

عشاء کی نماز مرغی محلّہ کی مسجد میں اداکی ، ۱۰ ریح عنسل کیا ، احرام کے تو لئے لیٹے ، دورکعت نماز پڑھی ، عمرہ کی نیت کی ، اورز بانِ شوق سے کہا: لَبَیْنُ کُ اَلَسلَٰہُ ہُ ہُ لَیْنُکُ اَلَسلَٰہُ ہُ ہُ لَیْنُکُ اَلَّ الْحَمُدُ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلُک لَا شَرِیْک لَک۔ احرام باندھنا تھا کہ دنیا بدل گئی ، دل کا عالم بدل گیا ، ابھی کیا تھا اب کیا ہوگیا۔ ایک عجیب سی حرارت! جسم وجال میں سرایت کرتی ہوئی پُر کیف رسمساہٹ ، یہ کیا ہوگیا؟ میں نے دل سے پوچھا، آواز آئی ....ایک ناشنیدہ آواز ..... میں خود جیران ہوں ، مجھ سے نہ پوچھو، میں کچھ ہوئی تھا اب اس کا پت نہیں ، البتہ محبت کی موجیس المہ تی چلی آر ہی ہیں ، عشق کی آگ گئی اور پھیلتی چلی جارہی ہے ، جنون کا زور ہے ، وارنگی پُر شور ہے ، شوق بِقرار ہے ، وصل کا انظار ہے ، مجھ سے نہ پوچھو، عقل سے دریافت کروشایدا سے ہوئی ہو! لَبَیْکُ اَلْ شَرِیْکُ لَکَ اَلْ اللّٰہُ مَّ لَبَیْکُ اَلْ الْحَمُدُ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلُک لَا شَرِیْکُ لَکَ۔

میں نے عقل کی طرف اشکبار آنہ کھیں اٹھا کیں، تو اس کا حال اور زار ونزار تھا، اس کی زبان گنگ تھی، اس کے پاس بجر آنسوؤں کے پچھ نہ تھا، اس کی آنہ کھیں کھی تھیں، مگر تکھی کہیں اور بندھی تھی، نہ وہ سوال سن رہی تھی، نہ جواب کی تاب رکھتی تھی، دل کا جادوعقل پر چل چا تھا، وہ جیران تھا تو یہ ہے زبان تھی، وہ جھنے سے قاصر تھا، تو یہ جھی عاجز تھی، وہ در ماندہ تھا، تو یہ بھی واماندہ تھی، میں نے سوال دہرایا تولیک پکار کرخاموش رہ گئی۔اشارہ کیا کہ شریعت سے رہنمائی جا ہو، میں نے علم اور شریعت سے دریافت کیا، اس نے بتانا شروع کیا:

اَ زَل میں تم نے اپنے مالک ومولی سے ایک عہد و بیان کیا تھا، کہ اسی کی محبت میں

جیو گے اور اسی کی محبت میں مرو گے ، مگرتم دنیا میں اس عہد و بیان سے انحراف کر گئے ،اور ضرورت کی سادگی جھوڑ کرتم نے طرح طرح کی بے ضرورت قیدوں میں خود کو گرفتار کرلیا، کسی نے تہذیب وتدن کی مصنوعی نمائشیں ایجاد کیں ، کہیں خاندان ومعاشرت کی امتیازی زنجیریں ڈھالی گئیں ،کہیں قوم ووطن کے بت تراشے گئے ،لباس ووضع کی پابندیاں لا دی کئیں ۔اب بہتوں نے تو حد سے تجاوز کر کے مولی کی محبت سے ہی ا نکار کر دیا اور دوسر ہے معبودگڑھ لئے۔ایسے میں حق تعالیٰ نے تمہارےاز لی عہدو بیان کو یا دولانے کے لئے انبیاء کا سلسلہ قائم فرمایا ، پیرحضرات فطرت کی سادگی پر ہوتے بیرتمام مصنوعی حد بندیاں توڑتے اورایک خدا کی محبت وعبادت کی دعوت دیتے ان کی تہذیب فطری تہذیب ہے، اور ان کا لباس فطری لباس ہے، جو سینے اور بدن کی ساخت برقطع کرنے سے بے نیاز ہے۔ ان کے آخری نمائندہ جوتمام انبیاء کی تعلیم وتہذیب کے جامع تھے،محمدرسول اللہ ﷺ وہیں مبعوث ہوئے جہاں کا اس وقت تم عزم سفر کئے ہوئے ہو، انھوں نے بھی تمام مصنوعی بنوں کوتوڑ کر ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی، انھوں نے تمام انسانی امتیازات باطل کردیئے، اور آ دمیوں کے ہاتھوں اٹھائی ہوئی دیواروں کوڈ ھادیا، ان کا پسندیدہ لباس اور پسندیدہ وضع وہی تھی جو تمام انبیاء کرام کی تھی ۔ آ دم ونوح (علیہاالسلام) نے بھی وہی لباس اختیار کیا، ہودوصالح (علیہاالسلام) بھی اسی لباس میں تھے،ابراہیم ولوط (علیہاالسلام) نے بھی یہی وضع اختیار کی ۔موسی و ہارون (علیہاالسلام) بھی اسی طرزیر تھے، کیجیٰ وعیسیٰ (علیہا السلام) نے یہی لباس پہنا ، آخر میں جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے بھی اسی کوا پنایا۔ انسانوں کے اگر تمام امتیازات فنا کردئے جائیں تو جولباس ان کے لئے تجویز ہوگا ، کوئی سوچ کر بتائے کہا بیٹ بے لی نگی اور ایک سادہ سی چا در کے علاوہ اور کیا ہوگا۔ در بارِ خداوندی عظیم ہے، پس اس کی اس عاشقانہ حاضری کا ادب یہی تھہرا کہ انسانوں نے آپس میںمصنوعی حد بندیوں کی جودیواریں کھڑی کررکھی ہیں،انھیںخوداینے ہاتھوں سے ڈھا کرعبدیت کا انبیائی لباس اختیار کرلیا جائے ، حکم یہ ہے کہ پہلے خسل کے

ساتھ باطن بھی یاک ہولے، پھریہ تصور کرتے ہوئے کہ میرے رب نے، میرے آ قانے، کا کنات کے خالق نے ،سب مہر بانوں کے مہر بان نے مجھے یا دفر مایا ہے۔اس کے دربار میں اپنی خودی کو کھوکراینے امتیازات کو دھوکراورمصنوعی بندشوں سے یاک ہوکر، مجھے حاضری دینی ہے۔ دل میں بیاستحضار ہوا ورزبان پر لبیک کی پکار ہو، دل نے زبان کی موافقت کی اور زبان نے دل کی ترجمانی کی ۔خودی پیچھے ہے گئی ،عقیدت ابھر آئی ،تعلق دنیا مضمحل ہو گیا، عاشقی نکھر آئی۔اب نہ گردو پیش کی خبر ہے، نہ ماحول پرنظر ہے، عاشق جدھر گیا لبیک بکار آیا۔ دوستوں سے ملا قات ہوئی تولبیک سے استقبال، مجمع سامنے بڑا تولبیک کی صدا، نیجے آیا تو لبیک،اویرچڑھاتولبیک،سوارہواتولبیک،سواری سےاتر اتولبیک غرض حاضری دربارکے ذوق وشوق نے کسی اور خیال اور دھیان کا نہ رکھا ، نہ اس کی فکر کی کہ دنیا کیا کہے گی ، نہ اس کاغم کہ دنیا والے ہنسیں گے۔ایک دھن بندھی ہوئی ہے، جورہ رہ کردل کو ہولاتی ہے،اورطبیعت كُوكُولاتى ہے، پھرزبان سے لَبَّيْکُ اَللَّهُمَّ لَبَّيْکُ لَاشْرِيْکَ لَکَ لَبَّيْکُ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَك يرضواتى بــاحرام باندهليا، میری اور حافظ نتیم الحق کی رفاقت ہے۔انھوں نے بھی جامہاحرام پہنا ، لبیک بکارا'' خوب گذرے گی جومل بیٹھیں گے دیوانے دؤ'۔ دونوں دیوانے لبیک بکارتے ہوئے مسجد کے باہر آئے ، پیچھے بیچھے دوستوں اور رُخصت کرنے والوں کا ہجوم تھا ، اور ہم ایک دھن میں مست ، تصورات کی دنیا میں غرق ۔ امنڈتی ہوئی امنگیں اور زبان پر آتی ہوئی لبیک کی صدائیں۔ وہاں پہونجے جہاں جج تمیٹی کی بس کھڑی تھی کہ حاجیوں کواہر پورٹ پر لے جائے ، ہم دونوں بس برسوار ہوئے ،؛ تھوڑی دیر میں بس بھرگئی ، رخصت کرنے والوں کی آ تکھوں میں شوق وحسرت کے آنسوا مُرآئے ،شوق اس بات کا کہ کاش اٹھیں بھی اس مبارک سفر کی سعادت نصیب ہو ، اور حسرت اس بات پر کہ شیوسینا کے پیدا کردہ حالات میں مشابعت کیلئے ایر پورٹ تک نہیں جاسکتے ۔بس چلنے ہی والی تھی کہ دوعور تیں اس زور سے چینیں کہ سارے مسافروں کے دل ہل گئے ،ایک نجج کیلئے جار ہی تھی اور دوسری کوئی اس کی

عزیز ہتھی ، جواسے رخصت کررہی تھی ، دونوں کے رونے نے کتنے دلوں کوا جھال کرآ نکھوں تك پهو نياديا، پهربس كوايك جه كالگا، اور لَبَيْكُ اَكَلْهُمَ لَبَيْك كَي صدائين كُونجني لگیں۔مسافروں نے سفر کی دعا تیں پڑھیں ،دل سے دعا تیں کیں شہر کے ماحول پرالوداعی نگاه ڈالنے کی کہاں فرصت،جسم یہاں تھا مگر قلب وروح اور خیال وتصور سب اس دیارِ یا ک کے دیدار میں محویتھے، دیر کے بعدایک جھٹکے سے بس رُ کی ،اورایک بارلبیک کی گونج نے فضا کو پھر مرتعث کر دیا۔ بیاری پورٹ ہے، بہت سے لوگ پہلے آ کرمختلف جگہوں پر قبضہ جما چکے تھے، ہم بھی ایناسامان لے کراندر گئے ،سامنے جا فظامجر عمر جو نپوری مل گئے ،انھوں نے اس اجنبی ماحول میں بروقت رہنمائی کی ۔ایک مناسب جگہ پر ہماراسا مان رکھوایا ،تقریباً بارہ بجے شب کاعمل تھا۔ یہاں سے اسر گھنٹے گھہر نا ہے ، پرسوں ایک بجے طیارہ ہے ، اللّٰدا کبرا تنا طویل وقت ابر پورٹ کے اس صحراء میں کیونکر گذرے گا۔ابر پورٹ پر کھانے پینے کی دفت تو تھی ہی ، سب سے بڑی مصیبت ایک مسلمان کے لئے یہاں کے بیت الخلاء ہیں۔انگریزی طرز کے بنے ہوئے۔اسلامی طریقۂ طہارت کے قطعاً منافی! آ دمی پیشاب کہاں کرے،استنجا کیونکر کرے۔ بڑی دفت تھی ،مگرکسی نہ کسی طرح بید دفت حل کی گئی ۔ میں کئی رات کا جا گا ہوا تھا ، سوچا کہ کسی قندرسولوں ،مگر مسافروں کی ہما ہمی ،حجاج کی آ مدور فت ،اور آنے جانے والوں کی چیخ و ریکار میں نیند کی کہاں گنجائش تھوڑی د برطبیعت کو بہلا کراُٹھ گیا ،استنجاء وضو سے کسی طرح فارغ ہوکرنماز کے لئے کھڑا ہوا۔ زندگی میں یہ پہلاموقع ہے کہ ننگے سرنماز پڑھ رہا ہوں ،کیکن ہا! کیا لطف آیا اس نماز میں ، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بندے اور رب میں کوئی فاصلۂ بیں رہ گیا تھا، فاصلہ تھا بھی کب؟لیکن بندوں کے احوال و کیفیات فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں، کیکن آج اس فطری لباس نے گویا بندہ کو آغوشِ رحمت میں پہو نیجادیا ہے، کیا لطف تھا اس قیام میں ، کیامز ہ تھااس رکوع میں ،اور کیالذت ملی اس ہجود میں ۔ جی جیا ہ ریا تھا کہ رکوع وهجود کا بیسلسلهٔ نتم نه هو \_افسوس هور با تھا که تھوڑ اسا وفت لیٹ کر کیوں گز ار دیا \_نماز پڑھتے یڑھتے مبح صادق ہوگئی، میں نے وہیں اذان پکار دی، چندلوگ جمع ہوگئے، فجر باجماعت ادا کی گئی، پھرظہر، عصر، مغرب، عشاءاور فجرسب وہیں پڑھتے رہے۔ نمازیں ہوتی رہیں، لبیک پکارتے رہے ، دوستوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں ۔ پچھاحرام میں تھے، پچھ جہاز پرسوار ہونے سے پہلے احرام باندھیں گے۔

سرجولائی ۱۲ربج کاوفت ہے، ابر پورٹ کے قانونی رسوم کی ادائیگی ہورہی ہے، معلوم ہوا کہ طیارہ اتر چکا ہے، دروازے برآ کربس گی ،اور حجاج سوار ہونے لگے،تھوڑی دیر میں بورا قافلہ جہاز کے اندر تھا،سب حجاج ہی تھے،سب احرام میں! سب کے دلوں میں شوق کی گرمی! اور زبانوں پر لبیک کی بکار! جہاز کے پائلٹ نے احتر ام سے سلام کیا، جہاز کے قوانین بتائے۔ پھراس نے بھی لبیک کی صدا بلند کی ، اور جہاز دوڑنے لگا ، دوڑتے دوڑتے او براٹھااور آن کی آن میں فضامیں معلق ہو گیا۔اعلان ہوا کہٹھیک ساڑھے جار گھنٹے کے بعد جدہ پہوننج جائے گا۔ایک نج کردس منٹ پر جہازاُڑاتھا،اعلان تھا کہ ۵رنج کر ۴۸ر منٹ برجدہ پہونج جائیگا۔ میں اپنے خیالات میں گم تھا، خیالات کا سلسلہ بھی بھی ٹوٹ جاتا تها، جب كوئى قريبى مسافر مخاطب كرتايا هوائى جهاز ميس كوئى اعلان هوتا \_سوايانج بجاعلان ہوا کہ اب جدہ آنے والا ہے، اتنا سنتے ہی نگاہیں جھک گئیں، اور شوق ابھر آیا، دل امنڈ نے لگا اور آنکھیں بھیگ گئیں ، کہاں میں گندہ ونا پاک اور کہاں بیسرز مین پاک! اللہ اللہ نصیب جاگ اٹھا، یہ دولت ہاتھ لگی، دل جہاں کے لئے بچین سے مجلتا تھا، کیا آج وہ خاک یاک ا تنی قریب ہے کہ چندمنٹ میں ہم و ہیں ہوں گے ،ایک خواب سانا قابل یقین ،ایک تعبیر سرایانسکین ، زبان گنگ ہوگئی ،مگر دل نے آ روز کرنے میں بخل نہیں کیا ، نہ جانے وہ اپنے بروردگار سے کیا کیا مانگتارہا، میں تو دم بخو دتھا، کھڑ کی کی طرف نگاہ کی تو سرز مین عرب کی وہ سیاہ پہاڑیاںنظر آئیں جن کے دامن سے ساری دنیا کوروشنی ملی ، جہاز تیزی سے گذرتا چلا گیا ،اور پہاڑی مناظرا بھرتے اور ڈ و بتے رہے، یہاں تک کہ جیموں کا ایک وسیع وعریض شہرنظر آیا۔کیا آج کے تدن کے دور میں بھی بدویت باقی ہے، پیچیموں کا وسیع سلسلہ کس نے قائم کیا اورکس کے لئے کیا ہے؟ کیا یہاں کوئی قافلہ ٹھہرا ہے، کیا اب بھی خانہ بدوش اور خیمہ

بردار کارواں صحرائے عرب میں چلتے ہیں ،معلوم ہوا کہ بیرحجاج کے لئے ہوئی اڈہ ہے جو صرف حج کے زمانے میں استعمال ہوتا ہے، یہ کپڑے کے خیمے نہیں ہیں بلکہ کیمیاوی مسالوں سے تیار کی ہوئی خیمہ نما عمارتیں ہیں ، جو دورِ قدیم کی یاد تاز ہ کرتی ہیں لے ٹھیک یا نچ کر پہمر منٹ پر جہازاتر گیا،ابر پورٹ میں داخل ہوئے تو دیوار میں گئی ہوئی گھڑی میں ۱۷رنج کر ۱۰ر منٹ ہور ہے تھے، یہ کیا ؟ کیا ہماری گھڑیاں غلط ہیں ، یا بیہ گھڑی بند ہے ،کیکن جلد ہی بیہ اِشکال حل ہوگیا کہ ہندوستان اور عرب کے وقت میں ڈھائی گھنٹے کا فرق ہے۔ پچھلے دور کی سادگی اور بے تکلفی اس دورترن میں کہاں باقی ۔ قانونی مراحل کی تکمیل ایک ایسا بے مز ہ اور ا کتا دینے والاعمل ہے کہ ذوق وشوق کی ساری دنیا مضمحل ہوکررہ جاتی ہے، کہاں وہ لطف کہ طبیعت میں تصورات کی جولانی تھی اور کہاں یہ بےلطفی کہ ایر پورٹ میں داخل ہوتے ہی ساری جولانی یکلخت کافور ہوگئی ۔ جوں ہی اندر گھسے چندنو جوانوں کو دیکھا کہ ہر حاجی کو انجکشن لگارہے تھے،ایں! یہ کیا؟ ہم تو ہندوستان سے ٹیکے کے سرٹیفکٹ اور صحت کی سند لے کرآئے ہیں، کیا ہندوستان کی سند بہاں معتبر نہیں ،معلوم ہوا کہ معتبر ہے، کیکن بیا یک مخصوص بیاری کا انجکشن ہے، مجھے انجکشن والے طریقۂ علاج سے نہایت وحشت ہے، مگر کیا سیجئے یہاں کوئی شنوائی نہیں ، یہاں قانون کا بہت احتر ام ہے ، یہاں قانون رشوت کے چندسکوں کے عوض فروخت نہیں ہوتا۔ یہاں کا ڈاکٹر ، یہاں کی پولیس ، یہاں کے کارکن رشوت کے نام سے واقف نہیں ورنہ چند سکے دے کراس نا گہانی مصیبت سے جان چیٹرائی جاسکتی تھی ،مگر ہندوستان کے اخلاقیات سے یہاں کے لوگ نابلد معلوم ہوتے ہیں۔ ہم بھی لائن میں کھڑے ہوگئے ،نو جوان شخص نہ جانے ڈاکٹر تھا یا کیا مسکرامسکرا کرانجکشن لگار ہا تھا ،اس کی مسكرا ہٹ دل آ ویز بھی ،اس کی حلاوت میں انجکشن کی تلخی گھل مل جاتی تھی ۔سرز مین عرب کا ہر فر دہمیں محبوب ہے، وہاں کی بے رنگی میں بھی ایک رنگ ہے، ہمیں تو ہر چہرہ جانا پہچانا لگ ر ہاتھا ، ایسا لگ ر ہاتھا جیسے بیرلوگ ہمارے قدیم شناسا ہوں ، بڑی نرمی اور لطافت سے وہ انجکشن لگار ہاتھا۔لائن آ گے بڑھ رہی تھی اور وہ مصروف عمل تھا ، میں نے بھی اپنے باز و سے

ہ سنین سر کائی ،اوراس نے سوئی چھودی ،مگر کیا کچھمحسوس ہوا؟ بالکل نہیں ہوا! وہ چند سکنڈ میں اپنے کام سے فارغ ہوکرآ گے بڑھ گیا۔ لائن بڑھتے بڑھتے جب دروازہ تک پہو کی جہاں پاسپورٹ کی چیکنگ ہورہی تھی ،تو دروازہ بند ہو گیا۔ کافی دیر کھڑے کھڑے عصر کا وقت ہوگیا،ہم لائن سے عصر پڑھنے کیلئے نکل آئے ،عصر کی نماز با جماعت ادا کر کے پھر لائن میں کھڑے ہوگئے ۔ کافی دہر کے بعد ہمارا یا سپورٹ لیا گیا ، چیک ہوااور ہمیں اذن دخول ملا۔ اتنی دہریمیں ہمارے میر کارواں قاری ولی اللہ صاحب اس مرحلہ سے گذر کر دوسرے مرحلے میں جاچکے تھے، جہاں سامان سفر کی تفتیش ہور ہی تھی ، تقریباً آ دھ گھنٹہ کے بعد ہمیں بھی اس منزل میں داخلہ نصیب ہوا،مگراس شان سے کہ پہلے ہمیں ایک پیچیدہ راہ داری سے گذرنا بڑا جہاں صرف دوآ دمی تھے، ان میں ایک حبشی نژاد تھا ، اس نے ہمارا نیچے سے او پر تک جائزه لیا ، کمریر بندها هوا بیلٹ کھول کر دیکھا اس میں چندرویئے تھے اور چند کاغذی رو مال تھے،اس کےاظہارِاطمینان کے بعدایک بڑے ہال میں داخلہ ملا، وہاں حجاج کے سامان بکھرے پڑے تھے، وہاں ایک وسیع وعریض حلقہ میں آٹھ دس جگہوں پرسامان کی تفتیش ہورہی تھی ۔ایک ایک سامان کھول کھول کردیکھا جار ہاتھا،میدان محشر کا ہاکا سانمونہ معلوم ہور ہاتھا، منشیات اور کمیونسٹ لٹر بچر پر یا بندی ہے، یان کے بیتے، کھانے کی کی ہوئی چیزیں بھینکی جارہی تھیں ،چھپی ہوئی چیزیں ضبط کی جارہی تھیں ،نفتیش کے بعدوایس کردی جائیں گی ،مرحلہ بڑاصبرآ ز ما تھا، تین گھنٹے بیت گئے ۔مغرب کی نمازبھی اس ہنگامہ محشر میں قضا ہوگئی کیونکہاس ہال میں وضو وغیرہ کا انتظام نہتھا،اور باہر نکلنے کی کسی قیمت پراجازت نہ ملی۔ نکلیف تو بہت ہوئی مگراس جگہ کی حرمت نے دل اور زبان دونوں کو خاموش کررکھا تھا ، بھر یہ بھی خیال عذرخواہ تھا کہ فتیش کی بیر پختیاں ہمیں لوگوں کی نا دانیوں کے باعث ہیں ،اگر قانون کے دائرے میں لوگ سامان لاتے اوراپنی دیانت داری کا ثبوت دیتے تو پہنختیاں کیوں ہوتیں ۔ دوسال پہلے ایرانی حجاج اسلحے لے کر داخل ہوئے اور فساد مجایا تو اب پیہ حکومت مجبور ہے، ہاں جن لوگوں براعتما دہان کی جبکنگ میں اتنی شدت نہیں دیکھی گئی ، ہم

ابھی وفت حساب کے انتظار میں کھڑ ہے ہی تھے کہ انڈ و نیشیا کا ایک قافلہ رنگ برنگ کا لباس سے اترا۔ پستہ قامت لوگ ، چہرے برمعصومیت برس رہی تھی ،سر بر کالی ٹو پیاں ،ان کے محاسبہ میں کچھزیادہ خی نہیں کی گئی ، وہ خودایک تہذیب وسلیقہ سے پیش ہور ہے تھے،اس قافلہ کی آمد نے مفتشین کی سرگرمی بڑھادی،حساب مختضر ہوگیا۔اب لوگ جلد جلد گذرنے لگے، بالآخر ہم بھی پیش ہوہی گئے ۔معمولی تفتیش کے بعداذن رُخصت مل گیا ،اس کڑی منزل کو حجیل کر باہر نکلے تواب سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ کہاں جائیں ۔راہنمالوگ آ گے جا چکے تھے، ہم کدھر رُخ کریں،لیکن واہ رے خدا کی کارسازی اور ہمارے میر کارواں کی ذرہ نوازی! جونهی ایک دوسری منزل گاه میں پہو نیجے ، جناب قاری ولی اللہ صاحب اپنی دلنواز مسکراہٹ کے ساتھ ملے ، انھیں دیکھتے ہی ساری گھبراہٹ دوراور پریشانی کافور ہوگئی ، انھوں نے حجت ہماراسامان اٹھایا اور لے لوا کرایک طرف چل دیئے اورالیں جگہا تاراجہاں مکہ جانے والی بسیس نیار کھڑی تھیں ، جونہی سامان رکھا عشاء کی اذان ہونے گئی ، پہلے نماز بڑھی گئی ، بھرکھانے کی فکر ہوئی ، یہ عقدہ بھی حضرت قاری صاحب ہی کے ناخن گرہ کشا سے حل ہوا ، انھوں نے اپنی زنبیل کھو لی اور گھر کے بنے ہوئے کباب اور پراٹھے وافر مقدار میں نکالے، سیر ہوکر کھایا اور آ سودہ ہوکریانی پیا، اور اللہ کاشکرا دا کیا، حواس ہجا ہوئے۔ ذوق وشوق کی جو کیفیت عارضی طور برزائل ہوئی تھی ،لوٹ کرآ گئی ، پھروہی دل اوروہی تر انہ لبیک! کچھ دنوں پہلے یہ دستورتھا کہ جاج اپنی مرضی سے معلم کا انتخاب کرتے تھے، اس کے لئے معلمین عاز مین حج سے خط و کتابت کرتے ، اپنی خد مات بتاتے ، پھر جمبئی میں ملاقا تیں کرتے ، جدہ میں وہ یاان کے نمائندے موجودر ہتے ، ہرمعلم حجاج کواپنی طرف کھینچتا بلاتا ، پھر جاجی جس کو جا ہتا منتخب کرتا مگر اب صورتحال بدل گئی ہے، اب نہ معلم آزاد ہے نہ حاجی! وہی معلم معلمی کرسکتا ہے جوسعودی گورنمنٹ کامنظورشدہ ہو،ان معلمین کے لئے الگ الگ نمبرمقرر ہیں۔ اصطلاح میں انھیں مکتب نمبر فلاں سے یا د کیا جاتا ہے اور حاجی بھی اب اسی معلم کے ماتحت ر ہتا ہے، جسے سعودی گورنمنٹ مکتب الوکلاءاور حج تمیٹی کے اشتراک سے طے کیا جائے ۔

دوسال قبل تک رہائش کے باب میں بھی حجاج خود مختار تھے، اپنی پسند سے مکانات کرایہ پر لیتے تھے، کرایہ خود طے کرتے ،حرم کے قرب وبعداور سہولیات کے اعتبار سے کرایہ کم وہیش ہوتا، حجاج اپنے خرچ اور اپنی سہولت کی رعایت سے رہائش گا ہیں منتخب کرتے ،مگر دوسال سے اس کا قانون بھی تبدیل ہو گیا ہے۔اب معلم سعودی گورنمنٹ اور جج تمیٹی کے مشتر کہ انتخاب سے حجاج کے لئے رہائش گاہیں ملتی ہیں اور ان کامتعین کردہ کرایہ پہلے وصول کرلیاجا تا ہے۔معلم کی فیس ، مکہ مکرمہاور مدینہ منورہ میں مکان کا کرایہ....جدہ سے مکہ ، مکہ سے مقامات حج کی آمدورفت اور پھر مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے جدہ تک بسوں کا کرایہ،سب ایک ہی ساتھ وصول کرلیا جاتا ہے۔ حاجی کوزرمبادلہ کی اتنی رقم واپس کردی جاتی ہے، جو اسے اتنے دنوں کے خرچ کے لئے کفایت کر ہے۔اس طریقۂ کارسے حاجیوں کو بسااوقات بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ،مگر اس کے نہ ہونے کی صورت میں حکومت کو جن د شوار یوں سے دو حیار ہونا بڑر ہاتھا،ان کے حل کی کوئی اور صورت بظاہر سمجھ میں نہیں آتی ،البت اخراجات کا بارحاجی پرزیادہ پڑجا تا ہے۔خیراس طریقۂ کار کی خوبی وخرابی ہمارے سفرنامہ کا موضوع بحث نہیں ہے، یہاں تو رہ نوردی عشق ومحبت کی داستان دہرانی مقصود ہے،ہمیں جمبئی میں اطلاع مل چکی تھی بلکہ یا سپورٹ برہی مہرگی ہوئی تھی کہ ہمارے لئے مکتب نمبر ۲۵ کا انتخاب ہوا ہے، رہائش گاہ اے کلاس ہے، بلڈنگ نمبر۲۰۳۰، اور کمرہ نمبر۱۰ ہے۔ رات کے گیارہ نج کیے ہیں،ایک بس ہمارے قافلہ کولے کر دیارِ یاک مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ راہ میں نہ جانے کتنی جگہ رُ کی اور چلی ، کئی رات اور دن مسلسل بیداری میں گذرے تھے ، بس چلنے سے ہوا وَں کے جھو نکے جو لگے انھوں نے جسم ود ماغ پر گہری نیندمسلّط کر دی ،حالا نکہ مجھے بیٹھ کر نیند بہت کم آتی ہے، مگر آج بے طرح سوگیا۔ جدہ سے مکہ مکر مہ + 2/ ۵۷/ کلومیٹر ہے ، رات کا وقت تھا ، اس لئے کوئی منظر دیکھنے کا موقع نہ تھا، پھر نبیند نے اس کا دروازہ اور بند کردیا تھا۔ کافی دیر کے بعد ایک جھٹکے سے جوبس رکی تو آئکھ کھل گئی،معلوم ہوا کہ اب مکہ شریف قریب ہے، یہاں ہمارے پاسپورٹ وغیرہ کی انکوائری ہے، اور بہاں

سے ایک رہبر دیا جائے گا جوہمیں ہماری قیام گا ہوں تک پہو نیجائے گا۔گرمی سخت تھی خوب بیاس لگ رہی تھی ،اتنے میں دوآ دمی یانی لے کربس برآ گئے سب کوسیر کر دیا ، دل سے الحمد للد نکلی ، بلانے والے کود عائیں دیں ، کئی بسیں آگے بیچھے ٹھہری ہوئی تھیں ،انکوائری میں کافی دیر لگ گئی۔اس مرحلہ سے نجات ملی توبس کے انجن میں کوئی خرابی بائی گئی ، کئی لوگ مل کراسے بنانے میںمصروف ہوئے ، جب انجن بن گیا اوراُ کتائی ہوئی طبیعتیں نشاط پر آئیں کہاب چند کمحوں کے بعد منزل مقصود پر ہوں گے تو معلوم ہوا کہ صبر کا ایک اور مرحلہ باقی ہے، حجاج کو گنا گیا توایک صاحب کم نتھے،ان کی ڈھونڈ پڑی، یااللہ کہاں چلے گئے ،کہیں پر جا کرسو گئے ہوں گے؟ راستہ کم کردیا ہوگا؟ ایسے ہی وفت میں آنھیں غائب ہونا تھا؟ نہیں استنجا کرنے گئے ہوں گے! غرض قیاس آ رائیاں ہوتی رہیں، ڈرائیورا کتایا ہوا تھا مگر کیا کرتا،مسافر کوچھوڑ کر جانہیں سکتا تھا۔ دہر بر دہر ہوتی جارہی ہے، لوگ تلاش کررہے ہیں، اکتارہے ہیں مگرخوبی کی بات بتھی کہ سی کالہجہ تند نہ تھا ،اگر کسی کے لہجے میں پچھ تندی آتی ،تو دوسر بے لمحہ میں وہی شخص اس کی طرف سے معذرت کا بھی کوئی کلمہ کہہ دیتا ،سب کواس کا خیال تھا کہ ہم کہاں جارہے ہیں اس سفر میں مشقت خواہ کتنی ہی پڑے،اسے خندہ پبیثانی سے جھیلنا ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے عشق ومحبت اور صبر وضبط کا ،جس میں بہر حال کا میاب ہونا ہے ، کافی دیر کے بعدوہ صاحب نمودار ہوئے ،مگرواہ رے حاجیو! شاباش راہِ خدا کے مسافرو! تمہاری جبین شکن آلود نہیں ہوئی ،کسی نے طنزیہ جملنہ بیں کہاسب کے منھ کھلے مگر ہمدر دی کے ساتھ ،سب کے ہونٹ ملے مگرمہر بانی کے ساتھ،اس غریب کو پیخبر بھی نہیں ہوئی کہ میری گمشدگی سے کتنی ا کتا ہٹ ہوچکی تھی!اب ہماری بس چل رہی تھی مگراندھیرے کا کہیں پیتنہیں ہے، ہرطرف روشنی ہی روشنی ہے ، حکومت وقت نے اجالے کاابیاا نتظام کررکھا ہے کہ اندھیرا منہ چھیا کررویوش ہو گیا ہے ، مکہ مکرمہ کوا تنا قریب یا کر دل کی دھڑ کن بڑھ گئی ، بدن میں حدت بھیل گئی،طبیعت میں ایک عجیب ساکیف وسرور حھلکنے لگا۔ رات کے سناٹے میں سڑکیں خالی ہیں،موٹرانتہائی تیز رفتاری سے اُڑی جارہی ہے کہ تھیبے بھا گتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں،

حیوٹی بڑی پہاڑیوں کا سلسلہ سلسل آ گے پیچھے گذراجار ہاہے، ننگی ننگی ہے آ ب وگیاہ پہاڑیاں جهاں چند ہزارسال قبل آبادی کا نام ونشان نہ تھا،ان پہاڑیوں پر درخت اور گھانس کا دھبہ بھی نظر نہیں آیا،صرف کالی کالی جیموٹی بڑی چٹانیں ، کھر دری، بے ڈول ، ناہموار ، کیکن خدا جانے ان میں کس غضب کی دلکشی بھری ہوئی ہے، کیسی جاذبیت ان میں آمیز کر دی گئی ہے، کیساحسن انھیں بخشا گیا ہے کہ نگاہیں ایک سکنڈ کے لئے ادھر سے ہتی ہی نہیں ، انھیں یہاڑیوں پربھی خدا کا نور جیکا تھا،اس کی چیک آج تک دلوں میں موجود ہے،ایسامحسوس ہوتا ہے کہ بہ پھر کی چٹا نیں نہیں بلکہ دل کے ٹکڑے ہیں،حرارتِ ایمان اور نو رِیقین سے لبریز! جو ہرآنے والے کو اپنی حرارت اور اپنا نور بخش کر قلب کو روشنی اور جگر کو گرمی عطا کرتے ہیں! میری نگاہ جیرت سے چکرار ہی تھی ، زبان پر بجائے لبیک کے اللہ اکبر کی صدابے اختیار جاری تھی ، آن کی آن میں ہماری بس مکہ مکرمہ کی کشادہ سڑک پر دوڑنے گگی ،ا ونچے اونچے م کا نات کے درمیان! میں ماضی کی یا د میں کھو گیا، میرانخیل مجھے آج سے ہزاروں سال قبل کے کر چلا گیااوراس نے گردوپیش سے بے خبر کردیا،اونچی اونچی بلڈنگوں بجلی کے تیز قمقموں، ہمواروشفاف سر کوں اورخوبصورت ہوٹلوں کا بردہ نگا ہوں سے ہٹ گیا۔

تین افراد پرمشمل ایک جھوٹا سا قافلہ شال کی طرف سے انھیں جھوٹی بڑی
پہاڑیوں کوعبور کرتا ہوا چلا آ رہا ہے، سالارِ قافلہ جواں ہمت پیرمرد ہے، جس کی پیشانی پرنور
نبوت چمک رہا ہے، اس کے ساتھ ایک جواں مردعورت اورعورت کی گود میں ہمکتا ہواایک
خوبصورت سانتھا بچہ ہے، پیرمرد کے کا ندھوں پرایک تھیل لئی ہوئی ہے، جس میں پچھ کھوریں
اور کھانے کا سامان ہے، اور ایک ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے، یہ ہے قافلہ اور یہ ہے اس کا زاد
وراحلہ! یہ پہاڑیاں دم بخو د کھڑی د مکھ رہی ہیں، کہ یہ پیرمرد خدا جانے کہاں جارہا ہے اور
کہاں گھہرے گا؟ یہ کو ہستانی سلسلہ اور یہ پہاڑی وادیاں عرصۂ دراز سے کسی انسانی قدم سے
نا آشنا تھیں، کون آتا ادھر! نہ یہاں پانی کا چشمہ ہے نہ سایہ دار کوئی درخت ہے، پھر
تہرونت کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، اوبڑ کھا بڑ پہاڑیوں کی ایک طویل زنجیر ہے، اس زنجیر

میں کون آ کرالجھتا ہے، کیا بیکوئی قافلہ ہے جوراستہ کی تلاش میں بھی ان پہاڑیوں پر چڑھتا ہے بھی شیبی وادیوں میں اتر تا ہے نہیں یہ قافلہ بھٹکا ہوانہیں ہے،فرشتوں کی رہنمائی میں چل رہاہے اور خدانے اسے بھیجاہے ، اور اس لئے بھیجاہے کہ اب یہیں سے بھٹکے ہوؤں کی رہنمائی ور ہبری کا فیصلہ ہو چکاہے۔ پہاڑیوں نے اپنی آغوش کھول دی،صفاومروہ کے قریب اس پیرمرد نے قافلہ تھہرایا ، ایک پہاڑی چٹان کے سائے میں اپنی جواں مردخاتون ہاجرہ اور شیرخوار بچہاساعیل کوا تاردیا ،اور وہ خود وہاں سے واپس چل پڑا۔خاتون نے پکارا ہمیں کس پر چھوڑے جارہے ہو؟ پیرمر دحضرت ابراہیم خلیل اللہ (العَلَیْ اللهُ جوابِ دیا خدایر۔ کیا خدا کا یہی حکم ہے؟ ہاں یہی حکم ہے، پھر ہمیں خدا ضائع نہیں کرے گا۔اس مخضر مکالمہ کے بعدابراہیم تو پہاڑیاں پھلائکتے ہوئے ادھرہی چلے گئے جدھرسے آئے تھے اور مال بیٹے نے اس خشک وادی میں آبادی کی بنیاد ڈال دی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ آبادی روز افزوں ترقی پر ہے۔ بیستی پھر مبھی زوال سے آشنانہیں ہوئی ،ایک وقت وہ تھا کہ آسمان کے علاوہ یہاں کوئی سایہ نہ تھا ، اور ایک وفت یہ ہے کہ او نجی او نجی طویل وعریض عمارتوں نے پہاڑوں تک کو چھیار کھاہے۔

#### 

بس چلتے چلتے ایک جگہ رکی ، پکار نے والے نے پکارا: اعجاز احمداعظمی اور شیم الحق معروفی ، معلوم ہوا کہ منزل آگئ ۔ حکم ہوا اتر جائے ، ایک لڑکا بس کے اوپر چڑھ کرسامان اتار نے لگا، سامان اتارا گیا اور بس روا نہ ہوگئ ۔ دوخادم ہمارا سامان اٹھا کر لے چلے ، چند قدم پرایک بلڈنگ کا درواز ہ کھلوایا گیا، یہی ہماری رہائش گاہ ہے۔ دربان (جس کو یہاں حاد س کہتے ہیں ) کے حوالے ہم لوگ کئے گئے ، وہ کمرہ نمبرا امیں لے کر گیا جو پہلی منزل پرتھا، اوسط در ہے کا کمرہ تھا، اس میں پہلے سے نو آدمی موجود تھے، ہم دو کے اضافے نے گیارہ کردیئے، جگہ تنگ تھی لیکن اس میں رہنا تھا، ایک موٹ اور لمیے آدمی کے طول وعرض کیاری کیا ہو تھی ، سامان رکھنے کا ایک گدا ہو تھی ، سامان رکھنے کا ایک ایک گدا ہو تھی۔ کرنی تھی ، سامان رکھنے کا ایک ایک گدا ہو تھی۔ کرنی تھی ، سامان رکھنے کا ایک ایک گدا ہو تھی۔ کرنی تھی ، سامان رکھنے کا ایک ایک گدا ہو تھی۔ کرنی تھی ، سامان رکھنے کا ایک ایک گدا ہو تھی۔ کرنی تھی ، سامان رکھنے کا ایک ایک گدا ہو تھی۔

کیلئے تھوڑی سی جگہ! باور چی خانہ بہت معمولی اور نا کافی سا! البتہ بیت الخلاء وغسل خانہ (باتھ روم) خوب کشادہ اور آرام دہ۔

دوستوں نے پہلے سے مشورہ دے رکھا تھا اوراسی کے مطابق پروگرام بھی بنایا گیا تھا کہ پہلے جا کر پچھ دیر آرام کریں گے، قدرے نیند کا خمار جا تارہے اور تھکن زائل ہوجائے، تب مسجد حرام حاضر ہوکر عمرہ کیا جائے ، چنانچہ قاری ولی اللہ صاحب سے بیہ بات طے کرلی گئی تھی کہ نماز فجر کے بعد باب الملک عبد العزیز کے سامنے میزان کے بنچے سب لوگ اکٹھا ہوں گے،اورانھیں کی رہنمائی میں پہلاعمرہ ادا کیا جائے گا،مگر کیا ایسا ہوسکا۔شوق وانتظار کو ا تنی تاب کہاں کہ سوئیں پھراٹھیں، پھرنماز پڑھیں پھر بابعبدالعزیزیر جائیں۔نہایت بے تا بی سے حارس سے یو چھا کہ حرم شریف کتنی دور ہے،اس نے غالبًا ہمارے لہجے سے مجھ لیا یہ شوق واشتیاق سے معمور ہیں، یااس لئے کہاس کواس کا سابقہ بڑتا ہی رہتا ہے کچھنہیں بولا، میرا ہاتھ پکڑااور کہانچے چلئے ، میں یو چھے جار ہاتھاوہ خاموش تھا ، بلڈنگ سے باہرنگل کراس نے انگلی کا اشارہ کیا ، وہ دیکھئے حرم شریف کا مینارہ نظر آ رہا ہے، میری زبان سے بے ساختہ اللّٰدا كبركى صدانكلى اور پھرسكتەسا طارى ہوا۔حرم اتنا قریب ہےبس چندمنے كی راہ! میں دہرِ تک ملککی با ند ھےاونچے اونچے روشن میناروں کودیکھتار ہا، کیاحسن تھا، کیس دکشی تھی ، یہ بہلی نگاه تھی زبان ودل دونوں خاموش تھے،تصور کی رَورُک گئی تھی۔کوئی خیال نہ آ رہا تھا نہ جارہا تھا، بدن کی تمام حتیا ت اورروح کی ساری توانائی سمٹ کرآنکھوں میں آگئی تھی ، میناروں کے جمال دلفروز نے بالکل مسحور کرلیا تھا، کچھ دیر کے بعد ہوش ہجا ہوئے تو خاموشی ٹوٹی ، حارس ہم کواسی حال میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، میں نے حافظ سیم الحق سے یو چھا کہ اب سویا جائے، انھوں نے کہا وفت اچھا ہے ، مھکن کا کوئی اثر نہیں ہے ، نہ نیند کا غلبہ ہے ، چلئے اسی وفت حرم میں حاضری دے لی جائے ، یہی میرے دل کی بھی آ وازتھی ،اب راز کھلا کہ بس میں جواتنی گهری نبیندمسلط کردی گئی تھی ، وہ اس لئے تھی کہ یہاں آ کر پھر نبینداور تھکن کا بہانہ حاضری حرم سے رکا وٹ نہ بن جائے۔

ہم نے وضوکیا، یا غالبًا عنسل کیا، اب اچھی طرح یا دنہیں آرہاہے، اور شوق کے قدموں سے مسجد حرام کی جانب چل رہے ہم لوگ مشرق کی جانب چل رہے تھے، دومنٹ چل کر دائیں طرف مڑ گئے اور تین منٹ چلے ہوں گے کہ باب الملک عبدالعزیز پہونچ گئے۔

زندگی میں پہلی بار بیسعادت حاصل ہوئی ہے، کہ خودکواس بلدۂ طیبہ میں یار ہا ہوں ،جس کے واسطے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے امن وامان اوراس کے ر بنے والوں کیلئے محبوبیت اور رزق من الشمرات کی دعائیں کیں اور وہ بارگاہِ خداوندی میں اسی وفت قبولیت سے سرفراز ہو گئیں۔ وہ شہرجس کی محبت میں محبوب رب العالمین سیّد المرسلين ﷺ كى آئكھيں ڈبڈ ہا آئيں ، جب ايك ناگز برحالت ميں انھيں اس بلد ہُ مقدس سے ہجرت کرنی پڑی تھی ،اوراس کی فضیلت وعظمت کا نقطہ معراج بیہ ہے کہ خودربِ کا ئنات نے اس كے نقرس وامانت كى قىمىيں كھائى ہيں: وَ هلنَدا الْبَلَدِ الْاَمِيَن ، لَا أُقْسِمُ بِهلَذَا الْبَلَدِ \_ یہیں کی وادیوں میں خدا کا وہ عظیم نور جیکا، جس کی تابانی سے دنیا آج تک جگمگارہی ہے، یہیں خدا کا وہ مقدس گھرہےجس کی خشت اول فرشتوں کے ہاتھوں رکھی گئی ،جس کی تغمیر انسان اول نے کی اورجس کی نشاۃ ثانبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دست مبارک سے ہوئی، اوراس وفت سے آج تک ایسا کوئی لمحہٰ ہیں گذراہے جس میں اس کا طواف بند ہوا ہو۔ آج میری قسمت مسکرار ہی تھی ، تقدیر جاگ اٹھی تھی ،میرا دل دھڑک رہا تھا ، باب عبدالعزیز پر کھڑے ہم دوسائھی سوچ رہے تھے کہ خدا کے اس بزرگ ترین گھر کا سامنا کیسے ہوگا، پہلےاطمینان سے ایک جگہ محفوظ سمجھ کریاؤں کے چیل رکھ دئے، پھرلرزتے قدموں اور کا نیتے دل کے ساتھ دعائیں پڑھتے ہوئے مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے ،اس وقت ہمیں نہ مسجد کے حسن و جمال کی طرف التفات تھا، نہاس کے طول وعرض کا خیال تھا۔ نگاہیں ہر طرف سے بند تھیں ، دل کے خیال نے آئکھوں کو پا بند کررکھا تھا ، جونہی اندر پہو نچے پہلی نگاہ اس سیاه پوش گھریریڑی، په نگاه نتھی ایک بجلتھی، جوطورِ قلب برجیکی اور ہوش وخر د کوجلا کرر کھ دیا،

اس وفت جسم وجان کا ہوش کہاں؟ رگوں میں خون کے بجائے ایک حرارت دوڑ رہی تھی ،سائس بھول رہا تھا،اس وفت محبت کا بھی خیال نہرہا،ایک تخیر کی حالت تھی جس نے آنسو بھی خشک کر دیئے تھے میں اب تک سوچتا ہوں کہ دل اس وفت کہاں گم ہوگیا تھا جوآ نسوؤں کی ایک دھاربھی نہجیج سکا،سکتہ کا عالم طاری تھا، مگر قدم رکے نہیں وہ بےساختہ بڑھتے رہے، رات کے ڈھائی نج رہے تھے،کین روشنی کی وہ فراوانی تھی کہ بارہ بجے دن کا ساں ہور ہاتھا،تھوڑا فاصلہ طے کر کے ہم مطاف کے اندر تھے، حج کا زمانہ چونکہ قریب تھا اس لئے ہجوم بہت تھا۔ ہماری پہلی حاضری تھی ،لیکن کتابوں کے مطالعے ،طلبہ کے اسباق اورخود اپنے رات دن کے خیل نے اس دارود یار سے ایسا آشنا کررکھا تھا کہ کہیں سے اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔عمرہ کا آغاز طواف سے ہونا تھا، اور طواف کی ابتداء حجراسود سے کرنی تھی ، ہجوم آ رز واورفر طِمسرت نے اس وقت اتنی مہلت نہ دی کٹخیل کے آئینہ میں کعبہ مقدسہ کی تغمیر میں مصروف دو ہزرگوں کے ہاتھ دیکھ سکتا۔اس وقت تو منظر ہی کچھ عجیب تھا ، خداوند تعالیٰ سے بار بار دعائیں کی ہیں، بار ہاان کے سامنے جبین نیاز ٹیکی ہے، بار باران کے حضور آنکھوں نے آنسوؤں کا نذرانہ گزارا ہے،لیکن آج کعبہ مقدسہ کی مواجہت میں قرب کا جو احساس ہور ہاہے ہیں تھی نصیب نہ ہوا تھا۔ایسامحسوس ہور ہا تھا کہ ہم کعبہ کا طواف نہیں براہ راست ربِ کعبہ کے گر دطواف کررہے ہیں ، وہ ہمیں بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں ، اور خوش ہورہے ہیں۔ایک طواف میں سات چکر ہوتے ہیں ،انھیں اصطلاح شرع میں''شوط'' کہتے ہیں، ہرشوط کی ابتداءاورانتہاء حجراسود سے ہوتی ہے، بہتر تو ہے کہ ابتداءاورانتہاء میں حجراسود کا بوسہ لیا جائے ،لیکن ہجوم ہوا ور بغیر مزاحمت کے وہاں پہو نچناممکن نہ ہوتو پھر دور سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اس کی طرف کر کے بیتصور کرتے ہوئے کہ انھیں حجراسودیر ر کھ دیا ہے، ہتھیلیوں کو چوم لینا بہتر ہے، بیز مانہ ہجوم کا ہے، ہمیں دور ہی سے استلام براکتفا كرنايرًا، طواف كے سات شوط كسى طرح بورے كركئے، يجھ ہوش ميں يجھ نيم بے ہوشى ميں، کیا کیا دعائیں اس وقت کیں ،اب کہاں یاد؟ بلکہ بیبھی یادنہیں کہ کچھ دعا کی بھی یانہیں؟

کیونکہ ایسا بہت ہواہے کہ ہجوم تمنانے زبان خاموش کردی ہے، یونہی خیالات میں غرق چکر لگاتار ہا، طواف کے بعد نمبرتھا دور کعت نفل پڑھنے کا،اس نفل کے لئے بہتر جگہ مقام ابراہیم کے قریب ہے۔مقام ابراہیم بیت اللہ سے چندمیٹر کے فاصلے پر ہے،طواف میں ہجوم ہوتا ہے تو وہاں نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہوتی ،ہمیں باوجود ہجوم کے مقام ابراہیم کے یاس تھوڑی سی جگہ دستیاب ہوگئی ، ہم بہت خوش ہوئے اور ہاتھ باندھ کر وہیں کھڑے ہوگئے ، اس وفت ہجوم میں کسی قدر کمی محسوس ہور ہی تھی ، لیکن تجربہ نہ تھا کہ ہجوم کے گھٹنے بڑھنے کا کیا انداز ہے۔ایک رکعت بوری کرلی ، دوسری رکعت کے سجدے میں تھے کہ اچا نک طواف کی بھیٹر بڑھ گئی ،ایک زبر دست ریلاطواف کرنے والوں کا حجراسود کی جانب سے جو جلا ہے بس کچھ نہ یو چھئے ، وہ بھی جوش عشق اور شوق محبت میں سرشارتھا ، ہجوم بھی زبر دست تھا اسے احساس ہی نہ ہوا کہ دو کمز ورانسان سجدے میں ہیں ،ایک شخص کومیرےجسم سے ٹھوکر گگی ، وہ میرے اویر ہی گر گیا ، اس کا گرنا تھا کہ کئی لوگ دھڑ ادھڑ الٹ گئے ، میں اور قاری نسیم الحق دونوں لڑھک کر دوسری طرف جایڑے انکین قربان جائیے حق تعالیٰ کی مہربانی اور کارسازی کے کہاس ریلے میں ہم کوپس جانا جا ہے تھا، مگرالحمد للدکسی شخص کا یا وُں ہم لوگوں کے بدن پر نہیں بڑا۔ نماز تو ٹوٹ گئی مگرجسم نیج گیا ، ہم لوگ فوراً اُٹھ کھڑے ہوئے اور طواف حسب معمول آ کے بڑھ گیا،ہم نے کہا کہ پورا مطاف نفل کی جگہ ہے ،اب پھرایک مناسب جگہ ڈھونڈ کرنماز باطمینان ادا کی گئی نفل ادا کر لینے کے بعد جشجو ہوئی زم زم کی ، کتابوں میں پڑھا تھا کہ زم زم کا کنواں بیت اللہ کے قریب ہے ، مگر اس لیبے چوڑے مطاف میں بیہ کنوال نظر نہیں آیا، اِدھراُ دھر دیکھا، جب مجھ میں نہیں آیا توایک عرب سے یو چھا کہ زم زم کدھرہے؟ اس نے کہا پینے کے لئے ہم نے کہہ ہاں،بس اس نے ایک ثلاجہ کی طرف اشارہ کیا،ہم نے جا کراس سے سیر ہوکرزم زم پیا ،مگر کنویں کی صورت نظر نہآئی اور دل میں خلش باقی رہ گئی۔ زم زم بینے کے بعداب صفاومروہ کے درمیان سعی کرنی تھی ، مجھے پرتو پہلے سے معلوم تھا کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اب مسجد حرام میں شامل ہوگئی ہیں ،مگریہ نہ معلوم تھا کہ وہ کدھر ہیں، یو جھنے برمعلوم ہوا تو جا کرسعی میں سرگرم ہو گئے ۔اس وقت سعی میں بھیڑ کم تھی ،صفا اور مروہ کے درمیان تقریباً آ دھا کلومیٹر کا فاصلہ ہے، سات چکراس کے بھی لگانے ہوتے ہیں، صفا سے شروع کر کے مروہ پر پہو نیجے ، تو ایک شوط پورا ہوگیا ، پھر مروہ سے صفایر دوسرا شوط ، اسی طرح سات شوط، آخری شوط مروہ برختم ہوتا ہے۔ ہم آخری شوط میں تھے کہ اذان ہونے گی، یہاں اوّل وفت میں اذان ہوتی ہے، اوراذان کے بعد بمشکل دورکعت پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ جماعت شروع ہوجاتی ہے، جونہی اذان ختم ہوئی تمام لوگ سنت پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے ،ہمیں مروہ تک پہو نجنے میں ابھی تھوڑا فاصلہ تھا مگراب ایک قدم چلنے کی گنجائش نہیں تھی، وہیں ہم نے سنت شروع کی دور کعت پر سلام پھیرا ہی تھا کہ نماز شروع ہوگئی،جن امام صاحب نے فجر کی نمازیڑھائی ان کی قرائت ہمیں کچھزیادہ پسندنہ آئی۔ کچھ ا کھڑےا کھڑے لہجہ میں پڑھ رہے تھے،سلام پھیراہی تھا کہ جنازہ کا اعلان ہوگیا، وہیں نمازِ جنازہ ادا کی گئی ، پھر باقی فاصلہ طے کر کے مروہ پر پہو نیجے ، دعاء سے فارغ ہونے کے بعد حجام کی تلاش ہوئی کہ سر کے بال منڈوا دئے جائیں کہ بیعمرہ کا آخری عمل ہے اور جامهٔ احرام اتارنے کے لئے شرط ہے، ہم باب عبد العزیز سے داخل ہوئے تھے، چنانچہ تلاش كركے ادھر ہى سے نكلے، چيل كو ديكھا تو ہجوم ميں كہيں رل مل گئی ، با وجود تلاش كے نہيں ملی ، ننگے یاؤں باہر نکلے، گیٹ کے باہر ہمارے میر کارواں جناب قاری ولی اللہ صاحب ملے، ان کی دل آویز مسکرا ہٹ بڑی تسکین بخش ہوتی ہے، ہم نے معذرت کے لہجہ میں اپنے شوق کی بے تابی اوراس سے مجبور ہوکرعمرہ کی ادائیگی کی کہانی دہرائی ،خوش ہوئے اوراشارہ سے بتایا کہ فلاں طرف حجام ملیں گے، ہم اس طرف گئے ہمیں کوئی دکان سمجھ میں نہیں آئی ، بجلی کی تیز روشنی میں دھوکہ ہوا ،ہم بہ بھول گئے کہ ابھی سورج طلوع نہیں ہواہے،ساری دکا نیں ابھی بند پڑی ہیں ،اب ہم قیام گاہ کی طرف چل پڑے، ہمارے معلم کا دفتر بھی وہیں تھا، باہر چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے،علیک سلیک کے بعدان سے حجام کا پیۃ دریافت کیا،ان کی بتائی ہوئی سمت پہہم تلاش کرتے ہوئے چل پڑے ، کافی دور چلنے کے بعد ایک حجام کی دوکان پرنظر پڑی، حجام ہندوستانی تھا، ہم نے سرمنڈ وایا، پانچ پانچ ریال اجرت دی، پھر ایک دکان سے چیلیں خریدیں اور قیام گاہ پر واپس آ کرنہادھوکرسو گئے۔

دوتین گفتے کے بعد جب آئھ کھی تو تھکن اور سستی کا نام نہ تھا، تازہ وضوکر کے مسجد حرام کی طرف چل پڑے، مسجد میں پہونچ کرخانہ کعبہ پرنگاہ پڑی تو ایک نیا منظر سامنے آیا، کافی دور تک پردہ اٹھا ہوا تھا اور دیواریں بے جاب نظر آرہی تھیں، یہ چھوٹے بڑے چوکور پھروں کی دیواریں ہیں جنھیں جوڑنے کے لئے سفید مسالہ استعال کیا گیا ہے، ان میں دکشی کے ساتھ بلاکا رُعب وجلال ہے، میری نگاہیں جم کررہ گئیں، نور وسرور کی لہر تھی جودل میں جذب ہوتی چلی گئی، ہیبت و محبت کا ایک ملا جلا اثر تھا جوروح کی گہرائیوں میں اتر تا چلا گیا، جلوہ کعبہ بے جاب تھا، دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آج کیم ذی الحجہ ہے، آج کعبہ مطہرہ کو خسل دیاجا تا ہے، میج سات بے یہ ٹیل ہوا ہے، بعض واقف کا روں سے خسل کی حقیقت دریافت کی تو معلوم ہوا کہ غلاف کعبہ کو کسی قدر بلندی تک اٹھا کرزم زم کے پانی سے دھوتے دریافت کی تو معلوم ہوا کہ غلاف کعبہ کو کسی قدر بلندی تک اٹھا کرزم زم کے پانی سے دھوتے حاضر ہوتے ، اور ممکن ہے کہ غسالہ کا کچھ ترک بھی معلوم نہھی ورنہ اس وقت ضرور

# 

آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، ابھی مکہ میں سات روز قیام کرنا ہے، اسے دنوں کی مشغولیت طواف اور حرم کی حاضری ہے۔ آئے ذرا کعبہ مطہرہ اور مسجد حرام کی سیر کرلیں، اس کی قدیم وجد بدعمارتوں پر ایک نظر ڈالیس۔ سفرنا مہ میں ناظرین اس کی تلاش نہ کریں کہ کعبہ کی مختلف زمانوں میں تعمیر اور مسجد حرام کی توسیع کو تاریخ کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ نہیں یہ تو اپنے مشاہدات اور تا ترات کا ایک خاکہ پیش کرنا ہے لیکن جی چا ہتا ہے کہ ظاہری آئیس بند کرلی جا کیں اور تصور کی نگاہوں سے کعبہ مقدسہ کے دونوں مقدس معماروں کی زیارت کرلی جا کیں اور تصور کی نگاہوں سے کعبہ مقدسہ کے دونوں مقدس معماروں کی زیارت کرلی جائے، کیونکہ بھی ایسانہیں ہوا کہ مسجد حرام میں حاضری نصیب ہوئی ہو، اور کعبہ مطہرہ پر نظر پڑی ہواور سیّدنا ابراہیم واساعیل الگیٹ یا دنہ آئے ہوں اور ان کی اولوالعزمی کا مطہرہ پر نظر پڑی ہواور سیّدنا ابراہیم واساعیل الگیٹ یا دنہ آئے ہوں اور ان کی اولوالعزمی کا

نقشہ آنکھوں میں نہ پھر گیا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم الکی ایک اہلیہ مکر مہ حضرت ہاجرہ اور صاحبزادہ محترم حضرت اسماعیل کو خدا کے حوالے کر کے اونجی نیچی پہاڑیوں پر چڑھتے اتر تے واپس چلے گئے تھے۔ اب چشم تصور سے دیکھئے کہ حضرت اسماعیل جوان ہو چکے ہیں اور حضرت ابراہیم انھیں خدا کا حکم سناتے ہیں کہ یہاں پر خدا کا وہ مقدس گر تغمیر کرنا ہے جسے بھی آ دم الکی نے بنایا تھا، اب باپ بیٹے کو تلاش ہوئی کہ س جگہ اس کی نیو ڈالی جائے، اسنے میں آ سمانی فرشتہ اتر تا ہے اس نے زمین کا وہ حصہ کھول کر دکھا یا جہاں قدیم بنیادیں ابھی باقی تھیں ، کام شروع ہوگیا ، جوان بیٹا بھر اٹھا کرلار ہا ہے اور بوڑھا باپ ان بیٹا دیور وں کو جوڑر ہا ہے ، بنیاد بھر کی بھرائی تھی ، دیواریں اٹھنے لگیں ، اور دونوں مقدسین کی زبانیں دعاؤں سے ہلی رہیں: رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّاإِنَّکَ اَئْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ۔

د بواریں جب کسی قدراو پراُٹھ آئیں تو حضرت ابراہیم الطَّلِیْلاۤ نے بیٹے کوحکم دیا کہ کوئی نمایاں پتھر لاؤ جسے اس گھر کے کسی ایک گوشے میں نصب کر دوں تا کہ وہ طواف کی ابتداءوانتهاء کے لئے علامت کا کام دے، ایک پھر جوآ دم العیسی کے ساتھ جنت سے آیا تھا اور کعبہ مقدسہ کے انہدام کے بعد فرشتوں نے اسے قریبی پہاڑی جبل ابو تبس کے سینے میں ا مانتهٔ چھیادیا تھا،اب وقت آگیا کہ بیر پہاڑی اس امانت کولوٹا دے، چنانچہ اس کا سینہ کھل گیا اوریه پنچر جودودھ کی طرح سفیداورروش تھاحضرت اساعیل العَلیٰ کاکول گیا، وہ اسے اٹھالائے اور حضرت ابراہیم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اسے جنوب مشرقی گوشہ میں نصب کر دیا ، یہی بچفر ہے جوانسانی گناہوں سے متاثر ہوکراب سیاہ ہوگیااوراسی لئے اسے حجراسود کہتے ہیں۔ د بواریں اور او براٹھیں، اب ہاتھ اس کی بلندی تک نہیں پہونچ یار ہے تھے، حکم ہوا اساعیل کوئی ملکااور بڑا پتھر لاؤجس پرچڑھ کرتغمیر مکمل کی جاسکے۔اساعیل دوڑتے ہوئے یہاڑی پر چڑھے۔خداکی قدرت دیکھئے،ان کے استقبال کے لئے جنت سے ایک پھر پہلے ہی سے اتاردیا گیا ہے، وہ اٹھالائے،حضرت ابراہیم الکیٹی نے جونہی اس پریاؤں رکھے اس کا سینه نرم ہوگیا اور اس نے حضرت ابراہیم کانقش قدم مجسم کر دیا ، جوں جوں عمارت بلند هوتی رهتی وه بھی خود بخو دا بھر تار ہتا، پھر جب حضرت ابرا ہیم کواتر نا ہوتا تو وہ بیت ہوجا تا۔ آج بھی حضرت ابراہیم العَلیٰ کے نقوشِ قدم اس برمحفوظ ہیں ، اب وہ کعبہ مکرمہ سے چندگز کے فاصلہ پرمشرق کی جانب ایک خوبصورت کٹہرے میں رکھاہے اس کو''مقام ابراہیم'' کہتے ہیں۔ گھر کی تغمیر مکمل ہوگئی ،تو حضرت ابراہیم نے بحکم خداوندی جبل ابوتبیس پرچڑھ کر لوگوں میں حج کا اعلان کر دیا ،حضرت ابراہیم کی پیغمبرانہ آ واز عالم اجسام کو چیرتی ہوئی عالم ارواح تك جابهو تجى، اوربشار روحين يكاراتهين، لَبَّيْكُ اَللَّهُمَّ رَبِّي سَعُدَيْكَ ، بس یہی رومیں جب عالم جسد میں آتی ہیں تو دولت حج سے مالا مال ہوتی ہیں ،خوش نصیب ہیں وہ روحیں جنھوں نے ابراہیم العینی کی صداسی اور لبیک بکارا۔ آج وہی مقدس گھرہے کہ لا کھوں افراد تمام عالم سے کھنچا کر دیوانہ وار لبیک بکارتے ہوئے ابراہیمی لباس پہنے ہوئے پہو نچتے ہیں۔رنگ رنگ کے لوگ مختلف نسل والے ،مختلف تہذیب والے ،مختلف زبان والے،مگروہاں جا کرسب ایک ہوجاتے ہیں،اوراس کاامتیاز اُٹھ جاتاہے،زبانوں کی تفریق مٹ جاتی ہے، سب کا لباس جامہُ احرام، سب کی زبان عربی ، انسانوں نے امتیازات کی جتنی حدیں تغمیر کررکھی ہیں، وہاں ایک ایک کرے منہدم ہوجاتی ہیں،سب بھائی بھائی معلوم ہوتے ہیں۔

خانہ کعبہ ایک چوکور عمارت ہے، پورب کے دکھنی گوشہ میں ججرا سودنصب ہے، کیبیں سے طواف بٹر وع ہوتا ہے، اس کی طرف رُخ کر کے کھڑ ہے ہوجا ہے، پھر بایاں ہاتھ خانۂ کعبہ کی سمت کر کے اتر جانب چلئے، جب پورب کے اتر کی کونہ پر پہونچیں گے تو دا ہنے ہاتھ کی جانب مقام ابراہیم ہے اور بائیں ہاتھ پر خانہ کعبہ کا رکن عراقی ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر تک ایک نیچی ہی دیوار بیضوی شکل کی آپ کو ملے گی اس کے اندر کا حصہ 'دحظیم' کہلاتا ہے، یہ حصہ دراصل کعبہ مطہرہ میں شامل تھا، مگر جاہلیت میں جب خانہ کعبہ میں آگ لگ گئ تھی اور اہل مکہ نے حلال آمدنی سے اس کی تعمیر کرنی جاہی تو سرمایہ کم ہوگیا، مجبوراً اتنا حصہ انھوں نے جھوڑ کر کعبہ کی عمارت مختصر کردی ، اسی لئے حظیم کو بھی طواف میں شامل کیا جاتا

ہے،اب آپ حطیم کی بیضوی دیوار کا چکر لگا کرخانہ کعبہ کے مغربی وشالی گوشے پرآ گئے ، بیہ رکن شامی ہے۔

اورآ گے بڑھئے تو اس کے بعد والا رکن بمانی ہے ، پھر وہاں سے چل کرآ پے حجر اسودیریہونچ جائیں گے، بیطواف کا ایک شوط ہے، حجراسود کے بعد دوڈ ھائی گز کے فاصلہ یر بیت اللّٰد کا درواز ہ ہے جو قد آ دم او نیجا ہے ، درواز ہے اور حجراسود کے درمیان کا حصہ'' ملتزم' کہلاتا ہے،اس جگہرسول اللہ ﷺ اس طرح چمٹ کرروئے ہیں جس طرح بچہا بنی ماں کی آغوش میں جمٹ جاتا ہے۔ دروازہ سے دوقدم شال میں امام کامصلی بحج شاہے، یہ جگہ ''کُفر ہ'' کہلاتی ہے،مشہور ہے کہ حضرت اساعیل العَلیْ لاُ ما کھود کر گارا یہبیں بناتے تھے، ٹھیک درواز ہ کےسامنے چندقدم بورب کی جانب زم زم کا کنواں ہے، بیرکنواں اب او پر کہیں ظاہرنہیں ہے،صرف گول دائر ہ بنا کراس پر زم زم لکھا ہوا ہے ، کنواں بنیجے نہ خانہ کی شکل کی عمارت میں ہے۔ چلئے آپ کوزم زم تک پہو نیجادیں، آپ درواز ہُ بیت اللہ سے سید ھے پورب چلے چلئے ،آپ کو قبہ نمالکڑی کی ایک عمارت ملے گی ، وہیں منبرر کھا ہوا ملے گا ، اسے داننے ہاتھ پر چھوڑتے ہوئے اور آگے بڑھئے ، پھر دائیں جانب مڑکر پچھم رُخ کھڑے ہوجائئے ،ایک مرتبہ پھرکعبہ کا دیدار کر کیجئے پھراپنے یاؤں کی طرف دیکھئے ،آپ کو زینه نیجانز تا ہوادکھائی دےگا، وہاں لکھا ہوائے' زم زم رجال ''اس کے چندقدم جنوب میں 'زم زم نساء ''ہے،آپزینہ سے نیجاترتے چلےآپئے،داہنی جانب کمان نماسینے تک او نچی کئی دیواریں اوران میں بہت ہی ٹو نٹیاں گی ہوئی ملیں گی ، بیسب ٹو نٹیاں زم زم کے یانی کی ہیں،ان سے گذرتے ہوئے آی آگے بڑھ جائے ایک عمارت شیشہ سے بند نظرآئے گی، شیشہ کے اندر دیکھئے، یہی زم زم کا کنواں ہے جواب بالکل بندہے، اس میں اب کئی ٹیوب ویل گلے ہوئے ہیں جو دن رات چلتے رہتے ہیں۔زم زم کا نظارہ آپ نے کرلیا۔اب پھراویرآ جائے،آپ نے غور کیا،خانہ کعبہ مرکزی عمارت ہے، حجراسوداس کے مشرقی حصہ میں ہے،ملتزم بھی مشرق میں ہے، دروازہ بیت اللہ بھی مشرق ہی کی جانب ہے، زم زم بھی پورب ہی ہے، مقام ابرا ہیم بھی پورب جانب ہی ہے، امام حرم کامصلی بھی پورب جانب بھی پورب جانب بھی پورب جانب بھی بورب جانب بھی پورب میں ہور نامکہ سے باہر نکلئے تو منی بھی پورب میں ہے، مز دلفہ بھی ادھر ہی ہے، عرفات بھی پورب ہے، پھر ایک اورا ڈان بھر بیئے تو ہندوستان بھی پورب ہی ہے۔ ہم ہندوستانیوں کی خوش نصیبی ہے کہ جس رخ قبلہ عرفات کا ہندوستان بھی پورب ہی ہے۔ ہم ہندوستانیوں کی خوش نصیبی ہے کہ جس رخ قبلہ عرفات کا ہے، مزدلفہ کا ہے اسی رخ اہل ہند کا بھی ہے، عشق و محبت کی نگاہ میں بیہ موافقت وجد آفریں ہے، بیہ تک بندی سہی، لیکن اہل محبت سے پوچھئے کہ اس تصور میں کتنی لذت و خرحت ہے۔

# بلبل ہمیں بس است کہ قافیہ گل شود

خانہ کعبدایک وسیع صحن کے ٹھیک درمیان میں ہے، بیٹن بوراسفید کیمیاوی پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے ، ان پھروں کی خصوصیت یہ ہے کہ سورج جا ہے جس شدت سے چکے اور آگ برسائے کیکن بیر پیخراس سے متاثر نہیں ہوتے یا بہت کم متاثر ہوتے ہیں ، ورنہ مکہ مکرمہ میں جیسی گرمی پڑتی ہے دو پہر کے وقت یا ؤں رکھتے ہی چھالے پڑجاتے ہیں ،کیکن یہ پھر اللّٰدا كبر برائے نام گرم ہوتے ہيں ، شدت كى دھوپ ميں لوگ بہت اطمينان سے طواف کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں ، میکن''مطاف'' کہلا تاہے، بینی''طواف کرنے کی جگہ'' مطاف کے جاروں طرف مسجد حرام کی کمبی چوڑی او ٹجی عمارت ہے،مطاف کی زمین نیچی ہے، مطاف کے آخری سرے پر ہرجگہ زینے ملیں گے ، آٹھ نو زینے چڑھئے تو مسجد کے اس حصہ میں پہونچییں گے جوتز کوں کا بنوایا ہوا ہے،کسی قدرسرخی مائل پتھروں سے پیممارت بنائی گئی ہے،اسے ترکی حرم کہتے ہیں۔اس کے بعد کئی زینہاو پرچڑھئے تو سعودی حرم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ بھی دوحصوں میں ہے، آخری حصہ جو باہر کی جانب سے پہلاحصہ ہے وہ کسی قدر اونچاہے، پھرکئی زینہاو پر چڑھ کر دروازہ میں پہو نچے گا، باہرنکل کر دونین زینہ نیجے سڑک ہے۔مسجدحرام میں داخل ہونے کے لئے بہت سے دروازے ہیں اور ہرایک کےعلیحد ہ نام ہیں ،کیکن تین پھا ٹک بڑے بڑے ہیں۔صدر دروازہ باب الملک عبدالعزیزہے، بیدروازہ

رکن بمانی کے بالمقابل واقع ہے،اس کے سامنے ایک تھمبے کے اوپر پیھر کامصحف بنا ہوا ہے، جس میں ایک تر از ولئکی ہوئی ہے، سناہے کہ مجر مین کوسز ایہیں دی جاتی ہے، ہمارے سامنے سزا کا کوئی واقعہ ہیں ہوا۔ باب عبدالعزیز کے سامنے آپ کھڑے ہوں ، پھر بائیں ہاتھ کی جانب چلیں تو بہت سے چھوٹے چھوٹے دروازے آپ کو ملتے رہیں گے۔ باب ام ہانی ، باب الوداع، باب ابوبكر الصديق، باب ابراهيم، باب الشبيكه ، اب سب كے نام كهال ياد، سفرنامه لکھنے کا پہلے سے کوئی ارادہ تو تھانہیں کہ ناموں کومحفوظ رکھنے کی کوئی تدبیر کی جاتی ۔ان دروازوں کوآپ چھوڑتے ہوئے اور آگے بڑھئے تو دوسرا بڑا گیٹ ملے گا اس کا نام باب العمرہ ہے،اس سے اگر آپ حرم میں داخل ہوں تو کعبہ مطہرہ کا رکن شامی آپ کے سامنے ہوگا۔اس گیٹ سے آگے بڑھئے، پھر چھوٹے چھوٹے دروازے آپ کو ملتے جلے جائیں گے۔ باب الندوہ ، باب القدس ، باب الشاميہ وغيرہ ، پھرآ پ کوننيسرا بڑا گيٹ نظرآ ئے گا بيہ باب الفتح ہے۔اس سے اگر آپ حرم میں داخل ہوں تو کعبہ مقدسہ کا رکن عراقی سامنے آئے گا،اورآ کے بڑھنے تو مروہ نامی پہاڑی ہے جواب مسجد حرام کے اندرآ گئی ہے،اسی طرح اگر باب الملک عبدالعزیز سے دائیں جانب چلئے تو صفانامی پہاڑی ملے گی ،اب وہ بھی حرم کے اندر ہے،صفااورمروہ وہ پہاڑیاں ہیں جہاں حضرت ہاجرہ کی یادگار قائم ہے،آپ کو یا دہوگا كه حضرت ابراہيم نے اپنے لخت جگراسلعيل اور راحت جان ہا جرہ كوصفا كے دامن ميں اتارا تھا تو ساتھ میں یانی کا ایک مشکیز ہ تھا اور تھجوروں کی ایک تھیلی تھی ،اس بے آب و گیاہ اور گرم ترین وادی میں یہ پانی اور تھجوریں کتنے دن کام آتیں ، پانی ختم ہو گیا ، کھلے آسان کے پنیج جہاں سورج اپنی بوری تمازت کے ساتھ چیک رہا تھااور آس یاس کی پہاڑیاں شعلہ اگل رہی تتھیں ، ماں اور بیٹے دونوں پیاس سے بلبلا اٹھے۔ ماں اپنی جان کوتو صبر کرسکتی تھی کیکن ننھا منا بچہ جواپنی پیاس اور تکلیف کا اظہار بھی نہیں کرسکتا بجزاس کے کہ سوکھی زبان باہر نکال دے اور ہاتھ یاؤں پٹکتارہے، ماں کا کلیجہ منہ کوآ گیا،ان خشک پہاڑیوں کے درمیان یانی کا کوئی قطرہ چینثم فلک نے نہیں دیکھا، ہاجرہ بیجاری کیا دیکھنیں ،کیکن نبی کی تربیت یا فتہ تھیں ، مایوسی کے

نام سے آشنا نہ تھیں، دوڑ کر صفا کی بلندی پر گئیں، شاید کوئی بھولا بھٹکا قافلہ نظر آجائے تو بچے کی جان نیج جائے گی ، پہاڑی پر چڑھ کر إدھراُ دھرنگاہ کی ،مگر وہاں کوئی قافلہ کہاں ،صرف خوفناک اورمہیب پہاڑیاں سینہ تانے کھڑی تھیں، بچہ کوالیں جگہ لٹار کھاتھا کہ پہاڑی پر چڑھ کراس کامعصوم چہرہ نظر آتارہے، جب صفایرامید کی کوئی کرن نہیں جھلکی تو بچہ یرنگاہ جمائے نیجاتر ناشروع کیا، قدرے تیزروی کے ساتھا تر رہی ہیں ، جب ذرانشیب میں پہونچیں تو بچه کا چېره او جھل ہو گيا، بے قراری میں دوڑ پڑیں اور پھرمروہ کی بلندی برآئیں تو بچه کا مرجھایا هوا چېره د نکهلیااور دور نابند کر د یااورمروه پرچ په هرادهرادهر د نکھنے لگیں، جب یهاں بھی امید کی روشی نہیں محسوس ہوئی تو پھراسی طرح صفایر پہونچی ،غرض بے قراری اور بے تابی میں انھوں نے سات چکرلگائے ،اللہ اللہ! آج مسطح زمین ہے، چکنا فرش ہے،اونچی حجیت ہے، اس میں لاتعداد تکھے چل رہے ہیں کیکن سعی کرنے والے سات چکر میں تھک جاتے ہیں ، حضرت ہاجرہ کھلےآ سان کے نیچے دھویے کی نیش میں او بڑ کھا بڑنشیب وفراز میں دوڑ تی رہیں ، کیسی کچھ مشقت اٹھائی ہوگی اورتن تنہا ایک طرف بچے کی بیاس سے تڑیتی ہوئی جان دوسری طرف خود بھوک اور پیاس کی ماری ہوئی پھرمسلسل دوڑ نا، رحمت بروردگار کو جوش آ گیا ، جبرئیل امین نازل ہوئے اور جہاں اسمعیل یاؤں پپک رہے تھے، وہاں انھوں نے اپنا پر مارا اوریانی کی دھار بہدنگلی۔اس خشک اور چیٹیل زمین کے جگر میں یانی کہاں ،اوّل تو یہاں بارش کا نام ونشان ہیں اور ہوتی تو بھی سورج کی آتشیں حرارت اسے کب باقی رہنے دیے سکتی ہے، پھر یہ یانی ابلا کہاں ہے، کیونکر یہ چشمہ پھوٹا؟ یقیناً اس کاتعلق جنت سے ہے، یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ٹیوب ویل رات دن چلتے رہتے ہیں الیکن اس کا پانی ختم ہونا کیا معنی کم بھی نہیں ہوتا ، بی بی ہاجرہ کی نگاہ جونہی اس یانی پر بڑی ، دوڑ تی ہوئی آئیں اورمینڈ بنا کراہیے گھیر دیا کہ کہیں بہہ کرضائع نہ ہوجائے ،ان کےصاحبزادۂ مکرم ، پیغیبراعظم ، رسول اکرم روحی فداہ فرماتے ہیں کہا گراماں جان نے اسے مینڈوں کے حصار میں محصور نہ کر دیا ہوتا تو آج وہ بڑا چشمہ ہوتا، یہی کنواں آج زم زم کہلا تا ہے۔اب صفاومروہ کی پہاڑیاں صرف چند پتھروں اور

چٹانوں کی صورت میں باقی ہیں ، اور بید دونوں مسجد حرام کا جزو بن چکی ہیں ، دونوں کے درمیان دورو بیدراستہ بنادیا گیا ہے ، ایک صفا سے مروہ کی طرف جانے کے لئے ، اور ایک مروہ سے صفا کی طرف آنے کیلئے ، اور راستہ کے بیچوں بچ ایک اور دورو بیر استہ نیچی دیواروں کے حصار میں بنادیا گیا ہے ، بیان معذورین کے لئے ہے جو چل نہیں سکتے ، انھیں چھوٹی سی کرسی نما گاڑیوں (وہیل چیر) پر بیٹھا کرسعی کرائی جاتی ہے ، پورے سال میں عمرہ کرنے والے اور جج کے موسم میں لاکھوں جاج حضرت ہاجرہ کے اس اضطراری عمل کو دہرا کر جہاں اضار جعموں کی بیش کرتے ہیں ، وہیں اپنی سعادت کا سامان کرتے ہیں۔

نہ حضرت ہاجرہ جیسی قربانی کسی نے دی ہوگی اور نہان کے جیسیا خراجِ عقیدت کسی نے وصول کیا ہوگا، صفا ومروہ کے درمیان بھی آپ کو بہت سے چھوٹے چھوٹے دروازے ملیں گے۔باب بنی عباس، باب النبی، باب السلام، باب بنی شیبہ وغیرہ۔آپ نے مسجد حرام کی ایک ناتمام سیر کرلی۔

اب آیئے چند چیزیں اور آپ کو دکھائیں ، باب عبدالعزیز سے بائیں ہاتھ چلئے ،
تھوڑی دور چل کر آپ کو نیچ اتر تا ہوازینہ ملے گا ، اس سے آپ نیچ اتر جائے تو آپ کو
ایک بہت طویل ہال ملے گا ، یہ تہ خانہ ہے جو سعودی حرم کے نیچ تغمیر ہوا ہے ، نہایت عمدہ نشم
کے قالین یہاں بچھے ہوتے ہیں ، حج کے موسم میں یہ حصہ نمازیوں سے بھرار ہتا ہے ، نہ خانہ کا
سلسلہ غالبًا باب عبدالعزیز سے کیکر باب عمرہ تک بھیلا ہوا ہے ، عام زمانے میں اس میں تحفیظ
القرآن کے مدر سے چلتے ہیں ۔

اب باب عبدالعزیز سے اندر آجائے ، دائیں اور بائیں دونوں جانب آپ کو زیبے ملیں گے،ان سے اوپر آجائے ، بیرم کی دوسری منزل ہے، ہجوم کے زمانے میں اس پر بھی طواف ہوتا ہے، کین اس پر فاصلہ بڑا طویل ہوجا تا ہے، دوسری منزل صرف سعودی حرم کے اوپر ہے، ترکی حرم پر دوسری منزل نہیں ہے۔

آپ حرم سے باہر آجائیے ،اور باب العمرہ سے ذرااور بائیں جانب بڑھ آ ہے ،

یہاں مسجد سے علیجد ہ ایک بڑا بھاٹک ملے گا ، اس میں داخل ہوجا ئیں ، تو لو ہے کے دوخود کار زینے ملیں گے ، اس زینہ پر کھڑ ہے ہوجائیئے ، وہ آپ کو درجہ بدرجہ تیسری منزل پر پہو نچاد ہے گا۔تیسری منزل کھلی حجت ہے ، جج کے زمانے میں مغرب عشاء اور فجر میں بہت سے لوگ یہاں بھی دہی چھر لگے ہوئے ہیں جومطاف میں آپ د کیھے جاسکتے ہیں ، یہاں بھی وہی پھر لگے ہوئے ہیں جومطاف میں آپ د کیھے جگے ہیں ، ایسے خود کارزینے باب الصفا کے پاس بھی ہیں ، اور باب الفتح کے پاس ابھی اس کی تغییر کا کام چل رہا ہے۔

کیجئے آپ نےمسجد حرام کی ایک اجمالی سیر کرلی ، میں جب پہلے پہل مسجد حرام میں داخل ہوااور کعبہ مقدسہ برنظر بڑی تو باوجود یکہ وہ سب سے زیادہ شیبی زمین بروا قع ہے، مجھے ابیامحسوس ہوا کہ جیسےاس کی بلندی تنین منزلہ عمارت سے زیادہ ہے، بیمحسوس کر کے مجھے کلبی فرحت حاصل ہوئی ،اور دل کی زبان سے میں نے کعبہ کے معماروں کو داد دی کہ انھوں نے ابتداء ہی سے اسے ایسا بنار کھا ہے کہ اوٹجی سے اوٹجی عمارت اس سے نیچی رہے ، پیر کمال حسن ادب ہے، جج سے پہلے ہرروز اسے دیکھنا اورغور کرتا،اورخوشی وفرحت میں اضافہ ہوتا رہتا۔ میں کسی بھی مسجد کی حیبت پر بغیر کسی مجبوری نے ہیں چڑھتا ، کوئی شرعی مسئلہ ہیں ہے ، مگر جب تک گنجائش رہتی ہے میرا ذوق حجت پر چڑھنے سے ابا کرتا ہے ، ایک دن ذرا تاخیر سے نماز کے لئے پہونچا تو پہلی منزل بھر چکی تھی ، میں تیسری منزل پر جاپہونچا، وہاں سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ حقیقةً خانہ کعبہ کی عمارت اتنی او نجی نہیں ہے جتنی نیچے سے محسوس ہوتی ہے،اس کی بلندی ایک اوسط بلندی ہے، بعد میں کتاب میں دیکھاتو پیۃ چلا کہ ۱۵رمیٹر بلندی ہے۔ مجھے یا دآیا کہ نبی اکرم ﷺ متوسط قند کے تھے، مگر جب لوگوں کے درمیان ہوتے تو سب سے زیادہ اونچے دکھائی دیتے ،اسی طرح آپ کی بینی مبارک بھی متوسط تھی ،مگراس پر ابیانور جمکتا تھا کہوہ معمول سے زیادہ بلند دکھائی دیتی ، کچھاسی طرح کا نقشہ کعبہ مقدسہ میں نَظِرآ يا\_اَللَّهُمَّ زِدُهَا شَرُفاً وَّكُرَامَةً

اب کام ہی کیا تھا بجزاس کے کہ سجد حرام میں خدا کے سامنے حاضری دی جائے ،
انھیں حالِ دل سنایا جائے ، مناجا تیں ہوں ، اپنا دکھڑا روتے رہیں، طواف کریں ، نمازیں
پڑھیں ، طواف کرنے والوں کو دیکھتے رہیں ، دعائیں کریں ، اپنے لئے ، اقربا کے لئے ،
والدین کے لئے ، دوستوں کے لئے ، ہندوستانی مسلمانوں کے لئے ، پوری امت مسلمہ کے لئے ، اور جس جس مقصد کے لئے یا دائے ۔

میں جسمانی محنت کے لحاظ سے بچین ہی سے کاہل اور کام چور واقع واہوں ، خلقةً بدن کمزور ہے،اوراس پرستی اورنکما بن مستزاد! طبیعت کا ایک رنگ ہے کہایک جگہ پڑے یڑھتے رہویا لکھتے رہو،لیکن ملنانہ بڑے!اسی لئے اصحابِعزیمیت کی صحبت سے ہمیشہ گھبرا تا ہوں کہان کی عزیمت دیکھ کراینے وجود سے نفرت ہونے گئی ہے، اوراس سے بے حد تکلیف ہوتی ہے، اور اپنے اندر اتنی ہمت نہیں یا تا کہ ان کی پیروی کرسکوں ، کا ہلوں اور اصحابِ رخصت کے پاس خوب جی لگتا ہے ،سفر شروع کرنے سے پہلے اور راستے میں اپنے نفس کو خوب سمجھایا تھا کہ خدا کے گھر میں کا ہلی اور بے حوصلگی کا نام نہ لینا ، وہاں دن رات ایک کر کے خدمت میں کمربستہ رہنا اور طواف وہاں کی خاص عبادت ہے جو کہیں اور ادانہیں کی جاسکتی،اس لئے اس میں ذرابھی کمی نہیں ہونی جاہئے ۔نفس بڑا جالاک ہے،خوب تسلی دیتا ر ہا کہ بھلااس حاضری کو گنوایا جائے گا ، مدتوں کے بعد خل آرز و میں ثمر آیا ہے ،اب اس وفت کا ہلی وکسلمندی سے کام لوں ، تو تُف ہے مجھ پر ، میں مطمئن تھا کہ یہاں نفس نے علم اور شریعت کے ساتھ موافقت کرلی ہے ، پھر تو طواف وعبادت کے منصوبے خوب بنے ۔ بول کرنا ہے، یوں جا گنا ہے، اوقات کی ترتیب یوں ہوگی ، دعائیں اس طرح کی جائیں گی وغیرہ وغیرہ 'کیکن جب منزل پر پہو نچ گیا اور وفت آیا کہ گلہائے سعادت سے دامن آرز و بھرے تو پرانی آنا کانی شروع ہوگئی ،طواف میں ہجوم بہت ہوتا ہے ،مر دوزن کا اختلاط رہتا ہے ، ابھی جج کرنا باقی ہے ، طواف کی سرگرمیوں میں اگر نعب زیادہ ہوگیا تو ارکانِ حج کی ا دائیگی میں خلل ہوگا۔ یہی حیلے بہانے سمجھاسمجھا کرنفس کا ہلی کرتا رہا، میں تھہرا ناتجر بہ کار! خوب دھوکہ کھایا، جج کے پہلے کا وقت یو نہی فریب نفس میں گذرگیا، البتہ مسجد حرام میں بیٹھ کر اہل ہمت کا نظارہ خوب کرتا رہا، اوراسی کو کا رِثواب سمجھتا رہا۔ علاوہ جماعت کے وقت کے دن رات طواف کا سیل روال جاری رہتا۔ ایک عالم کا عالم پروانوں کی طرح ہم حکر کر د لوٹا بڑتا، ملک ملک کے لوگ مختلف زبانوں والے، مختلف رنگوں والے، مختلف قد وقامت والے، الگ الگ ناک نقشے والے، سب ایک دھن میں مست۔ ایسامحسوس ہوتا تھا کہ شش الہی کی آگ سب کے سینوں میں بھڑک رہی ہے اور لوگ دیوانہ وار اپنے محبوب حقیقی کو الہی کی آگ سب کے سینوں میں بھڑک رہی ہے اور لوگ دیوانہ وار اپنے محبوب حقیقی کو پکارے جارہے ہیں، ہروقت ایک شور بیار ہتا، سب کی پکار مختلف تھی، مگر جذبہ ایک تھا۔

انسانوں کا سیلاب بہتا رہتا اور زبانوں پر دعا وَں کے زمز مے گو نجتے رہتے، میں کبھی اس سیلا ب کا جزو بن جاتا، اور بھی الگ کھڑ اتما شائی بنار ہتا، میں بھی کوشش کرتا کہ دعاء کروں ، خدا کی حد بیان کروں ، شبیج وہلیل سے روح کوتازہ کروں، مگر دل کی دھڑ کن تیز ہوجاتی اور زبان بند ہوجاتی

ان سے بچھ کہنے ہی نہیں دیتی ہے جواک چیز دل کی دھڑکن ہے زبان خاموش ہوجاتی ،اور دل محو گفتگو ہوجاتا ، نہ جانے وہ اپنی زبانِ بے زبانی سے کیا کیا کہہ جاتا ،اسے نہ کوئی گفتگو کہہ سکتے نہ خموشی ، ہاں ایک شعرسا منے آگیا ہا کہہ جاتا ،اسے نہ کوئی گفتگو کہہ سکتے نہ خموشی ، ہاں ایک شعرسا منے آگیا ہا کہ جبر و اختیا ر دیکھ لیا حضو ریا ر بات بھی کر سکے نہ ہم جب بھی نہیں رہاگیا

بار ہا ابیا ہوا کہ طواف کے ساتوں چکر پورے کر لئے اور لب ایک مرتبہ بھی نہ ہل سکے، نہ جانے کیوں مہرسکوت لگ جاتی ،اور بعض اوقات یوں بھی ہوا کہ ادھر طواف شروع کیا اور ادھر کسی عاشق مستانہ کے نعر ہ قلندرانہ نے اپنی طرف متوجہ کرلیا ،اب میں ہوں اور اس کی دعا نہیں ، اور میری زبان پر آمین کی صدائیں ، اپنی دعاء سے زیادہ پہند مجھے دوسروں کی دعا نہیں ، تیں ، میں ان دعا وُں کوس کر بیخو دہوجا تا ، مجھے ان عشاق کے حال پر برارشک دعا نہیں سو چتا کاش مجھے بھی پروانوں جیسی کیفیت حاصل ہوجاتی ، کیسے کیسے اللہ کے بند ہے

کس کس طرح فداکارانہ چکرلگاتے، بے خاشا آنسو بہاتے، کس کس طرح شوق وآرزو سے کعبہ مقدسہ پرنگاہیں جمائے رہتے، کیسی کیسی دعا ئیں کرتے، ججراسود کو بوسہ دینے کے لئے بے تا برہتے، امتزم پر پہو نجنے کیلئے بے قرار رہتے، اور جس کو بیسعادت میسر ہوجاتی وہ اپنی قسمت پر کس کس طرح ناز کرتا، مرد تو مرد ہیں، عورتیں کیساد یوانہ وارگر دو پیش سے بے خبر محوطواف رہتیں ۔ میں ایک ایک منظر دیکھتا اور اپنے کو کوستار ہتا، جب اپنی ملامت گری سے عاجز آجاتا تو اپنے رب سے بصد شرمندگی عرض کرتا، کہ پروردگار آپ کے لاکھوں بند بے مقابر آب کے گھر حاضر ہیں، ان میں سے ہر ہر فردا پنے اندر عشق و محبت کا سرما بیر کھتا ہے، کین تیرا یہ بندہ اس سے بالکل خالی اور عاری محسوں ہوتا ہے ۔ اے پروردگار! اپنے ان معشاق کے طفیل محبت کا کوئی ذرہ اس کو نصیب فر ماد ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے در سے کوئی مخروم واپس نہیں کیا جاتا، میں بھی ایک چیز ما نگ آیا ہوں اور حصول کا منتظر ہوں، سفر نامہ محروم والیس نہیں کیا جاتا، میں بھی ایک چیز ما نگ آیا ہوں اور حصول کا منتظر ہوں، سفر نامہ محروم والیس نہیں کیا جاتا، میں بھی ایک چیز ما نگ آیا ہوں اور حصول کا منتظر ہوں، سفر نامہ میں جو والے بھی اگر دعا کا سہاراد یہ بیں تو شاید قبول ہوجائے۔

## \*\*\*

جس دن ہم لوگ مکہ مکر مہ پہو نچے ہیں، اسی دن کا قصہ ہے، میں اور حافظ سیم الحق جھیٹے ہوئے ظہر کی نماز کے لئے جارہے تھے کہ ہم سے آگے ایک صاحب جاتے ہوئے نظر آئے، پستہ قد، کرتا پاجامہ پہنے ہوئے، کسی قدر تیز قدموں سے چلتے ہوئے، میں نے کہا یہ ہاشمی صاحب جارہے ہیں؟ مجھے معلوم تھا کہ شہور قومی رہنما مولا ناسیّدا حمد ہاشمی صاحب اس سال حج کے لئے تشریف لائے ہیں، آگے بڑھ کر ملاقات کی، بہت مسر ور ہوئے، خیریت سال حج کے لئے تشریف لائے ہیں، آگے بڑھ کر ملاقات کی، بہت مسر ور ہوئے، خیریت پوچھتے رہے، حرم میں جاکر ساتھ ہی نماز اداکی، نماز کے بعدا پنی رہائش گاہ دکھائی، حرم کے سامنے بالکل حرم کے قریب فندق الفتح میں ان کو قیام ہے مائٹی صاحب بڑے صاحب دل، خدمت گزار اور بے تکلف آ دمی ہیں، انھوں نے کہا کہ کسی وقت چل کر آپ کی قیام گاہ ذمیمی وقت بھی ملنے کی ضرورت ہوتو سہولت رہے، چنا نچہ دوسرے وقت آگر مہاری قیام گاہ ہماری قیام گاہ ہمیں دیچہ کی اور اس کی بہت تحسین کی ۔ ان کی باتوں سے ہمیں بہت اطمینان

ہوا، پھرہم تو بار ہاہاشی صاحب کی قیام گاہ پر گئے ، مولا ناہاشی نے بتایا کہ مولا ناابو بکر صاحب غازیپوری جورمضان میں عمرہ کی غرض سے آئے تھے وہ حج کے لئے رک گئے ہیں، یہیں آکر سوتے ہیں، چنانچہ کسی وفت ان سے بھی ملاقات ہوگئی، پھروفٹاً فو قباً ملاقا تیں ہوتی رہیں۔

ﷺ کہ کہ کہ کہ کہ

کمه مکرمه میں دودن گذرے تھے۔ میں اپنی قیام گاہ پرتھا کہا جا نک ایک زمز مہدار آ وازگوجی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتهٔ ،و علیکم السلام ورحمة الله ' ارے بیتو حاجی رضوان صاحب ہیں، جمبئی والے،عطرکے تاجر! جی ہم بھی آپ کے زیریسا پیہ ہیں ، یہ کہتے کہتے حاجی صاحب اپنے زبر دست تن وتوش کے ساتھ معانقہ کے لئے لیٹ پڑے،اورمیری سانس نیچ کی نیچاوراو پر کی او پررہ گئی۔حاجی رضوان صاحب سے سرسری تعارف بہت پہلے سے حاصل ہے، موصوف حضرت مولا نا شاہ عبد الحلیم صاحب کے عاشق زارمریداورعطریات کے ایک بڑے تاجر ہیں۔مدرسہ پراکٹر تشریف لاتے ہیں۔سناتھا کہ دسترخوان ان کا بہت وسیع ہے، اور کھلانے والا ہاتھ بہت پھریتلا ہے،مہمان ہاں ہاں کرتا ہی رہتا ہےاوران کا ہاتھ خالی ہوتی ہوئی پلیٹ بھردیتا ہے،حتیٰ کہ بے تکلف مہمانوں کو پلیٹ کے کر بھا گنا پڑتا ہے۔ بیصرف شنیدہ تھا ،مگر جب دیدہ کا سابقہ پڑا تو شنیدہ سے کہیں بڑھ كر! دوستول كا دوست اور دشمنول كالجهي دوست، عجيب وغريب قلندرانه صفات كا حامل! نہایت بے تکلف اور بے حدمتواضع ، کیم شحیم اتنا کہ کوئی ثانی نظر نہ آئے ، اور حیاق چو بنداور بھر نتلا بھی اتنا کہ نظیر نہ ملے ۔ چھیا کرخرچ کرنے کا اتنا ماہر کہ ناواقف بخیل سمجھےاور واقف کارانگشت بدنداں رہ جائے ۔خدمت گزارا تنا کہ ہرکس وناکس کی خدمت کے لئے حاضر! مهمان نواز ابیا که خوامخواه بھی مهمان بننے کا جی جا ہنے لگے،اور دسترخوان پر بیٹھ جا ہئے تو دعا كرنے لگئے كه يا الله كئى پيپ اور كئى منھ ديئے ہوتے ، تا كه اس ميز بان كى تسكين ہوجاتى! ہرنیکی میں سب سے آگے، ہرخدمت میں سب سے پیش پیش، دعا ئیں لینے کےاننے راستے معلوم کہ پڑھے کھوں کاعلم متحیررہ جائے ۔اپنے کو جھوٹے سے جھوٹا بنائے ہوئے جوعین

دلیل ہے بڑائی کی ۔ بورے ایام حج کی رفافت رہی ، بشری کمزور بوں سے کون ماوراء ہوتا ہے، مگر جاجی رضوان صاحب خوب ہی نہیں خوب تر آ دمی ہیں،اس سفر نامہ میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ آئے گا۔

ہم لوگ اب تک کھانا ہوٹل میں کھاتے تھے، جوعلاوہ گراں ہونے کے ہم جیسے لوگوں کیلئے تکایف اور تکلف سے خالی نہ تھا۔ حاجی رضوان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے ہم دونوں کو تھم دیا کہ کھانا ان کے ساتھ کھایا جائے ، ان کے کمرے میں پچھلوگ سورت کے تھے اپنی مستورات کے ساتھ! کھانا پکانے کا انتظام ان مستورات نے نہایت خوشد لی کے ساتھ اپنی اور اخراجات کا بارحاجی رضوان صاحب پراور مفت کی دعوت ہم لوگوں کی! مجھے قبول کرنے میں تامل تھا، مگر بعد میں اندازہ ہوا کہ حاجی صاحب کے مضوبے سے انجراف کرنا مجھ جیسے کمزوروں کا کیا ذکر ، اچھے اچھے شہزوروں کے بس کا نہیں ، منصوبے سے انجراف کرنا مجھ جیسے کمزوروں کا کیا ذکر ، اچھے اچھے شہزوروں کے بس کا نہیں ، البتہ میں نے اپنے واسطے اتنی ترمیم کرالی کہ دو پہر کا کھانا میراحذف! کیونکہ ایک خاص مصلحت سے یہ طے کرلیا تھا کہ دو پہر میں کھانا نہیں کھانا ہے ، صرف زم زم زم یونا ہے ، البتہ مصلحت سے یہ طے کرلیا تھا کہ دو پہر میں کھانا نہیں کھانا ہے ، صرف زم زم زم یونا ہے ، البتہ رات کے کھانے پرحاضر ہوجاؤں گا اور ناشتہ غیر منتظم! چنانچہ پھر یہی دستور چل پڑا ، البتہ بھی دو پہر میں حاجی رضوان کے تھے چڑھ گیا تو کچھ بنائے نہ بنتی ، اور ایساجعہ کو ہوتا۔

ان ملا قاتوں کے بعد مجھے جستو ہوئی اپنے عزیز دوست اور ہم وطن مولا نا ظفر احمہ کی ، جوعرصہ سے مکہ معظمہ میں بسلسلہ حصولِ تعلیم مقیم ہیں ، معلوم ہوا کہ ہندوستانی دواخانہ میں ملا قات ہوگی ۔ باب عبدالعزیز سے نکلئے اور سامنے بڑھتے چلے جائیے تو ذراسا دائیں جانب ہٹ کرایک سڑک مکہ مکر مہ کے علاقہ مسفلہ کی جانب جاتی ہوئی ملے گی ، اسی پرآگ بڑھتے ہوئے چلے جائیے جہاں سے اس سڑک کو دوحصہ ہوتے ہوئے یائیں وہیں بائیں طرف دیکھئے تو ہندوستانی دواخانہ کا بورڈلگا ہوا ملے گا ، ہمیں معلوم ہوا کہ بعد نماز مغرب مولا نا ظفر احمد وہاں ملیں گے۔ اس وقت مسجد حرام سے نکلنا میرے لئے بڑا شاق تھا ، کیونکہ وہاں مغرب اورعشاء کے درمیان صرف ڈیڑھ گھنٹہ کا فصل ہوتا ہے ، مغرب کے بعد کچھ وقت

نوافل میں گذرتا ہے، اور پھرعشاء کی اذان سے کافی پہلے مسجد حرام میں آجانا ضروری ہے، ور نہ حرم میں جگہ مکنی مشکل ہو جاتی ہے۔ان دونوں با توں کی رعایت کرنے کے بعدا تناوفت کہاں کہ حرم سے باہرآ ہیئے ، ہندوستانی دواخانہ جا پئے ،مولوی ظفر احمد کو تلاش سیجئے ،اور پھر ملا قات کر کے حرم آیئے ،کیکن ملا قات ضروری تھی ۔ایک روزمغرب کی فرض اور سنت پڑھ کر ہم دونوں نکل کھڑے ہوئے ، ہندوستانی دواخانہ پہو نیجے تو ایک صاحب نے بہت ادب سے سلام کیا، یو چھنے برمعلوم ہوا کہ گھوتی کے مولوی محمد قاسم صاحب ہیں، شناسا نکلے۔مولوی ظفراحمه کا پیته دریافت کیا، انھوں نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیریہلے تھے، اب جاچکے ہیں، ہم کو یر بشانی ہوئی ،کیکن انھوں نے تلاش کی مہم جاری رکھی اور بارے مولوی ظفر احمد و ہیں مل گئے ، بھرتو خوب ملا قات رہی ، انھیں میرے متعلق علم نہ تھا کہ میں بھی حج کے لئے آ رہا ہوں ، وہ اس غیرمتوقع ملاقات پر بہت مسرور ہوئے ۔ وہیں ہماری قریبی سبتی ابراہیم پور کے مولوی حفظ الرحمٰن بھی جامہُ احرام میں مل گئے ، جوابھی ابھی مدینہ طبیبہ سے آئے تھے ، انھوں نے جامعه اسلامیه میں تعلیم حاصل کی اور و ہیں آج کل بھی مقیم ہیں ۔ان لوگوں سےمل ملا کر بھا گے ہوئے مسجد حرام پہو نچے تواند رجگہ پُر ہوچکی تھی ، باہر نماز پڑھنی پڑی۔

# 

میں نے مولوی ظفر احمہ سے دریافت کیا کہ خیر آباد کے حاجی عبد الرحمٰن صاحب
یانی کے جہاز سے آئے ہیں، آپ سے ملاقات ہوئی ؟ انھوں نے جواب دیا کہ ابھی وہ مدینہ
شریف گئے ہوئے ہیں، ہمیں ان کی جستوتھی۔ یہاں تک قلم پہو نچا ہے، اب عقل اور دل نیز
احسان اور محبت ہر ایک کا تقاضا ہے کہ چند سطریں ان کے تعارف کی نذر کی جائیں، گو کہ
انھیں مخضر ساتذ کرہ بھی نا گوار ہوگا۔

حاجی عبد الرحمٰن صاحب میرے گاؤں بھیرہ سے قریبی بستی خیر آباد کے رہنے والے ہیں۔ باوجود قرب مکانی کے آج سے بارہ تیرہ سال پہلے تک مجھ سے شناسائی نہھی۔ میری ان سے پہلی ملا قات الہ آباد میں مولا ناعبد الرب صاحب کے واسطے سے ہوئی ، میں

اورمولا نا موصوف الهآبإ د خانقاه حضرت مصلح الامت مولا نا شاه وصي الله صاحب قدس سرهُ میں مدرس تھے، اور حاجی صاحب ایک تبلیغی اجتماع میں شرکت کیلئے آئے تھے، وہیں پہلی ملا قات ہوئی۔ دلوں میں محبت اور اُنس کا نیج بیڑا ، پھر رفتہ رفتہ بیودالگا۔ اور بڑھا اور بڑھتا ہی چلا گیا ، پھران کی طرف سے محبت وا کرام کے ساتھ لطف واحسان کی بارش ہونے گئی ،اور میں اس میں نہانہا گیا،ان کے واسطے سےان کے بورے خاندان سے تعلق ہوا۔میرے حج کی تحریک اصالتاً اٹھیں نے کی ، اور اس میں برابر کا حصہ ان کے فرزند فیض الحق سلّمۂ کا بھی ہے، جوایک نہایت مستعد کارگز اراورمخلص خدمت گار ہیں ، اگریہ باپ بیٹے اور ان کی كوششين نه ہوتين تو نظر بظاہر مجھے بيہ سفر سعادت نصيب ہونامشكل تھا۔منصوبہ توبيتھا كه ياني کے جہاز سے حج کا فارم ایک ساتھ یانج افراد کا بھرا جائے ۔ حاجی عبدالرحمٰن اوران کی اہلیہ محتر مہ، حاجی محدیلیین اوران کی اہلیہ، اوریانچوں سواروں میں یانچواں بیر فقیرو بے مایہ! کیکن کہاں ایسا ہوسکا ،آب ابتدائی سطروں میں پڑھآئے ہیں کہ میں عین فارم بھرے جانے کے وقت جمبئی میں آوارہ گردی کررہاتھا، وقت کی تنگی کے خیال سے ان جاروں حضرات نے فارم بھردیئے،اورحر مال نصیب اپنے نصیبہ برروتارہ گیا۔

چارافراد کابہ قافلہ تو پہلے ہی پانی کے جہاز سے پہونج گیاتھا، پانچواں سوار پیجھےرہ گیا تو اُڑ کر دیارِ مقدس پہونچا۔ حاجی صاحب جن اوصاف حمیدہ کے مالک ہیں، ان کے لئے ایک مستقل مضمون کی ضرورت ہے، لیکن ان کی ناگواری کا اندیشہ ہے جو مجھے کسی طرح کا گوارہ نہیں ہے۔

دوسرے روز حاجی صاحب حرم نثریف میں نظر آگئے، بڑی محبت سے ملے، انھیں دیکھ کرجیسی مسرت ہوئی وہ نا قابل بیان ہے۔ خیریت پوچھی، خیریت بتائی، قیام کہاں ہے؟ جواب ملا کہ حرم سے کافی دور مسفلہ کے علاقہ میں ہے، وہاں سے بندرہ منٹ کی مسافت پر ہے، افسوس ہوا۔ حاجی صاحب کا ارادہ بیتھا کہ قیام چاہے جہاں ہو گر کھانا بینا ساتھ ہو، کیکن ان کی قیام گاہ حرم نثریف سے اتنی دور تھی کہ کھانے کے لئے دووقت وہاں جانا بہت دفت

طلب امرتھا، اور ادھر جاجی رضوان اللہ صاحب کی سرپرشی میں بہترنظم ہو چکا تھا، اس کئے معذرت کی گئی، البتہ یہ طے ہوا کہ اشراق کے بعد اگر ملاقات رہے تو ساتھ میں جاکر ناشتہ کرلیا کریں گے، چنانچے روز انہ تو نہیں مگرا کثر اس پڑمل ہو جایا کرتا تھا۔

# \*\*\*

سفر نامہ کے بڑھنے والے دل ہی دل میں جھنجھلاتے ہوں گے کہ حرم کے تذکرہ میں بیملا قانوں کا قصہ کیا جھڑ گیا،آخران ملا قانوں سے ہمیں کیا حاصل؟ کیکن وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ سفر نامہ لکھنے والابھی ضروریات وخواہشات کا پتلہ ،ایک بشر ہی ہے، جومکہ مکر مہ جیسی مقدس سرز مین پرپہونچ کربھی اینے ارادوں اور تعلقات سے دستبر دارنہیں ہوسکا۔ ہونا تویہی جاہئے کہاس بلدۂ مقدسہ میں پہونچ کر ہرطرف سے آئکھیں بند کر کے خواہشات اور ارادوں کو فنا کرکے کعبہ کی دید وزیارت میں محور ہے۔ نمازیں پڑھے، گریہ وزاری میں لگارہے،اپنے اورسب کے رب کومنانے کی کوشش کرے۔ بیرکیا کہ بھی ان سے ملا قات اور تجھی ان کی زیارت! ملا قاتوں کے لئے ساراجہان پڑا ہے، کم از کم اس جگہ تو مخلوق سے تعلق تم ہواورخالق سے رابطہ بڑھے۔اگریہاں بھی تعلق مع اللّٰداوراُنس باللّٰدی دولت حاصل نہ ہوئی تو کیوں اتنی مشقت اٹھائی گئی،کس لئے اتنارو پبیصرف کیا گیا، وطن اوروطن کی راحتیں ترک کرنے کا کیا حاصل؟ لیکن آہ! غفلت وسرکشی کا مارا ہوا انسان ،فریب نفس کا شکار ، دنیا اورلذاتِ دنیا میں گرفتار، بے ہود گیوں اور گند گیوں میں لت بت ، طہارت ونظافت کے سمندر کے پاس بھی جا کر جوں کا توں رہا ، رحمت کا بحر بیکراں ٹھاٹھیں مارر ہا ہے ، اور ایک آلودهٔ نجاست کنارے کھڑاا ہے او پرافسوس کررہاہے،ارے ناداں! جب تواپنے اندر کوئی صلاحیت نہیں یا تا، اور فریب غفلت سے چھٹکارے کی کوئی سبیل تخصے نظرنہیں آتی ، اپنی غلطیوں اور گنا ہوں کی کثرت کی وجہ ہے تو در ماندہ ہور ہاہے،تو کیوں نہیں دامن تھام لیتاکسی ایسے بندے کا جواپنی قوت باطنی اور ہمت قلبی سے تیری چارہ جوئی کرے۔ کیوں نہیں ڈھونڈ لیتا کسی ایسے مقرب غلام بارگاہ کوجس کے پیچھے تیری بھی اس آستانِ پاک تک رسائی ہوجائے۔اللہ کے اس مقدس گھر میں کیااللہ والے نہ ہوں گے، یہاں نہ ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ لیکن مجھ جیسے کور بخت اور نامہ سیاہ کوکوئی ملے بھی تو! ایک پناہ گاہ تلاش تو کررکھی ہے، ایک اللہ والے نے اپنی مہر بانی سے اپنے دامن کرم میں جگہ تو دے رکھی ہے، مگر معلوم نہیں کہ وہ آئے ہیں یانہیں؟ اگر آئے بھی ہوں تو انسانوں کے اس بیکراں جنگل میں کہاں تلاش کروں۔ دوستوں سے کہ آیا، سفارت خانہ میں پوچھ آیا، انھیں کرا چی سے آنا ہے، کرا چی والوں سے پوچھ دیکھا، حرم میں دعا کرلی، مگر یہ بھی معلوم نہ ہوسکا کہ وہ تشریف کرا چی والوں سے بوچھ دیکھا، حرم میں دعا کرلی، مگر یہ بھی معلوم نہ ہوسکا کہ وہ تشریف نئیس کے بھی یانہیں؟ رمضان سے قبل کرا چی سے انھوں نے لکھا تھا کہ اس سال حج کا ارادہ نہیں ہے، مگر عید کے بعد کسی سے معلوم ہوا تھا کہ رمضان شریف میں عمرہ کرنے نہیں آسکے تھے، اس لئے دل اندر سے بار بار کہ رہا تھا کہ حج میں ضرور تشریف لائیں گے اور ملاقات ہوکرر ہے گی۔

عاجی رضوان صاحب جو ہزرگوں کی ملاقات کے ہڑے حریص اور اہل دل حضرات کے سلسلے میں ہڑی معلومات کے حامل ہیں۔ایک دن آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے شخ حضرت مولا ناعبدالواحدصاحب مد خلاء کراچی سے تشریف آج ہی لے آئے ہیں، سنتے ہی دل کی کلی کھل گئی طبیعت ہشاش بشاش ہوگئی، کب آئے، کہاں ملاقات ہوئی، کہاں مقیم ہیں؟ ان سے کب ملاقات ہو سکے گی، ایک ہی سائس میں کئی سوال کرڈالے،انھوں نے بتایا کہ ابھی آ رام کررہے ہیں، ظہر کی نماز میں ملاقات ہوگی، میں حیلہ جوآ رام سے بیٹا رہ گیا کہ حرم میں نماز کے وقت ملاقات کروں گا،اور حاجی رضوان کسی کام سے فوراً باہر چلے کئے، میں اپنی قیام گاہ پر لیٹا ہوانیم بیداری کی حالت میں تھا کہ اچا نک حاجی رضوان صاحب کاز وردارسلام گونجا، وہ مجھے پکاررہے تھے، میں ہڑ بڑا کرا گھ بیٹھا، ابھی آ نکھیں مل رہا تھا کہ انھوں نے پکارا کہ حضرت مولا ناعبدالواحدصاحب مدخلۂ شریف لارہے ہیں، نیجے ہیں جلد انھوں نے پکارا کہ حضرت مولا ناعبدالواحدصاحب مدخلۂ شریف لارہے ہیں، نیجے ہیں جلد چلئے، میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ارے کابل! مجھے خود حاضر ہونا تھا، سرکے بل چل چلئے، میرے پاؤں تلے ذمین کھسک گئی۔ارے کابل! میزود چل کریہاں تک آ یا اورتو مردار کی طرح کے جانا تھا، تیرا شخ تکلیف اٹھا کرغایت کرم سے خود چل کریہاں تک آ یا اورتو مردار کی طرح کے جانا تھا، تیرا شخ تکلیف اٹھا کرغایت کرم سے خود چل کریہاں تک آ یا اورتو مردار کی طرح

پڑارہا، ہائے کس طرح ان کا سامنا کروں ، ابھی نیچے جانے کی تیاری ہی کررہاتھا کہ حضرت بنفس نفیس تشریف لائے ، میں تو ندامت سے عرق عرق ہوگیا ، لیکن واہ رے اللہ والے کی بنفس نفیس تشریف لائے ، میں تو ندامت سے عرق عرق ہوگیا ، لیکن واہ رے اللہ والے کا بنفسی اور فنائیت جیسے انھوں نے کوئی کرم نہیں کیا ، جیسے یہی ان کا فرض تھا جو انھوں نے ادا کیا ، جیسے وہ مخد وم نہیں ہیں خادم ہیں ۔ میر نفس کو ایک زبر دست تا زیانہ لگا ، حضرت نے کیا ، جیسے وہ مخد وم نہیں ہیں خادم ہیں ۔ میر نفس کو ایک زبر دست تا زیانہ لگا ، حضرت نے محبت سے لپٹالیا ، حضرت کی کرم فر مائی سے شرمندگی تو بہت ہوئی ، لیکن ملا قات ہوجانے کے بعد ڈھارس بندھی کہ اب شاید حضرت کے فیل اور حضرت کی تو جہات سے اس حقیر و بے مایہ کا آنا بھی سُو ارت ہوجائے۔

حضرت مولانا حافظ عبدالوا حدصاحب مدخلهٔ اصلاً غازی بورکے باشندے ہیں ، دارالعلوم کے فاصل اور حضرت شیخ الاسلام مولا ناسید حسین احد مدنی قدس سرهٔ کے شاگر دہیں ، (۱) عرصہ ہوا ہجرت کر کے کراچی میں مقیم ہیں،سندھ میں سیّدنا عبدالقادر جیلانی قدس سرۂ کا سلسلہ قادر بیر عرصہ قدیم سے جاری ہے، اسی سلسلے کے ایک نامور شیخ اور سلسلہ جنگ آزادی کے مشہور مجاہد حضرت مولانا تاج محمود امروٹی بھی تھے، جن کے دامن عاطفت میں حضرت مولا نا عبیداللّٰد سندهی جیسی مشهور شخصیت نے تربیت یائی ، جن کے مخلصانہ تعلقات حضرت شیخ الہندمولا نامحمودحسن دیوبندی سے تھے،مشہورمفسرقر آن حضرت مولا نااحمه علی لا ہوری آخیس کے فیض یا فتہ اور خلیفہ نتھے، انھیں مولا نا تاج محمود امروٹی کے ایک دوسرے خلیفہ حضرت مولا نا حماد الله صاحب ہالیجوی تھے، کہتے ہیں کہ حضرت امروٹی کے تمام خلفاء میں ان کی امتیازی شان تھی ، یا کستان پہو نیخے کے بعد حضرت مولانا حماد اللہ صاحب ہالیجوی (۲) کی خدمت (۱) حضرت مولا نا کاس فراغت شعبان ۲<u>۹ سا</u>ھ (<u>۱۹۵۰</u>ء) ہے، آپ کا شار دار العلوم کے متاز طلبہ میں ہوتا تھا۔ میں نے 1994ء میں آپ کی سندنکلوائی تو دیکھا کہ سالانہ امتحان میں آپ کا اوسط ساڑھے انیجاس کے قریب ہے، ابوداؤ شریف میں ۴۲ نمبرتھا، اس کے علاوہ کسی کتاب میں ۴۹ سے کم نہیں تھا، بلکهایک یاد و کتابوں میں ۵نمبربھی تھا۔ (٢) مولف كالم سے حضرت ہاليجوى كى مفصل سوانح حيات ' تذكر وَشِيْخ ہاليجوى ' كے نام سے فريد بكد يو

دہلی سے ۲۰۰۲ء میں شائع ہو چکی ہے۔ (ضیاءالحق خیرآ بادی)

میں پہو نچے اوران سے بیعت ہوکرا جازت وخلافت سے سرفراز ہوئے۔

یہ نامہ سیاہ جب مدرسہ دینیہ غازیپور میں مدرس تھا، تو دوبار حضرت پاکستان سے تشریف لائے اوراپنے گاؤں شنخ پور میں رہ کر رُشد وہدایت کا بازارگرم کیا، عجب بےنفس اور برگزیدہ بزرگ ہیں۔اسلام اور اہل اسلام کے لئے اتنی بیقراری اور اضطراب کا مشاہدہ میں نے کم کیا ہے۔فنائیت اورخو دشکنی کا ایسا اعلیٰ مرتبہ کہ اپنی کوئی حیثیت بھی نہیں سمجھی، میرے دل میں ان کی محبت گھر کر گئی۔ میں نے باوجو داپنی گندگی کے بیعت کی درخواست کر دی جو کا فی پس و پیش کے بعد قبول ہوئی۔

آج مجھے مسرت تھی کہ حرم پاک میں حضرت سے ملاقات ہوئی ،اب بیہ گنہ گار بھی امیدر کھتا ہے کہ سی پارگھاٹ لگ جائے گا کہ پیدال را بہ نیکال بہ بخشد کریم۔

حضرت کا نظام الاوقات معلوم کیا تو پیته چلا که زیاده وقت حرم میں ہی گذرتا ہے،
لہذا قیام گاہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، باب الشامیہ سے اندر داخل ہوکر بائیں جانب
ترکی حرم سے متصل پہلے سعودی حرم میں تشریف رکھتے ہیں، یہ بندہ نفس بھی جب موقع ملتا
وہیں جا کر بیٹھ جاتا اور حضرت کی نماز وتلاوت میں محویت کو دیکھا کرتا اور خود کو ملامت
وہرزنش کرتار ہتا، اس کے علاوہ مجھ سے اور کیا بن بڑتا۔

 اتنے طواف کیا کرتا تھا،اوراب بھی اتنے طواف ہوجاتے ہیں اور بہ ہم لوگوں کی نتجیع کے لئے فرماتے۔ میں تو حسرت وندامت سے سر جھکالیتا، مجھ آ رام طلب کواس سعی وکوشش سے کیا مطلب، میں طواف کم کرتا،طواف کرنے والوں کو زیادہ دیکھتا، ان کے شوق وطلب کوحق تعالیٰ کے حضورا پنے لئے واسطہ بناتا۔

## 

ذکر ملاقاتوں کا چھڑگیا ہے، توقلم کا تقاضہ ہے کہ اپنے ایک اور کرم فر مااور مخلص برزگ کی ملاقات کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ یہ مولا نا عبدالرشید صاحب بستوی ہیں، مولا نا کا بس نام ہی نام سنا تھا، گورینی آنے کے بعد استاذ محترم حضرت مولا نا افضال الحق صاحب قاسمی سے ان کی بہت تعریف سن تھی ، ان کے بعض تلامذہ نے جو مجھ سے پڑھتے تھے، میرا تعارف ان سے ذرا مبالغہ کے ساتھ کرایا، مولا نا کونا دیدہ ایک تعلق سا ہوگیا، وہ مدر سہ صولت مکہ مکر مہ میں کام کرتے ہیں۔ تحریری سلام وکلام کا شرف بھی بھی حاصل ہوجا تا، ایک مرتبہ انھوں نے بشارت سنائی کہ ایک طواف میری جانب سے کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میہ بھی خوشنجری دی کہ جلد ہی آپ کی طرف سے عمرہ بھی کروں گا، (۱) ان کی اس کر بمانہ محبت کا دل

(۱) اس موقع پر حضرت الاستاذ نے مولا ناعبدالرشید صاحب کوایک خط لکھاتھا، جوا تفاق سے میری ڈائری میں درج ہے،

جی جا ہتا ہے کہاسے یہاں نقل کر دوں ۔ضیاءالحق خیرآ بادی مخدوم مکرم ومعظم،

زيدمجدكم

مزاج گرامی!

السلام عليكم ورحبة الله وبركاتة

چندروز پہلے عزیز معبدالحق سلّمۂ نے خوش خبری سنائی کہ حضرت مولا ناعبدالرشید صاحب نے آپ کوسلام لکھا ہے ، ابھی اس مسرت سے لطف اندوز ہوہی رہاتھا کہ اس نے معاً خط کی وہ سطریں میرے سامنے رکھ دیں ، جن میں آنجناب نے میرے لئے ایک ایسی بیش بہا سوغات عنایت کی ہے ، جس کی لذت نے مجھے دیر تک سرشار رکھا ہے۔الفاظ کے بجائے آئکھوں کے راستے دل نے شکرانہ بھیجا۔طواف کعبہ کی بشارت ، ایک گناہ گارودر ماندہ کے حق میں ، کتنی عظیم سعادت ہے اوروہ بھی ایک صاحب علم اور صاحب تقویل کی مہر بانی ، نورعلی نور! بریں مرثر دہ گرجاں فیشانم رواست

پر بہت اثر ہوا، پھر وہ مکہ معظمہ سے وطن تشریف لائے تو ازراہ کرم شرفِ ملاقات بخشا، ملاقات کے بعداس تعلق میں بہت کچھاضا فہ ہوا۔ مکہ مکر مہ پہونج کر بار بار خیال آتا رہا کہ مولانا سے ملاقات کرنی چاہئے ، حرم کے علاوہ کہیں اور جانے کیلئے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی تھی ، ایک دن طبیعت کو مجبور کر کے ان کی ملاقات کے لئے نکل پڑا، اور جمافت یہ کی کہ کوئی رہر نہیں لیا۔ مدر سہ صولتیہ کا بیتہ لیو چھا مختلف لوگوں سے ، مگر وہاں حرم کے علاوہ کہیں کا بیتہ کسی کو یا نہیں ، ٹہلتے پھرتے بھر حرم میں آن نیکے ، خدا کے گھر میں بناہ لی ، سخت دھوپ تھی ، شدید کرمی تھی ، حرم کے باہر سورج پورے جاہ وجلال کے ساتھ چمکتا تھا ، آگ برساتا تھا، لوگ جھلس جاتے تھے ، کرمی کی وجہ سے حلق میں کا نیٹے پڑجاتے تھے ، پر جب حرم میں حاضری ہوتی تو سورج بھی اپنا جاہ وجلال بھول جاتا اس کی گرمی مختاط ہوجاتی ، حرم کے اندر بھی وہ چمکتا تھا مگرا بنی گرمی او برہی روک لیتا تھا۔

دو تین روز کے بعد عصر کی نماز پڑھ کراور غالبًا ایک طواف کر کے زم زم سے آسودہ ہوکر نکل رہا تھا کہ ایک صاحب بنتے مسکراتے زوردارسلام کرتے لیکے چلے آرہے تھے، قریب آئے تو بہچان میں آگئے ، بھی گور بنی میں مدرس تھے، اب قطر میں رہتے ہیں ، وہاں سے جج کی غرض سے آئے تھے۔ ان سے میں نے مدرسہ صولتیہ کا پبتہ دریافت کیا ، انھوں نے ازراہ کرم کہا کہ آپ راستہ بوچ چوکر نہیں پہو نچ سکتے ، چلئے میں بھی ساتھ چلتا ہوں ، چنا نچدان ازراہ کرم کہا کہ آپ راستہ بوچ چوکر نہیں پہو نچ سکتے ، جلئے میں بھی ساتھ چلتا ہوں ، چنا نچدان کی مرتبہ ان کی ذبانی من چکا ہوں کہ 'دوہ ایسے خص ہیں کہان کود کھر کران کے میسا ہونے کو جی عبیا ہونے کو جی ایکن دل میں بہت ہوئی ، پھر آپ کی اس عنایت نے محبت کے سرور میں اضافہ کر دیا۔ تق جائی آپ کی جزائے خیرعطافر مائیں۔

اب اتنی گزارش ہے کہ کعبہ مطہرہ کے سامنے اس سرا پا گناہ کیلئے اخلاص ، اخلاق اور توفیق خدمت دین اور قبولیت کی دعافر مادیں۔ بہت مہربانی ہوگی ، باقی شوق ملاقات۔ نیاز مند اعجاز احمد اعظمی نیاز مند اعجاز احمد اعظمی میں اس می

کے ساتھ مدرسہ صولتیہ پہونچا، وہاں دفتر میں ایک بھیڑگی ہوئی تھی مختلف ضرورت سے لوگ اپنی اپنی غرض کیلئے وہاں حاضر تھے اور انسانی ہجوم میں گم مولا نا عبد الرشید صاحب ہرایک کی کاربرآری میں مشغول تھے، میں نے سلام کیا مولا نانے جواب دیا، مصافحہ اور معانقہ ہوا، مگر کوئی بات نہ ہوسکی ، کیونکہ ہجوم میں کسی گفتگو کا موقع نہ تھا، میں تھوڑی دیر ببیٹا رہا پھر سلام کر کے قیام گاہ واپس آگیا۔

آج کل نے حالات کی وجہ سے جو باتیں ضروری یا مناسب ہوتیں ان کی جانب رہنمائی کرتے ، بیس بجیس منٹ اس کی خواندگی ہوتی ، پھر قاری صاحب زبانی ہدایات دیتے رہنمائی کرتے ، بیس بجیس منٹ اس کی خواندگی ہوتی ، پھر قاری صاحب زبانی ہدایات دیتے ، پھر چائے کا دور چاتا ، مغرب کی اذان سے بون گھنٹہ پہلے مسجد حرام میں حاضری کے لئے چل پڑتے ، یہ سلسلہ کرذی الحجہ تک چاتار ہا۔

#### \*\*\*

آج کردی الحجہ ہے ،کل سے ایام جج کا آغاز ہے ،حاجیوں میں غل ہے کہ آج مغرب اور عشاء کے مابین احرام باندھ لینا جائے ،نہ جانے رات کے س حصے میں معلم کی گاڑی آجائے ،گاڑی آجائے ،گاڑی آجائے ، گاڑی آجائے ، گاڑی آجائے ، احرام باندھا جائے ، بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کرمنی کی جانب روانگی ہو، مگر ہجوم کی کثرت اور حجاج کی بہتات کی وجہ سے روانگی کا سلسلہ رات ہی سے شروع ہوجا تا ہے ، میں اپنے معمول حجاج کی بہتات کی وجہ سے روانگی کا سلسلہ رات ہی سے شروع ہوجا تا ہے ، میں اپنے معمول

کے مطابق مغرب کے بعد دریت مسجد میں رہا، عشاء کی اذان سے بل قیام گاہ پر آیا، یہاں رفقاء میں یہ چرچا تھا کہ پچھلوگوں نے باب الصفاکی جانب بم کا دھا کہ کیا ہے، میں حیرت میں پڑگیا کہ میں اب تک مسجد حرام میں ہی تھا، وہاں کوئی دھا کہ نہیں سنائی دیا، اور یہاں طرح طرح کی افوا ہیں گشت کررہی تھیں، لیکن اتنی فرصت کہاں کہ تحقیق سیجئے ۔ میں استنجاء اور وضو سے فارغ ہوکر پھر مسجد چلا گیا، عشاء کی نماز پڑھ کر پچھ کھا پی کراحرام کی تیاری میں لگ گیا، دس بجے کے قریب فسل کیا، احرام کی چاوریں لیپیٹیں اور مسجد حرام میں پہو نچ کر مین کعبہ مقد سہ کے مواجہہ میں کھڑے کے لئے احرام باندھا، دل غرقِ ندامت تھا، تھا ہ تھی تحریف اور عظیم سعادت حاصل کی یعنی جج کے فریبان تھیں ، اللہ اللہ! یہ آلودہ عصیاں اور آنکھیں دونوں کی شکش کے درمیان خشک اور جیران تھیں ، اللہ اللہ! یہ آلودہ عصیاں اور مرکشتہ معاصی آج اس کی زندگی ایک خیر جت سے آشنا ہورہی ہے۔

احرام کی نفل پڑھ کراپے شخ ومرشد کی خدمت میں حاضری دی ، وہ بھی جامہ احرام میں سے ، دعاء کی درخواست کی ، اپنی ناپا کی اور گندگی سے خوب واقف ہوں اگر ادھر سے نظر عنایت ہوجائے تو کام آسان ہوجائے ، حضرت نے دعا ئیں دیں اور دعاؤں کا وعدہ کیا ، عنایت ہوجائے تو کام آسان ہوجائے ، حضرت نے دعا ئیں دیں اور دعاؤں کا وعدہ کیا ، میں بیروحانی سوغات لے کر قیام گاہ پر واپس آیا۔ اطلاع بھی کہ رات میں کسی وقت معلم کی بس آسکتی ہے ، لیکن رات گذر گئی اور بس کا پہتہ نہ چلا۔ رات پچھ جا گئے پچھ سوتے ، پچھ شوق میں کچھ اضطراب میں اور پچھ مشوروں میں گذر گئی ، صبح صادق ہوئی ، نماز ضبح ادا کی۔ اب شوق میں کچھ اضطراب میں اور پچھ مشوروں میں گذر گئی ، صبح صادق ہوئی ، نماز ضبح ادا کی۔ اب شوق نے گدگد انا شروع کیا ، اضطراب نے کروٹیں لیں ، ابھی تک سواری نہیں آئی ، سورج طلوع ہوا کے گئی ، ہوا مگر سے کوگ تیار ہوکر انز نے گئی ، ہم نے بھی تیاری کی ، بالٹی لے لی ، لوٹا لے لیا ، ایک میں چند جوڑے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں رکھ لیں ، ایک چڑئی جو بمبئی سے لی تھی ، بیگ میں چند جوڑے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں رکھ لیس ، ایک چڑئی جو بمبئی سے لی تھی ، وہ ساتھ میں رکھ لی ، بس اس سے زیادہ کی حاجت نہیں ، کہ حکومت کا انتظام اتنا معقول ہے کہ زیادہ سامان رکھنا خود کو مشقت میں ڈالنا ہے۔

میرااورحا فظشیم الحق کامستقل ساتھ ہے،اباس میںالہ آباد کےصوفی عبدالماجد اوران کی اہلیہ محتر مہ بھی شریک ہوگئیں ،بس مکہ مکر مہ کی سڑکوں پر آ ہستہ خرا می کے ساتھ چلتی رہی، آج چونکہ تمام قافلے منی کی طرف کوچ کررہے تھے،اس لئے کافی ہما ہمی اور ہجوم ہے، لَبَّيْكُ اَلِـلُّهُ مَّ لَبَّيْك كاوجدآ فرين رّانه هرلب پرہے، دیوانوں نے اپنے عاشقانہ نعروں سے زمین سے آسان تک فضائے دہر کو پُرشوق بنادیا ہے، یہاں دنیا کا سارا کاروبار ایک نقطہ عشق ومحبت میں سمٹ کرآ گیا ہے ، جسے دیکھو وہی پیرہن دریدہ ، حیاک گریباں ، برہنہ سراور یا وُں میں جیل کی ہلکی سی دھجی سے قطع نظر کر لیجئے تو برہنہ یا بھی ،ایک وارفکی میں ، ایک جنون میں ،ایک دیوانگی میں بےخبراورمست ہے ، نہ جانے وہ کس بلا کی پکارتھی جوآج سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے ایک مخلص بندے کے منہ سے نکلی تھی کہ دیوانے اب تک اس پرٹوٹے پڑرہے ہیں ،بس کی بیآ ہشہ خرامی مکہ سے باہرنگل کرمنی کے راستہ میں کچھاور ہی آ ہستہ ہوگئی ،آٹھ بجے ہوں گے جب ہم لوگ منی کے میدان میں پہو نیچے ،کیکن آج پیہ میدان کہاں ہے، یہ تو تاحدنظر تھلے ہوئے خیموں کا ایک شہر ہے۔ ۲۰ ر۲۵ رلا کھانسانوں کی آبادی کوصحرا کہئے،میدان کہئے تو کون یقین کرے گا؟ سعودی حکومت نے اس میدان میں سر کوں کا جال بچیا رکھا ہے،ان سر کوں کے مختلف نام ہیں ،مختلف نمبر ہیں ،ہم لوگوں کا خیمہ شارع جو ہرہ برتھا ، ان سر کول کی وجہ سے بڑی سہولت ہے ، جس جگہ ہمارا خیمہ تھا اس کے جنوب میں خیموں کی دوتین روشیں اور تھیں اس کے بعد مکہ سے آتی ہوئی وہ سڑک تھی جس پر منی کی ابتداء سے انتہاء تک شیر کا وسیع چھپر ہے اور حکومت نے اس پورے شیر میں طاقتور ا بر کنڈیشن مشینیں نصب کر دی ہیں جن سے بیسڑک بہت آ رام دہ اور ٹھنڈی رہتی ہے ، بیہ راسته'' طریق المشاق'' کہلاتا ہے ، مکہ مکرمہ سے جولوگ پبیل آنا جا ہتے ہیں وہ اسی راستہ سے آتے ہیں، یہ بوراراستہ تھوڑ اسا حصہ شنگی کر کے مکہ مکر مہ تک ایر کنڈیشنڈ ہے، شیڈ کا حصہ جب ختم ہوجا تا ہے تو پہاڑی سرنگوں کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے ، ان سرنگوں سے گذرتا ہوا آ دمی سیدھامسجر حرام کے پاس جا نکلتا ہے ، اس راستہ کی وجہ سے حجاج کو بہت سہولت

ہوگئ ہے، گرمی چونکہ شدید ہے، لوگ کہتے تھے کہ برسوں سے اتنی شدید گرمی میں جج نہیں پڑا تھا۔ شدتِ گر ماکی وجہ سے لوگ خیموں کو چھوڑ چھوڑ کراسی ٹھنڈی سڑک پرجگہیں گھیرر ہے تھے، سڑک کا فی کشادہ ہے، اس کے درمیان میں ایک کارگذر نے بھر راستہ چھوڑ کر لوگ دونوں جانب چٹائیاں اور گدے بچھار ہے تھے، ہمارے قافلے کے بعض لوگوں نے بھی بڑھ کراس میں حصہ لیا۔ تن آسانی کے جذبے نے ادھر بھی تقاضا کیا کہ خیموں کی دہتی ہوئی گرمی سے عافیت اسی وقت ملے گی جب سڑک کی بناہ حاصل کی جائے ، لیکن نہ جانے اس وقت کیا خیال غالب آیا کہ اس کا صرف سر سری ساخیال آیا اور نکل گیا۔

منیٰ کی حاضری سے ایک دن پہلے ہمارے رہبر و معلم جناب قاری ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ بہتر تو یہ ہے کہ منی میں نمازیں مسجد خیف میں ادا کی جائیں ، مسجد بہت کشادہ ہے اور ایر کنڈیشڈ ہے ، مگر ہم لوگوں کے لئے یہی غنیمت ہے کہ نثر بعت کی دی ہوئی رخصتوں پڑمل کر کے مناسک جج پورے کرلیں ۔ سنت کی عزیمت اختیار کرنے جائے گا تو حالات ایسے ہیں کہ خود بھی مشقت میں پڑیئے گا اور خدا نخواستہ کہیں ہجوم اور خیموں کے متشابہات میں کھو گئے تو ساتھیوں کو بھی پریشانی میں ڈالئے گا ، انھوں نے یہ بھی بتایا کہ پہو نچے کواگر آپ پہو نچ بھی جائیں تو جب الحالا و المجبر اکی بھیڑ چلے گی تو آپ لوگوں کا پہتہیں چلے گا ، میں نے الے گالا و المجبر اکی تشریح چا ہی تو فرمایا کہ جشی اور دوسری تنومند دیو پیکر اقوام مراد ہیں ۔

منی پہو نجنے کے بعد گوکہ قاری صاحب کی ہدایت ہمیں یا تھی، مگرنئ نئ حاضری! دل ذوق اور ولولہ سے لبریز تھا، میں نے حافظ سے الحق سے کہا کہ چلوکم از کم مسجد خیف کی زیارت تو کرلی جائے ، نماز فرض نہ ہی نفل ہی ادا کرنے کی سعادت حاصل کرلی جائے۔ خیا نجہ ہم لوگ وضو کر کے مصلی لئے مسجد کے لئے روانہ ہو گئے ۔ اسی ٹھنڈی سڑک پر ایک کلومیٹر مکہ مکر مہ کی جانب چلے ہوں گے کہ بائیں ہاتھ پر قریب ہی مسجد کا پہتہ بتایا گیا، مسجد خیف میں پہو نجے ، اس کی وسعت وفراخی کود مکھ کرطبیعت دنگ ہوگئی ، ہم لوگوں کو باسانی جگہ

مل گئی، چندر کعات نفل پڑھ کروہیں دیر تک بیٹھے رہے، پھر نیند کے جھو نکے آنے لگے تولیٹ گئے ،مسجد خوب ٹھنڈی ہور ہی تھی ، نیندآ گئی اور خوب اچھی ، غالبًا ایک گھنٹہ گذرا ہوگا کہ ایک شور بیا ہوا، ہرایک دوسر ہے کو جمجھوڑ رہاتھا گھبرا کرہم لوگ بھی اُٹھ بیٹھے، دیکھا کہ السکالا والحبرا کی فوج تھسی چلی آرہی ہے، ہرایک کواٹھارہے ہیں اور ذراسی جگہ پیرر کھنے کی بھی مل رہی ہے تواس پر قبضہ جمالیتے ہیں ، یہ بھی آخر شوق کے دیوانے ہور ہے ہیں ، ہمارا جنون شوق ان کی دیوانگی کے سامنے ماند پڑ گیا ،ابعقل نے اپنی جگہ سنجالی ،عقل نے چیکے سے دل کے کان میں پھونکا کہ میاں خیریت جاہتے ہوتو یہاں سے نکل چلو! یہ بشی لوگ تو ایساوضو کر کے آتے ہیں جو گھنٹوں نہیں ٹوٹنا ،اس میں ذرا بھی مبالغہبیں ہے کہاس اطراف کے لوگ پہروں مسجد حرام میں بیٹھے رہنے ہیں ،نماز پرنماز پڑھے جاتے ہیں ، نہان کے شکم میں ریاح پھڑ پھڑاتی نہاٹھیں استنجا کا تقاضا ہوتا ،اور ہم ہندوستانیوں نے لال مرچوں اور بادی چیزوں کی کثرت سے معدہ کوا تناخراب کرلیا ہے کہ وضوا گرایک راہ سے نہٹوٹا تو دوسری راہ سے ٹوٹ کرر ہتا ہے، ہم نے سوچا کہ بیہ جہاں بیٹھیں گے جم کر بیٹھیں گے اور ظہر عصر پڑھ کر اُٹھیں گے ،اور ہم کوتو ابھی ظہر کے لئے وضو کرنے کے واسطے باہر جانا ہوگا اور پھراس ہجوم میں آناممکن نہ ہوگا ، بیسو جا اور مصلی اٹھا کر چل دیئے ، دروازے کے قریب پہو نجے تو وہاں ا تنی بھیڑ دیکھی کہ باہر نکلنے کی کوئی سبیل نہیں محسوس ہوئی۔

ج میں آنے سے پہلے مظاہر علوم سہار نپور کے نامور شیخ الحدیث حضرت مولا نامجہ پونس صاحب مدخلائہ نے ایک ملاقات میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میاں وہاں جارہے ہو، دھکے بہت لگیں گے مگر صبر ہی کرنا خودمت دھکے دیئے لگنا اور نہ دل میں کوئی خیال لانا۔ بندہ نے حتی الامکان اس نصیحت پڑمل کیا۔ جج کے زمانے میں بھیڑتو ہر مقام پر ہوتی ہے، اور جہاں تک میں نے غور کیا ہے کم ہی لوگ بالقصد کسی کو دھکا دیتے ہیں، لیکن جذبہ شوق اور جنون بے تاب میں بسااوقات آدمی کو پیتے نہیں لگتا اور بلا ارادہ دوسر سے لوگ اس کی زدمیں آجاتے ہیں۔ طواف میں بار بار ایسا ہوا ہے کہ آدمی بے خبری میں لیکا ہوا چلا

آر ہاہے،اسے تو طواف کی دھن ہے، وہ یہیں دیکھ یا تا کہاس کے آگے کیا ہے، ذراسی جگہ ملتی ہے تو اس میں گھس کرآ گے بڑھنا اپنی سعادت سمجھتا ہے ، اوراس طرح بے ارادہ دوشخص اس کی برق رفتاری کی زومیں آ کر إدهراُدهر بگھر جاتے ہیں۔ میں نے اپنے لئے طے کررکھا تھا کہ ہاتھوں کواویراٹھانا ہی نہیں ہے ،اور نہ مسابقت کی کاوش کرنی ہے ، بڑے سے بڑے ہجوم میں میرا گرا ہوا ہاتھ اویزنہیں اٹھتا تھا ،اور نہ معمولی رفتار سے بھی زیادہ رفتارا ختیار کی ، بھیڑ دیکھی تو جال آہستہ کر دی۔اس طرح حق تعالیٰ نے دھکا دینے سے محفوظ رکھا،طواف کی تعدا دمیری کم اور بہت کم رہی ،مگر میں خوش تھا کہ حتی الا مکان مسلمان بھائیوں کوٹکر سے بچایا ، مگرمسجد خیف میں کیا ہوا؟ اسے سنئے! درواز ہ زیادہ کشادہ نہ تھااور گھسنے والوں کاریلاایسا ہے پناہ تھا کہ ہم دونوں رفیق اس میں اس طرح دب گئے کہ مجھے محسوس ہوا کہ دم نکل جائے گا۔ اب لاش گرے گی ،اس وقت بدحواسی میں کچھ نہ سوجھا بجز اس کے کہاپنی جان بچانے کے واسطےوہ کام کرلیا جائے جس کے نہ کرنے کا دل میں عزم تھا، مجھے یا دہے کہ زور دانہیں ایک ملکا ساا شارہ میں نے کیا تھا کہ کئی لوگ دھڑا دھڑ الٹ گئے ،اور جگہمل گئی ،اور ہم دونو ں بجلی کی طرح نکل کر باہرآ گئے۔اب سوچتا ہوں تو یقین ہوتا ہے کہ یہ پورا مجمع ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، یہ بالقصد کسی کونہیں دیا تااور نہ گر مارتا، ہرایک اپنابدن جیموڑے ہوئے ہوتا ہے،اسی لئے تو ایک اشارہ میں کئی لوگ الٹ گئے ، میں بے حد شرمندہ ہوا کہ میں نے ایک بے قصور مجمع کو بالقصد دھکا دیدیا۔ بہت استغفار کیا اور اس کے بعد بھیڑ کے مواقع سے بہت اہتمام کے ساتھ بھنے لگا۔

ہم لوگ واپس خیمے میں آئے ، یہاں سورج انگارے اگل رہاتھا ، تمام لوگ پر بیٹان ہوکر سڑک کی بناہ لئے ہوئے تھے، کین کس زبان سے پروردگار کاشکردا کروں جس نے اپنے اس نا پاک بندے کی نا پاک زبان سے نکلی ہوئی دعا قبول فر مالی تھی! اُف! غلط کہتے ہو، تمہاری کیا حقیقت ہے، لیکن تمہارے بزرگوں نے اللہ کے چند برگزیدہ بندوں نے تمہارے لئے دعا کی تھی ، ان کی دعا وَں کے سہارے تمہارا مدعا پورا ہوا تھا۔ جمبئی میں روا نگی

سے ایک روز پہلے میں نے حق تعالیٰ سے مناجات کی ،اے پروردگار! آپ کا یہ بندہ جس طرح بہت گنہ گارہے،اسی طرح ضعیف اور کم ہمت بھی ہے،عرب کی گرمی کتابوں میں خوب یڑھی ہے ، یاا لٹد! اس گرمی کواس ضعیف ونا تواں پر آ سان فر ما ۔ واقعی یہاں آ کر دیکھا تو ہندوستان کے جس خطے میں ہم لوگ رہتے ہیں اس کی گرمی یہاں کے حساب سے بچھ ہیں ، ہماری قیام گاہ سےمسجد حرام کا فاصلہ صرف تین منٹ کا تھا۔ہم اپنی قیام گاہ سے ٹھنڈے یانی سے سیر ہوکر نکلتے تھے، مگرمسجد حرام تک پہو نجتے پہو نجتے حلق میں کا نٹے پڑ جاتے تھے۔منیٰ میں بیگرمی کافی محسوس ہوئی کیونکہ وہاں ایر کنڈیشنڈ کمروں کی بناہ نتھی ، کیڑوں کے جھوٹے جھوٹے خیمے تھے، وہ بیجار ہےسورج کی گرمی کا کتنا مقابلہ کرتے وہ خودگرم ہوکر دھوپ کا ایک جزبن جاتے بجلی کا ایک پنکھامسلسل خیمہ میں ہوا پھینکتا رہتا ،مگراس کی ہوا بھی شعلہ ہی کپلتی محسوس ہوتی ،کیکن مجھےمحسوس ہوا کہ بیساری گرمیاں بس یونہی ہیں ،اندر سے نہایت خنگی اور برودت کا احساس ہونا۔اللہ تعالیٰ نے اپناخاص فضل فر مایا کہ بیگرمی باہر ہی باہرا پناز وردکھاتی رہی ، میں نہابت سکون واطمینان کے ساتھ خیمے میں بڑار ہا، بھی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ سڑک کی پناہ لوں۔اسی دوران ہمارے دوست مولوی ظفر احمد آئے ، انھوں نے بتایا کہ ہندوستان سے وزراء وعمائدین حکومت کی جو جماعت حج کیلئے جیجی گئی ہے وہ اس کی رہبری اور مناسک جج کی ادائیگی میں مدد کیلئے مقرر کئے گئے ہیں ، مجھ سے کہنے لگے کہ عرفات میں ان كيلئے خاص نظم ہوگا ،آپ چل كرانھيں دعا كراد يجئے گا۔ ميں نے كانوں پر ہاتھ ركھا كہ ناصاحب! ہم اپنی فقیری میں مست ہیں ،ہم اپنی دعا کی نمائش کرنے نہیں جائیں گے ، کہنے لگے تب میں بھی عرفات میں آپ ہی کے پاس آ جاؤں گا ، ان لوگوں کے ساتھ بڑی ضیق ہوتی ہے، میں نے کہاز ہے نصیب!

رات عافیت کے ساتھ گذرگئی ، مبح ہوئی تو غل تھا کہ عرفات چلو۔ سڑک پر پیدل عرفات جانے والے قافلے دیکھے ، جھوٹی جھوٹی ٹولی بنائے لبیک پکارتے ہوئے چلے جارہے ہیں ، قافلے پر قافلے گذررہے تھے، ہرقافلہ اپنی ایک علامت بنائے ہوئے ، کوئی ہرا

جینڈا لئے، کوئی سفید، کسی کو پھے نہیں ملاتو بلاسٹک کی بوتل ہی ایک لکڑی پراٹھار کھی ہے، سب
کی زبان پرایک ہی بکار ہے۔ سب لبیک کا نعرہ لگارہے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں،
پروردگار نے انھیں بلایا ہے جبھی تو ایسی مستی ہے، جبو متے جبا متے جارہے ہیں، تن بدن کا ہوش نہیں، کپڑوں کی طرف التھا ہے نہیں، عزت ودولت کی چمک سے بے نیاز، ننگے سرایک چا در لیلئے، ایک چا در کندھے پرڈالے لیکے چلے جارہے ہیں، میں تو ان عاشقوں کود کیھد کیھ چا در لیلئے، ایک چا در کندھے پرڈالے لیکے چلے جارہے ہیں، میں تو ان عاشقوں کود کیھد کیھ کر بے خود ہوا جارہا تھا، بار بار جی میں آتا تھا کہ آھیں کے ساتھ لگ چلوں، ان سودائیوں میں ایک سودائے خام بھی تھی، جب ان کو قبول کیا جائے گا تو کیا مجھے چھانٹ دیا جائے گا، لیکن ساتھیوں کی مجبوری تھی، طے بیتھا کہ بس سے چلنا ہے، ورنہ عرفات تک خاصی مسافت لیکن ساتھیوں کی مجبوری تھی ، طے بیتھا کہ بس سے چلنا ہے، ورنہ عرفات تک خاصی مسافت کے اور عرفات میں پہو نچ کر بجز راحت طبی کے اور کھی نہ ہو سکے گا۔

پچھ دریے بعد بس شارع جو ہرہ پرآ کرگی ، ہم نے لوٹا چٹائی اور بالٹی لی اور بس پر جاکرسوار ہوئے ، سیننگڑ وں بسیں آگے بیچھے چل رہی تھیں ، ایسی صورت میں بس کی رفتار چیونٹیوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے ، مگر واہ رستعودی گور نمنٹ!اللہ نے دولت دی ہے تو بیونٹیوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے ، مگر واہ رستعودی گور نمنٹ!اللہ نے دولت دی ہے تو بیس ، آدھ گھٹے میں ہم عرفات کے میدان میں بچھادی ہیں کہ بسیں فرائے بھرتی چل رہی ہیں ، آدھ گھٹے میں ہم عرفات کے میدان میں بھی سڑکوں کا جال نظر آیا ، ہماری بس ایک جگہری اور ہم لوگ اپنے رہبر کے ساتھ خیموں کی تلاش میں چلے ، تھوڑی دور چلنے کے بعدوہ خیمہ جس میں ہم لوگوں کور ہنا تھا نظر آیا ، چونکہ شام تک ہی رہنا ہے ، اس لئے خیموں میں نہایت وسیح ہال بناد کے گئے ہیں ، اور ان پر دریاں بچھی ہوئی ہیں ، ایک مناسب خیموں میں نہایت وسیح ہال بناد کے گئے ہیں ، اور ان پر دریاں بچھی ہوئی ہیں ، ایک مناسب جگہ پر ہم نے بھی چٹائی ڈال دی نو بجے تھے ، وقو ف عرفہ کا وقت بعد زوال سے ہے ، خیال جواکہ باہر نکل کر ذرا راستوں وغیرہ کا جائزہ لے لئے جائیں ، میں اور حافظ سے آلحق نگلے ۔ جائیں ، میں اور حافظ سے آلحق نگلے ۔ جائیں ، میں اور حافظ سے آلحق نگلے ۔ جائیں ، میں اور حافظ سے آلحق نگلے ۔ جائیں ، میں اور حافظ سے آلحق نگلے ۔ الیا گیا کہ دو پہر کے کھانے کے بجائے ۔ ایک جائیں کہ دو پہر کے کھانے کے بجائے ۔ ایک جائیں کی جہ دکا نیں نظر آئیں ، تھوڑ اسا سیب لے لیا گیا کہ دو پہر کے کھانے کے بجائے ۔ ایک جائیں ، میں اور حافظ نے کے بجائے ۔ ایک جائیں کیا گیں کہ دو پہر کے کھانے کے بجائے ۔ ایک جائی

اسی پراکتفا کیا جائے گا تا کہ طبیعت پر گرانی نہ ہواور ظہر بعداطمینان سے عبادت ودعا کا اہتمام ہو سکے!

سیب خرید کر واپس ہورہے تھے کہ راستہ میں مولا ناشبیر احمد ٹانڈوی مل گئے ، بیہ یو پی جج تمیٹی کے سرگرم کارکن ہیں ، جمبئی میں حاجیوں کی بہت خدمت کرتے ہیں ، حج کمیٹی کے تمام ارکان میں سب سے زیادہ فعال اور بابر کت یہی نظر آئے ، بہت پہلے سے میر بے او پر کرم فر مانے ہیں۔ جمبئی میں ملا قات ہوئی تھی مگرانھوں نے اس وقت نہیں بتایا کہ وہ بھی حج میں آ رہے ہیں ،نہایت گرم جوشی سے ملا قات ہوئی ، آئس کریم کھار ہے تھے ہمیں بھی شاد کام کیا،ان سے مل کر پھر خیمہ میں آ گئے ۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا خیمہ بھر گیا،ابھی وفت بہت تھا سب کی رائے ہوئی کہ تھوڑی دہر آ رام کرلیا جائے چنانچہ سب لوگ سو گئے ۔ایک گھنٹہ کے بعدآ نکھ کھلی تو حاجیوں میں کھانے کی ہما ہمی چل رہی تھی ،معلوم ہوا کہ شاہ فہد کی جانب سے دعوت عام ہے،لوگ جاتے ہیں اور اپنااپنا شناختی کارڈ دکھا کر کھانے کے پیک لارہے ہیں، ہم لوگ سیب کھا چکے تھے اس لئے کوئی ضرورت نہیں محسوس کی ۔ ہمارے قافلے میں ایک بزرگ قاری غریب نواز! بہت خوب آ دمی تھے، انھوں نے فر مایا کہ آپ لوگ جا ہے کھانا نہ کھائیں کیکن لے کیجئے ، مزدلفہ میں کا م آئے گا۔ ہم پر کھانا لینے کے لئے جانا شاق ہور ہاتھا ، انھوں نے کرم فر مایا اور ہم دونوں کا کھا نالے کرآ گئے ، بندیپکٹ میں سوکھی غذا کیں تھیں ، کچھ بسکٹ، کچھ کیلے، کچھ سیب اور دہی کا ایک ڈبہ، ہم نے جوں کا توں چھوڑ دیا۔ اب ظہر کی تیاری ہورہی ہے،اب وہ وقت آر ہاہے جس کے لئے سفر کے بیسارے یا پڑ بیلے گئے ہیں۔الحج ھو العرفة ،عرفات میں ظہر کے وقت سے صبح صادق کے وقت تک کسی دم بھی پہونچ جانا ہی اصل جج ہے۔

ہرطرف ہما ہمی بیاہے،کوئی نہار ہاہے،کوئی وضو پراکتفا کرر ہاہے۔ یہیں پروردگار نے بلایاہے،ایک ریتیلامیدان! جس کی ریت سیاہ ہے، بے آب وگیاہ لمباچوڑامیدان جیسے عرصۂ محشر! پہلے ہے آب وگیاہ رہا ہوگا،اب تولوگوں نے اتنے درخت نیم کے لگادیئے ہیں

کہ باغ ہونے کا شبہ ہوتا ہے، درخت ابھی جھوٹے جھوٹے ہیں معلوم ہوا کہ ٹی دوسرے ملکوں سے لائی جاتی ہے، درخت محض اتنے بڑے ہیں کہ دونین آ دمی اس کے سائے میں بیٹھ سکتے ہیں،اللہ تعالیٰ کی مہر بانی ہے کہ تن آ سانوں کے لئے آ سانی فر مادی ہے۔ یانی بھی افراط سے دستیاب ہے، میں بار بارسوچتا تھااور حیران ہوتا تھا کہالہی اس میدان میں کیا خاص بات ہے کہ آپ نے یہیں سب کوجمع ہونے کا حکم دیا ہے، مکہ عظمہ میں خانہ کعبہ آپ کا مقدس اور برگزیده گهر، و مان نهیس منی میس حضرت ابرا جیم القایق کو و فَدَیْنَاهُ بِذِبُح عَظِیم کی بشارت ملی تھی ، وہاں نہیں۔ مدینہ طیب میں حضرت رسول کریم ﷺ اپنے ہزاروں صحابہ ﷺ سمیت تشریف فرما ہیں، وہاں نہیں۔فلسطین میں ہزاروں انبیاء کی یا دگاریں ہیں، وہاں نہیں۔ یہاں اس ریتیلے میدان میں جہاں نہ کوئی یادگار ہے ، نہ بہاں سے کوئی تاریخ یقینی روایات کے مطابق وابستہ ہے، پھرکیا ہے کہ سب بہیں آؤ۔ بیرحصہ حرم بھی نہیں ہے، حرم کے باہر ہے، بس خدا تیراحکم سب بر بالا ہے، بیجگہ سی کی یا دگارنہیں، بیرتین نگاہ میں آگئی اور قبول ہوگئی۔ نبی ہوتو یہاں آئے ، پیروولی ہوتو یہاں آئے ، پیجگہ کسی انسان کے نقدس کی رہین منت نہیں ۔ پیجگہ براہ راست ذاتِ الٰہی سے تعلق رکھتی ہے، وہ ذات بھی بےرنگ و بے نیاز ،اس جگہ بھی بےرنگی و بے نیازی برس رہی ہے، میں بار بارسوچ رہا تھااور حیران ہور ہا تھا، میں اس وقت بھی سوچ رہا تھااور جبکہ بیسطریں لکھ رہا ہوں تواب بھی ششدر ہوں کہ بیر کیا قصہ ہے؟ کئی کتابیں دیکھ چکا ہوں مگر عقدہ حل نہیں ہور ہاہے، ہم کو جو پچھ ملاہے، ایمان ملاہے، عقیدہ ملاہے،تو حید کی دولت ملی ہے،خدا کی محبت ملی ہے،سب انھیں انبیاء کاطفیل ہے،جن کی کچھ یا دگاریں فلسطین میں ہیں ، کچھ مکہ مکر مہ میں ہیں ، کچھ منیٰ کی گھا ٹیوں میں ہیں ،مگریہ کیا کہ جج کیلئے طواف ِقد وم مکہ میں کرایا ،اورایک دن پہلے منی میں اتارااور جب اصل حج کی ادائیگی کا وقت ہوا تو ایسی جگہر کھ دیا جو نہ حرم ہے اور نہ کسی نبی کی یا د گارہے۔ پھر آ فتابغروب ہوانہیں کہاُلٹے یا وَں لوٹ جانے کا حکم دیا کہرات مز دلفہ میں گزارو، جو کہ حرم کاایک حصہ ہے۔علی الصباح منلی پہوننج جاؤاور پھردن کے دن مکہ مکرمہ

میں پہونج کر بیت اللہ کا طواف کر کے پھر منی لوٹ آؤ، بس چند گھنٹہ عرفات کی حاضری ہے،
اور یہی چند گھنٹے جج کے لئے اصل ہیں۔ اگر عرفہ کا وقو ف نہیں ہوسکا تو ساراسفر بیکار، ساری
کوشش لا حاصل ۔ اس کی تلافی کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ آئندہ سال پھر اسی
وقت میں اسی جگہ آؤاور اس کی قضا کرو۔ اس ایک عمل کے علاوہ دوسر نے تمام ارکان جج میں
تقدیم و تاخیر کی گنجائش ہے اور ان کی تلافی کی صورت بھی ہے۔

اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا راز ہے ، اس کی حکمتیں کون سمجھ سکتا ہے۔خدا کی بات خدا ہی جانے ہم تو بندے ہیں ، ہماری سعادت تعمیل ارشاد ہے ، کیوں اور کیسے سے ہم کو کیا واسطہ۔ بندے کو تو جیسے جیسے کہا ، کرآیا ، اور جہاں جہاں جانے اور دوڑ نے بھا گئے کا حکم دیا ، ہوآیا ، دوڑ بھاگ آیا۔ وہ جانیں کہ انھوں نے مکہ میں کیوں ٹھہرایا ، منی میں کیوں اتارا ، پھر عرفات میں کیا خاص بات ہے کہ وہاں ٹھہر نے کو جج قرار دیا ، پھر واپس مز دلفہ ، منی میں کیوں بھی اس کیوں بھی جا۔

## ا کنوں کراد ماغ که پُرسدز باغباں بلبل چه گفت وگل چه شنیدوصباچه کرد

تاہم پھھالیا محسوس ہوتا ہے کہ فج ایک عاشقانہ اور والہانہ شان کی عبادت ہے،
یوں تو اللہ کا جلوہ ہرزمان اور ہر مکان میں ہے، چنانچہ نماز ہر جگہ پڑھی جاسکتی ہے لیکن دیکھئے کہ فج کے لئے سب کوایک جگہ ایک مکانِ خاص میں جمع کردیا گیا ہے، کہ بیعبادت صرف و ہیں ادا ہوسکتی ہے، دوسری جگہ نہیں، تو کیا اور جگہ خدا کا جلوہ نہیں ہے، ہوا ور ہرجگہ ہے، کین بات پھھ یوں سی ہے کہ نزول تجلیات کی پھھ خاص بارگا ہیں ہیں، جہاں جلوؤں کی نمود بہنست دوسری جگہوں اور دوسرے وقتوں کے بہت پھھذا کد ہوتی ہے، بندہ اپنے رب کا عاشق ہے، اسے اس کی تجلیات خاصہ کی جبتے ہوتی ہے اسے الی جلوہ گاہ چا ہے جہاں وہ اپنے رب کا اپنے رب کا عنایات وتو جہات ہے، اس کے النفاتِ خاص سے براہ راست مستفید ہوسکے، ابنے رب کی عنایات وتو جہات ہے، اس کے النفاتِ خاص سے براہ راست مستفید ہوسکے، رب کریم نے اس کی جبتی وکونا مراد نہیں بنایا، اور اعلان کر دیا کہ ہماری جلوہ گاہ خاص پر آ جا وَاور

ا پنے عشق وشوق کا نذرانہ پیش کرو۔خداخودتو غیب الغیب ہے مگرانسان جو عالم شہادت کی مخلوق ہے اس کا عشق بھی بادوصد طبل ونفیر ہے، جب اس کی بگار ہوگئی تو لیکتا جھیکتا، دوڑتا بھا گتا چلا جارہا ہے۔

اس کے دل کے کا نوں میں ندا آتی ہے کہ اوعاشق بے تاب! سن لے اور خوب سمجھ لے کہ تیری پہلیک ہمارے وصل کی جانب ہے،تو ہماری آغوش رحمت کی جانب بڑھر ہا ہے، تو سن رکھ کہ خودکوا بینے ہاتھوں پہنائی ہوئی بیڑیوں سے آزاد کر، لباس کی من مانی بندشیں ختم کر، سادہ سالباس بدن پر ڈال کر آجا۔ پھر عاشق حیران ہوتا ہے، اتنے عظیم دربار کی حاضری کے کیا آ داب ہوں گے۔کس طرح میں باریاؤں گا، حکم ہوتا ہے کہ دربارِخاص کی حاضری سے پہلے ہمارے برگزیدہ اور چنیدہ بندول سے سلام کرتے ہوئے آؤ۔ ایسے مقامات سے ہوکر آ وجنھیں ہمارے خصوصی بندوں سے نسبت حاصل ہے ، ان جگہوں کی برکات تمہارے قلب وروح میں ایسی صلاحیت پیدا کردیں گی کہ ہماری تجلیات سے ہم آغوش ہوسکوگے، بیروہ مقامات ہیں جہاں شب وروز رحمتوں کی موسلا دھار برسات ہے، اس بارش رحمت میں احجیمی طرح نہا دھوکریاک وصاف ہولو، کعبۃ اللّد کا طوافِ قد وم کرلو، اس کی برکات سے فیضیاب ہولو،منیٰ کی وادیوں میں رب کا نام یکارلو، جہاں اللہ کے دو برگزیدہ اور مقبول بندےمل کرعظیم الشان قربانی کی تاریخ بناگئے ہیں ہتم یہاں سے ہماری عظمت وجلال ، ہماری عزت و جبروت ، ہماری بے نیازی و کبریائی ، ہماری رحمت وعنایت اور بهاری قدرت وسطوت کانقش اپنے لوحِ دل پراچھی طرح جمالو،اورخبر دار ہوجاؤ کہا بتم کواس حریم قدس میں قدم رکھنا ہے، جہاں واسطے ناپید ہیں۔ابتم ہو گےتمہارارب ہوگا۔ ہمار ہے مخصوص بندوں نے ،ان کے آثار نے ،تم کو بنا کرسنوارکر آراستہ و پیراستہ کر کے پیشی در بار کے لائق بنادیا ہے،ابتم بلا واسطہ ہماری تجلیات سے ہم آغوش ہوگے۔ کعبه مقدسه میں خلیل اللہ کی رہنمائی تھی ، صفا اور مروہ پر حضرت ہاجرہ کا نمونہ تھا ،منی کی گھاٹیوں میں اساعیل کا جذبۂ قربانی تمہارا رہبرتھا۔ان ساری یا دوں کو تاز ہ کرتے ہوئے

ہمارے آخری برگزیدہ نبی (فسداہ قلببی وروحی) کی تعلیمات سے ذوقِ حضوری اوآ دابِ جنوں سکھتے ہوئے اس مقام پر آجاؤ، جہاں انسانی نسبتیں پیچھے ہے گئی ہیں۔ عرفات کالق ودق صحرا اگر کوئی نسبت رکھتا ہے تو بس یہ کہاس کو کسی سے نسبت نہیں ہے، اس کو خاص نسبت ہماری ذات پاک سے حاصل ہے۔ اب سب واسطے سمٹ کر علیحدہ ہوگئے، اب صرف تم ہو اور تہمارا پر وردگار ہے، یہ وصال ہے۔ اب سب واسطے سمٹ کر علیحدہ ہوگئے، اب صرف تم ہو اور تہمارا پر وردگار ہے، یہ وصال ہے جاب اور یہ حضوری بغیر واسطہ کے ہے۔ طور پر بھی جاب اٹھایا گیا تھا مگر ایک ذات کے لئے، یہاں بھی جاب اٹھایا گیا ہے لیکن یہاں رحمت عام ہے، اٹھایا گیا تھا مگر ایک ذات کے لئے، یہاں بھی جاب اٹھایا گیا ہے لیکن یہاں رحمت عام ہے، استعداد وں کا فرق ہے، ایک جگہ نبی کی استعداد تھی اور یہاں گنہگاروں کی استعداد ہے، لیکن یہ بھی سن لو کہ خداوند تعالیٰ کے دیدار عام کاخل نہ جہیں ہے اور نہ اس دنیائے فائی کے کسی خطہ ارض کو، اس لئے تہماری صلاحیت واستعداد کے لحاظ سے چند گھنٹوں کا یہ فیضانِ عام ہے، شام ہوتے ہوتے تہمارادامن بھرجائے گا اور جام چھلک اٹھے گا۔

بھرلوقلب وروح کے جیب وآستیں میں تجلیاں ،سمیٹ لولطف ورحمت کی سوغا تیں جذب کرلوا بمان ویفین کی شعاعیں ،لوٹ لوٹ ففرت وعنایت کی بہاریں۔بس شام تک تمہارا ظرف بھرگیا ،اب بھرانھیں بزرگوں کی طرف لوٹ جاؤ جنھوں نے تمہیں حاضری کے لائق بنایا تھا ،اب انھیں سے ہماری رحمت عام کو برشنے اور سنجالے رکھنے کا سابقہ سیھو۔

یہاں بلاتشبیہ معراج کے مقدس مسافر کا سفر یاد آتا ہے کہ آخیں بیت اللہ شریف سے براق کی سواری ملتی ہے، جبرئیل امین کی معیت میں مختلف انبیاء کی یادگاروں سے گذرتے ہوئے مجمع یادگاراں، بیت المقدس میں پہو نچتے ہیں، انبیاء کی امامت کرتے ہیں کچر جبرئیل امین انبیاء کرام سے ملاقا تیں کراتے ہوئے ساتوں آسانوں سے ورے لے جاتے ہیں، ہرایک نبی نے مرحبا کہی، دعا ئیں دیں، یہ سفر آگے بڑھتار ہا یہاں تک کہ ایک مقام پر جبرئیل بھی رک جاتے ہیں، اب صرف رب ہوگا اور عبد ہوگا، جبرئیل بھی چیچے ہٹ مقام پر جبرئیل بھی رک جاتے ہیں، اب صرف رب ہوگا اور عبد ہوگا، جبرئیل بھی ہے چھے ہٹ اب عالم اطلاق میں پہونے گئے ہیں، یہاں جو کچھد کھنا تھا یہ دئیا ہیں سفر ہور ہاتھا، اب عالم اطلاق میں پہونے گئے ہیں، یہاں جو کچھد کھنا تھا دیکھا، جو کچھ یا ناتھا یا یا۔شاد کام

و کا میاب ہوکرلوٹے اور پھراٹھیں را ہوں سے گذر ہے جن سے آگے بڑھے تھے، پھرانبیاء سے ملا قاتیں ہوئیں، خیرخبر یوچھی گئی ، کچھ مشورے دیئے، کچھ کام میں سہولت پیدا کی گئی۔ (حضرت موسیٰ العَلَیْلاً نے بیجاس نمازوں کے بارے میں جومشورے دیئے،سب جانتے ہیں ) کیا عجب کہ امت کے لئے بھی اس جلوہ کا ایک نمونہ حسب استعدا درب کریم نے عنایت فرمادیا ہو،اپنے گھر سے منیٰ کی وادیوں تک آ دمی مختلف قیدوں اور واسطوں کے حصار میں آیا ،لیکن میدانِ عرفات ایک مظہراطلاق ہے ، وہ ہرنتم کی قید سے یکسر خالی ہے ، بندہ یہاں پہونچ کراطلاق کامل سے ہم آغوش ہوجا تا ہے۔ساڑھے بارہ بجے ایک دھا کہ کی آ واز ہوئی ،معلوم ہوا کہ بیزوالِ آ فتاب کی اطلاع ہے، وتون ِعرفہ کا وفت شروع ہوگیا۔ رحمتوں کے دروازے دھڑا دھڑ کھلنے لگے،لوگ وضواور عنسل کر کے پہلے سے تیار بیٹھے تھے، اذان ہوئی ہائے نما زِظہر کہاں پڑھی جائے آج تو وہ دن ہے کہامام کےساتھ نماز باجماعت یڑھنی جا ہئے ۔ حق تعالیٰ نے آج ظہر وعصر دونوں نماز وں کوایک ساتھ کر دیا ہے تا کہ بندے بالکل آزاد ہوکرمطلق ذکر وہلیل اور دعاء ومناجات کے اندر وفت لگائیں ، قیدوالی عبادت بھی ا بنی جگہ سے ہٹادی گئی ، تا کہ اطلاق کامل رہے ، ہم لوگ جہاں مقیم تھے وہاں سے مسجد نمرہ جہاں بڑی جماعت ہوتی ہے، کافی دور ہے۔ہم نے ہمت تو باندھی کہ مسجد نمرہ کی جماعت میں شریک ہوں اور دونمازیں ایک وقت میں ادا کریں ،مگر تجربہ کاروں نے بتایا کہ چلے تو جاؤگے مگر آؤگے کیسے؟ خیموں کے اس جنگل میں گم ہوجانا تقریباً یقینی ہے، پھر ساراونت تشویش اور تلاش میں گذر جائے گا، تو عبادت کی حلاوت سے محروم ہوجاؤ کے۔ بات سیجے تھی، عقل کی تھی مگر دیوانگی اور جوشِ جنوں کا تقاضا کچھاور ہی تھا ، آج اگر اس جگہ تم کم ہوجا وُ تو زہے نصیب! تمہارے وجود کا کسی کو پیتہ نہ چلے تو زہے خوش بختی وسعادت! رحمت خداوندی کے اس عظیم سیلاب میں بہہ جاؤ تو اس سے بڑھ کر کیابات ہوسکتی ہے، جی جا ہتا تھا کہ سب کو حچوڑ حیماڑ کر دامن حجاڑ کرچل دوں ،مگر دوستوں اوراہل قافلہ کی عقلیں ،اس جوش جنوں کو د بانے میں کا میاب ہو گئیں۔ مجبوراً خیمے میں جماعت ترتیب دی گئی، کافی بڑی جماعت تھی، امامت کی سعادت اس بے ہنر کو بخشی گئی، دور کعت ظہر کا فریضہ بڑھا گیا، اس جماعت میں دونوں نمازوں کے جمع کرنے کا جواز حنفیہ کے نزد کیے نہیں ہے، اس لئے صرف ظہر بڑھی گئی، کچھاہل حدیث حضرات نتھے، انھوں نے اسی وقت عصر کی نماز بھی بڑھ لی۔

نماز سے فارغ ہوکرسب لوگ ذکروتلاوت میں لگ گئے ،اوراس طرح لگ گئے کہسی کوسی کا ہوش نہیں رہا، کچھ دہریتک تلاوت وغیرہ کا سلسلہ چلتا رہا پھرلوگ دعاؤں میں لگ گئے۔

اس وقت کا منظر کیا تھا؟ نہ آنکھوں کو یارا ہے کہ اسے دیچہ سکے اور نہ زبان کو طاقت کہ اسے بیان کر سکے، اور نہ قلم میں صلاحیت کہ اسے لکھ سکے۔ میں اس وقت جبکہ بیسطریں لکھ رہا ہوں حافظہ کوٹٹول رہا ہوں کہ اس وقت کیا منظر تھا تو سناٹا سامحسوں ہور ہا ہے۔ میں نے اپنے خیمے میں ایک بڑے میاں کوروتے اور بلکتے دیکھا، پھر مجھے تابِ ضبط نہ رہی، میں خیمے سے نکل کرایک بنم کے درخت کے ناتمام سائے میں جاکر کھڑا ہوگیا، اور کتی دریتک کھڑا رہا مجھے اس کا ہوٹ نہیں، اس وقت دل ود ماغ پر کیا کیفیت تھی، اسے تعبیر کرنا الفاظ کے قابو میں نہیں، بس ایک احساس سااحیاس تھا سا دہ اور بے رنگ میں بہت دریتک کھڑا رہا، فول سن ہوگئے، اس وقت رویا بھی اور جی بھر کررویا، دعا کیں بھی بہت سی کرڈالیں لیکن فول سی ہوتارہا کہ ابھی پچھ بین کیا اور پچھ بین کہا، ابھی بہت پچھ باقی ہے۔ زبان تھک گئ، محسوس بیہ ہوتارہا کہ ابھی پچھ بین کیا اور پچھ بین کہا، ابھی بہت پچھ باقی ہے۔ زبان تھک گئ، آنسورُک گئے، پھر زبان بے زبانی سے گفتگو شروع ہوگئ، خدا ہر زبان جانتا ہے، وہ گوگوں کی ابت بھی سمحتا ہے، میری زبان گنگ ہوگئی، الفاظ کا ذخیرہ جواب دے چکا تھا، جب زبان کی کے عذر کردیا تو خاموثی نے سرگوثی شروع کردی، ہائے وہ حضوری کا عالم!

مجھے وہاں کھڑے کھڑے دریہ ہوگئی، فضا میں اس وقت بالکل سناٹا سامحسوس ہورہا تھا، لاکھوں کا مجمع تھا مگر نہ کوئی شوروغل تھا اور نہ جینے و پکار، سب اپنے ما لک سے کو لگائے ہوئے محومنا جات تھا، میں بوجھل قدموں سے اپنے خیمے میں واپس آیا، تو یہاں میرے رفقاء

سب اینے اپنے حال میں گم تھے، بغل کے خیمے سے صلوٰ ۃ وسلام پڑھنے کی آوازیں آرہی تھیں، کچھ ور تیں جھوم جھوم کر مگر آ ہستہ آ ہستہ قر آن کریم کی تلاوت کررہی تھیں، بڑے میاں جن کے رونے سے میں تڑیا تھا ابھی کھڑے آنسو بہارہے تھے، میں مناجاتِ مقبول پڑھنے میں مشغول ہو گیا، اتنے میں عصر کا وقت ہو گیا، ہم لوگوں نے عصر کی جماعت کی ےعصر کی نماز سے فارغ ہوکر مولوی ظفر احمد نے کہا کہ اب اجتماعی دعا ہونی جاہے ۔ مجھ سے کہا کہ آپ دعاءکراد بیجئے ،میرادل قابومیں نہ تھا، میں نے معذرت کی ،انھوں نے اصرار کیا، میں نے کہا خیمے میں نہیں ورنہ بھیٹرلگ جائے گی۔ باہرنکل کرایک خالی جگہ کھڑے ہوجائیں۔ہم لوگ نکلے، دونین آ دمی اور تھے،ایک طرف ذرا بھیڑ کم تھی،قبلہ رو ہوکر ہم نے ہاتھ اٹھادیئے، دعائیں کم کیں ،لیکن گریہ وزاری بہت کی ، جو کچھ کہنا تھا زبان تو ادا نہ کرسکی ،البتہ آنسوؤں نے ساری بات کہہ ڈالی ، جہاں الفاظ کا ذخیرہ ختم ہوجا تاہے وہاں آنسو بہت کام دے جاتے ہیں۔اس وقت ہرطرف اجتماعی دعا ہور ہی تھی ، یا نہیں کتنی دیریک آنسوؤں ،ہیجکیوں اور کٹے بھٹے بے تر تیب الفاظ کا سلسلہ چلتا رہا، جب دعا سے فارغ ہوکر ہاتھ چہرہ پر پھیرا گیا تو ایسا محسوس ہوا کہ قبولیت کی بشارت مل گئی۔اس وقت نیک تو خیر نیک ہیں، گنہگاروں اور ہم جیسے نا یا کوں کا حوصلہ بھی قابل دیدتھا ، خدا کے قرب کے احساس نے گویاعظیم سلطنت کا مالک بنادیا تھا، دل میں خیال ہوا کہ تو تو کسی قابل نہ تھا، میخض پر وردگار کی مہربانی ہے کہ مقبولین کی صف میں تجھے بھی تھینچ کر کھڑا کر دیا، ایسی جگہ پر جہاں ہر سال رحمت کا زبر دست بادل موسلا دھار برس جاتا ہے، جہاں شیطان اپنی نا کامی و مایوسی دیکھ کرخاک بسرلوٹنا اور بریشان ہوتا ہے۔ یا اللہ تو نے اپنے مقبول بندوں کو بہاں نوازا ہے ، تونے انبیاء کرام کی دعاؤں کو قبولیت بخشی ہے، تونے گنہگاروں کی خطاؤں کومعاف کیا ہے، تونے بڑے بڑے نابکاروں کو یہاں لاکر کارآمد بنادیا ہے، تیری رحمت عام اور تیری جخشش لاکلام ہے، تیری قدرت بے یا یاں اور تیری عنایت بے کراں ہے۔ آج نہ جانے کیسے کیسے بندے بخشے جائیں گے۔اس بھیٹر میں تیرا بینالائق کم ظرف اورغرقِ عصیاں غلام بھی گھسا چلا آیا ہے،اسے بھی آپ کی

بخشش عام کی لا لیے ہے، سنا ہے اور حق سنا ہے کہ تیرے در بار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں پھرتا، گنا ہوں کی گٹھری لاتا ہے، تو مغفرت کی سوغات لے جاتا ہے، اے پروردگار! آپ کا بیہ بندہ صرف گنا ہوں کی تھری لا دکرنہیں آیا ہے بلکہ اس کا ہررگ وریشہ گناہ کی گرفت میں جکڑا ہواہے۔دل کا، د ماغ کا، آنکھ کا، زبان کا، ہاتھ کا، یاؤں کا، کان کا، ناک کا،معدہ کا،جگر کا، کوئی گوشہ ہیں ہے جومعصیت کی آلودگی میں لت بیت نہ ہو، نہ زبان کو طاقت گفتار ہے نہ قلب کو ہمت سوال! بس آپ کی عنایت ہوجائے ، آج داتا کا ہاتھ کھلا ہواہے ، اوروہ کب بند ر ہتا ہے؟ سب اپنے اپنے دامنوں کو گلہائے مراد سے بھرر ہے ہیں ، بیحسر ت ز دہ ،معصیت آلوده، سرنگوں، نادم وشرمنده، ڈیڈ بائی ہوئی آنکھ، تھیلے ہوئے ہاتھ، کانیتے ہوئے قدم اور تھرائے ہوئے دل کے ساتھ ڈیوڑھی برحاضرہے، قبول کئے جانے کی صلاحیت نہیں ہے، رَدُ کئے جانے کے قابل نہیں ، کہ سرے سے وہ قابل التفات ہی نہیں ،مگر پھر بھی ایک نگاہ کرم کا ملتجی ہے، بھگا دیجئے توحق ہے، مگر جائے گا کہاں ،اورکوئی درنہیں۔روئے گا، بلکے گا،تڑیے گا اور جان دیدے گا۔ دوسری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے،اورا گرنواز دیجئے تو دریائے کرم میں کوئی کمی نہیں آئے گی ،آپ کا نام ہوجائے گا اور ہمارا کام ہوجائے گا۔اے نامرادوں کی مراد!اے ٹوٹے دلوں کی آس!اے کمزوروں کے والی!اے بے کسوں کے حامی!اے دکھیاروں کے بناہ گاہ! اے مجبوروں کے سہارا! سب تیرا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں ،اورسب کوتو سہارا دے رہا ہے۔ ہندوستان کا پیغریب الدیار بھی بےسہاراہے، بڑی آرز وئیں لایا ہے۔۔۔ دعا ہو چکی ۔اب خیال ہوا کہ دوسرے بندوں کے اندازِ گدا گری کوبھی دیکھنا جاہئے ،کس کس طرز سے لوگ اینے مولیٰ کومنار ہے ہیں ، سنار ہے ہیں ، رور ہے ہیں ، آ ہیں بھرر ہے ہیں۔ ذرا ہوش ہجا ہوئے تو خیموں کی طرف نکلے، تو ایک ہنگامہُ گریہ و بکا ہریا تھا۔اجتماعاً اورانفراداً سب کی ہ نکھیں بھیگی ہوئی نظر آئیں ۔ سڑک کی طرف آئے تو ایک جگہ بھیڑ دیکھی ،معلوم ہوا کہ ہمارے معلم صاحب ایک التیج پر کھڑے ہو کر در دناک لہجے میں دعائیں پڑھ رہے ہیں ،اور لوگ دہرارہے ہیں ،بعض خیموں سے تقریروں کی آ وازیں آ رہی ہیں ۔ مجھ سے بھی بعض

لوگوں نے کہاتھا کہ کچھ وعظ تقریر کروں ، مگر میری ہمت نہ ہوئی۔ چودہ سوسال پہلے نبی آخر الزماں سرکار دوعالم فداہ ابی وامی ﷺ نے اس میدان میں خطبہ دیا تھا، ان کے انتاع میں ہر سال امام نماز خطبہ دیتا ہے، بس وہ کافی ہے، ہم جیسے لوگ جن کا ریشہ ریشہ گناہ کی زنجیر میں بندھا ہوا ہے، کس منھ سے تذکیر کریں۔ چھوڑ وہمیں ہمارے حال پر، بس کسی طرح خوشامد کرکے، روگا کرحق تعالی کومنالیس، یہی بہت ہے۔

## \*\*\*

کچھ دیریک ہم بھی معلم کی دعا میں شامل رہے ، پھر دوسری طرف بڑھ گئے ۔اب سورج کے منھ پرزردی آ چکی تھی ،غروبِآ فتاب کے بعد کوچ کرنا ہے،لوگ اپنا اپنا سامان کے کرخیموں سے نکل رہے ہیں۔ہم لوگ بھی اپنے موٹر کی تلاش میں نکلے ،تھوڑ ی جستجو کے بعد موٹرمل گیا ، موسم سہانا تھا ، گرمی کی تمازت رحمت کا اشارہ یا کرنرم ہو چکی تھی۔ میں نے دوستوں سے کہا کہ آؤ جنونِ شوق کی تکمیل کرلیں، بس کے اندر نہ بیٹھو۔ رسول اللہ ﷺ نے اونٹ پر وقوف کیا تھا ،ہمیں اونٹ کہاں نصیب ، ہم بس کی حبیت پر ہی بیٹے لیں ۔ چنانچہ ہمار ہےسب ساتھی او پر چڑھ گئے ،سورج غروب ہونے میں پندرہ بیس منٹ کی دریھی ،اتنی د ریسواری پر بیٹھ کر شبیج وہلیل اور دعا ومناجات میں مصروف رہے۔ہمیں دیکھ کر بہت سے لوگ حجیت برآ گئے ۔ گولہ کا دھما کہ ہواا ورمعلوم ہوا کہ سورج غروب ہو گیا۔بس کے بہئے ملنے لگے، انجن گھڑ گھڑانے لگا، بینکڑوں بسیں آگے بیچھے گئی تھیں، ہماری بس کاچکہ گھومتے گھومتے آ دھ گھنٹہ لگ گیا۔مغرب کی نماز کا کیا ہوگا؟ آج مغرب کی نماز بھی اپنے وفت سے ہٹادی گئی ہے،عشاء کے ساتھ پڑھی جائے گی ۔بس ہلتی رہی ، لبیک کے نعر بے فضا میں گو نجتے رہے ،مسلسل اور بے تکان! لبیک بکارتے ہوئے تقریباً آ دھ گھنٹہ کی مدت میں ہم مزدلفہ پہو نچے گئے ۔مز دلفہ کے میدان میں ایک پہاڑی کے دامن میں بس کھڑی ہوگئی ، گھڑی دیکھی تو ابھی عشاء کا وفت نہیں ہواتھا ،کین ا کا د کا جماعتیں ہور ہی تھیں ۔ قافلے کےلوگوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی نماز پڑھ لیں ، میں کہا استنجا وضو سیجئے ،عشاء کا وفت ہوگا تو پڑھی جائے گی ،

سب سے پہلامسکہ بیتھا کہ پانی کہاں سے لیاجائے ،معلوم ہوا کہ قریب ہی پانی کا ایک ٹینکر ہے ،ہم لوگ وہاں سے پانی کھرلائے ،استنجا اور وضو سے فارغ ہوئے تو عشاء کا وقت ہوگیا تھا،اذان کہی گئی اور دونمازیں مغرب اور عشاء کی ساتھ بڑھی گئیں۔

مز دلفہ کی رات بہت بابر کت ہے، بیر مقام بھی انتہائی متبرک ہے،۔ رسول اللہ ﷺ کی ایک دعاجس کی قبولیت عرفات میں نہیں ظاہر ہوئی تھی ، یہاں مقبول ہوئی۔اس رات میں تو فیق والےخوب جاگتے ہیں اور عبادت میں وفت گز ارتے ہیں کیکن میں ہمیشہ کا آ رام یرور، راحت کا خوگر! بڑے موقع سے حدیث یادآئی کہ مز دلفہ میں رسول اللہ ﷺ نے بوری رات استراحت فرمائی تھی ، بس مجھ بے حیا کو بھی آ رام کا موقع ہاتھ آ گیا۔عشاء کے بعد تھوڑی دیر دعا میں مشغول رہ کر چٹائی پر لیٹ گیا، میں تو سو گیالیکن میری قسمت بیدارتھی ۔ آج کے سونے پر بیداریاں قربان! سوریا ہورہا تھا ، ابھی صبح صادق میں گھنٹہ بھر سے زیادہ باقی تھا کہ ایسا ہوا کہ چیچے سے سیّدی ومولائی حضرت رسول کریم ﷺ فداہ روحی قلبی تشریف لائے ،اورانبساط وبشاشت کے ساتھ فر مارہے ہیں کہ میں ادھر ہوں ،تم ادھر کیوں رخ کئے ہو۔ بیسننا تھا کہ میں فرطِ مسرت سے بے قابو ہوکرا دھرمتوجہ ہوا، کروٹ بدلنی تھی کہ آئکھ کل گئی۔ دیرینک تا نزر ہا،خوشی ومسرت سے طبیعت جھوم اٹھی ، جی جیا ہ رہاتھا کہ پھرسوجا وَل شاید باز دید ہوجائے ،مگر دل نے کہا کہ آپ کی عنایت نے جگا دیا ہے، اشارہ ہے کہ اب عبادتِ الہی میں لگو۔ سولینے کی وجہ سے طبیعت نہایت ہلکی ہوگئی تھی ، رات بہت خوشگوارتھی ، نہ گرمی ، نہ سر دی ، وضوکر کے بارگاہِ خداوندی میں کھڑا ہوگیا۔ایسی پُرلطفعبادت نصیب ہوئی کہ دیر تک اس کی حلاوت قلب وجگر میں محسوس ہوتی رہی ۔اس وقت بہت سے اللہ کے بندے گریہوزاری میں مشغول تھے، حق تعالیٰ سب کی سن رہے تھے۔

ہاں یہ ذکر کرنا بھول ہی گیا کہ رمی جمرات کے لئے لوگ کنگریاں یہیں سے اٹھاتے ہیں، یہ نکریاں کم وبیش چنے کی مقدار کی ہونی چاہئیں۔ یہ بھی قدرتِ الہی کا ایک معجزہ ہے، ہرسال لاکھوں حاجی یہاں سے کنگریاں اٹھاتے ہیں، ہرشخص کم وبیش انجاس

کنگریاں تواٹھا تاہی ہے، احتیاطاً ہر محض دس پانچ زیادہ رکھ لیتا ہے، اگر ہیں لا کھ حاجی ہوں تو کم از کم دس کروڑ کنگریاں ہرسال اٹھتی ہیں، کیکن کوئی شخص محروم ہونا تو در کنارالیا بھی نہیں ہے کہ جس جگہ بیٹھ جائے وہاں سے ہٹ کر کہیں تلاش کرنے جانا پڑے نہاؤ عشاء پڑھ کر میں اور حافظ سیم الحق بھی ایک چھوٹے سے ٹیلے پر چڑھے، ہم سوچتے تھے کہ معلوم نہیں یہاں مطلوبہ تعداد کی کنگریاں ملیں گی یا نہیں، ایک دوجگہ ہاٹھ ڈالاتو مایوی ہوئی، وہاں قدرے تاریک تھی ، میں مایوس ہوں کہ ایک جگہ ہاٹھ وٹالاتو الیا محسوس ہوا کہ ابھی یہاں کنگریاں بیدا ہوگئیں، تھوڑی نہیں بہت زیادہ، اب جواٹھا نا شروع کیا تو ختم ہونے کا نام ہی کنگریاں بیدا ہوگئیں، تھوڑی نہیں بہت زیادہ، اب جواٹھا نا شروع کیا تو ختم ہونے کا نام ہی کنگریاں بیدا ہوگئیں، تھول کی کنگریاں اٹھانی تھیں، ہمارا ارادہ تھا کہ ۱اس حساب سے ہمیں فی کس ستر کنگریاں اٹھانی تھیں، چنا نچہ تقریباً سوادوسو کنگریاں چن کرہم واپس ہوئے، اوراسی وقت دھوکرر کھ لیا۔

صبح سے پہلے ہمارے قافلے کے رفقاء بھی اٹھ بیٹے، سب نے تہجد کی نمازادا کی۔
ہم نے دیکھا کہ لوگ صبح ہونے سے پہلے ہی فجر کی جماعت کر کرا کے روانہ ہور ہے ہیں،
افسوس ہوا کہ لوگ عجلت میں اپنی نمازیں ضائع کررہے ہیں، پھر خیال آیا کہ ممکن ہے کسی امام کے نزدیک آج وقت سے پہلے نماز فجر جائز ہو، کیونکہ بعض روایات سے ایسامفہوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے آج فجر کی نماز وقت سے پہلے اداکی تھی، گوکہ ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ عام طور پر جس وقت میں آپ فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے یعنی کسی قدرا جالا کرکے، آج اس سے پہلے پڑھی تھی۔ اس کو قبل از وقت سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن بعد میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وقت سے پہلے پڑھی تھی۔ اس کو قبل از وقت سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن بعد میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وقت سے پہلے فجر پڑھنے کا کوئی بھی قائل نہیں۔ باجماعِ امت یہ بات ثابت ہے کہ وقت ہوجانے پرنماز پڑھی جاسکتی ہے، پس لوگوں نے جو پچھ کیا وہ نا واقفی کی وجہ سے کیا۔ اللہ قالی معاف فرما کیں۔

وفت کی معلومات میں نے پہلے سے کررکھی تھی ، ہمارے قافلے کے لوگ مصر تھے کہ نماز ادا کر لی جائے ، جگہ جگہ اذان ہور ہی تھی ، میں نے سمجھایا کہ ابھی وفت نہیں ہواہے ،

جب وقت ہوا تو اذان کے لئے ایک صاحب سے کہا، وہ ابھی اٹھ ہی رہے تھے کہ گولہ دغنے کی آ واز آئی ، میں نے کہا کہ بیر صبح صادق کا اعلان ہوا، خیراذان ہوئی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی ، وقوفِ مز دلفہ کا وقت طلوعِ صبح صادق سے طلوع شمس تک ہے ، نماز سے فارغ ہوکر ذکر و بہتے اور دعاء ومناجات میں مصروف ہو گئے ، بعض حضرات نے عجلت کرنی جیا ہی ، میں نے عرض کیا خوب روشنی پھیل جائے ، جب یہاں سے روانگی ہوگی ، چنانچہ لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں منہمک ہو گئے ۔ جب سورج کے طلوع ہونے کا وقت قریب ہوا تو ہم لوگ ا بنی جگہ سے اٹھے، کیکن ہماری بس جا چکی تھی ،اب کرایہ کی بس سے جاناممکن ہے،سڑک پر آئے تو ایسا تفاق کہ کوئی بسنہیں تھی۔ہم لوگ کنارے کھڑے ہو گئے ،تھوڑی دریے بعد ا یک بس آئی ، ہم لوگ دوڑ ہے ،مگر وہ زن سے نکل گئی ، پھر کئی بسیں یکے بعد دیگر ہے آئیں اورنکل ځئیں ۔ ہم حیران تھے کہ آخریہ بسیں رُکتی کیوں نہیں ، پھر دیکھا تو پولیس کا ایک آ دمی کھڑا تھا،اسے دیکھ کربس والے وہاں رو کنے کی جرأت نہیں کرتے تھے،تھوڑی دیر کے بعدوہ پوکیس والا وہاں سے چلا گیا ، تو ایک بس رکی ۔اس بر ہم لوگ بیٹھ گئے ۔ دس ریال فی کس کرایہ ما نگا،حالانکہ مز دلفہ سے منی صرف ہمریا ۵رکلومیٹر ہے،مگر آج اللہ اپنے بندوں کو دے ر ہا ہے، ہم کوعجلت تھی کہ جلد نکل چلیں ، مگر اب بس والا اس کے بھر جانے کی فکر میں ہے، مسافرکم ہو چکے تھے،اس لئے بظاہر بھر جانے کا امکان نہ تھا،ہم لوگ تشویش میں تھے کہ شاید بهت دىر ہوگئى ،اتنے میں ایک بولیس والے کا چېره دکھائی دیا ،اس کا ظهور ہونا تھا کہ بس چل یڑی ۔منیٰ میں کبری عبدالعزیز کے پاس اتر گئے ،اور قدرے پیدل چلنے کے بعدایئے خیمے میں پہونچ گئے۔ کبری موجودہ عربی زبان میں بل (برج) کو کہتے ہیں۔

اب مسکه جمرهٔ عقبی کی رمی کا تھا ، آج ایک ہی جمره کی رمی کرنی ہے۔ بیدہ جگہمیں ہیں جہال حضرت ابراہیم الطلی اللہ نے شیطان کو کنگری مار کر دھتاکاراتھا ، وہ بھی دنیا کا عجیب ترین منظرتھا ، ایک برگزیدہ باپ اپنے بڑھا ہے کی اولا دکو جواب ہوشیاری کی عمرتک پہونچ چی تحی خدا کے حکم سے ذریح کرنے لیکر چلاتھا ، مکہ سے دورمنی کی وادی میں لے کر آیا تا کہ خدا

کے حکم کی تعمیل کرے۔ بیٹے کو پہلے سے خبر دار کر دیا تھا، وہ بھی دل وجان سے آ مادہ تھا، بیٹے کی محبت برخدا کی محبت غالب تھی ۔ ایسارجیم وکریم باپ جوانبیاء کے درمیان اپنی وصف رحیمی وکریمی میں نمایاں ہے، آج تیار ہے کہ اپنے محبوب بیٹے کے گلے پر چھری پھیرے گا۔ کیوں؟ اس لئے کہ خدا کا یہی حکم ہے ، اس بیٹے کے سلسلے میں باپ کا امتحان ایک باراور ہو چکا ہے، جونہی بچہ پیدا ہوا تھا کہ حکم ہوا کہاسے دور ، بہت دور بے آب وگیاہ وادیوں میں ڈال آؤ۔ ابراہیم اس وفت بھی امتحان میں سرخرو ہوئے تھے، ماں اور بیٹے دونوں کواس بے آب وگیاہ پیخریلی زمین میں ڈال گئے۔آج کا امتحان اس سے بھی زیادہ سخت ہے،آج دونوں کا امتحان ہے اور دونوں اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لئے چل رہے ہیں ، شیطان اس موقع پر بھلا کب چو کنے والا تھا،اس نے بار بارآ کرکوشش کی کہ باب یا بیٹے کو بجلا دے مگر ہر مرتبہ حضرت ابراہیم القلیلا نے سات سات کنگریاں مارکراسے نا کام کردیا۔ حق تعالیٰ نے پیجذبۂ قربانی قبول فر مایا اور اساعیل کو بچالیا۔ جب پیقربانی قبول ہوئی تو اس کے تمام متعلقات بھی منظورنظر بن گئے ۔ آج حاجی جانور کی قربانی کرے گا مگروہ اس کنگری کی یا د تازہ کرے۔ان جگہوں پر علامتیں قائم کر دی گئی ہیں ، وہاں سات کنکریاں اللہ کی بڑائی یکارتے ہوئے مارنی ہے۔ ابراہیم العَلیٰ کے اس یا دگارعمل کو ہرسال لاکھوں حاجی وہراتے ىبى <u>-</u>

ہم لوگ سات آٹھ ہجے تک اپنے خیمے میں پہونے گئے تھے، تجربہ کاروں سے مشورے ہوئے کہ رمی کا وقت زوال سے پہلے ہے، کتنے ہجے وہاں جایا جائے کہ ہجوم ذرا کم ہو، کیونکہ سن رکھا تھا کہ وہاں ہجوم بہت ہوتا ہے، جگہ تھوڑی ہے اور ہرایک کو وہاں پہو نچنا ہے اس لئے از دھام کا ہونا فطری بات ہے۔ تجربہ کاروں نے بتایا کہ لوگ آتے رہتے ہیں اور رمی سے فارغ ہوتے رہتے ہیں، آج زیادہ ہجوم نہ ہوگا کسی وقت بھی جایا جاسکتا ہے۔ ہم نے تھوڑ اسا وقفہ کیا اور کنگریاں لے کرچل پڑے۔ جہاں ہمارا قیام تھا وہاں سے تقریباً ڈیڑھ دو کلومیٹر کی دوری پر جمرات واقع ہیں۔ جمرہ عقبہ جس پر آج کنگریاں مارنی ہیں یہ نکی کی طرف کلومیٹر کی دوری پر جمرات واقع ہیں۔ جمرہ عقبہ جس پر آج کنگریاں مارنی ہیں یہ نکی کی طرف

سے آخری اور مکہ مکر مہ کی طرف سے پہلا ہے۔ہم لوگ پہو نچے تو بہت ہجوم تھا، رمی کے لئے دومنزلہ سڑک ہے،اویر سے بھی رمی ہور ہی ہےاور نیچے سے بھی ،ہم لوگ نیچے ہی تھےاور ہجوم کا پیمالم تھا کہ آ دمی ہی آ دمی نظر آ رہے تھے،اور کنگریاں اس طرح بے تحاشا گررہی تھیں جیسے ان کی بارش ہورہی ہو، یہاں کا ہول پہلے سے سایا ہواتھا، ہمارے رہبر ومعلم قاری ولی اللہ صاحب نے پہلے ہی مدایت کردی تھی کہ جب رمی کرنے جائیے تو چپل اور چشمہ ضرور ا تاردیں اوراحرام کی جا درمضبوط با ندھ لیں ، کیونکہ اگر چیل برکسی کا پیریڑ گیا تو منھ کے بل گرنا یقینی ہے، اور جو وہاں گر گیا اس کا اٹھ جانا محال ہے، آنکھ پر سے چشمہ کا پھنکا جانا تو قریب قریب نقینی ہے،اگر بدشمتی سے احرام کھل جائے تواسے باندھنے کی فکرنہ کریں ،کسی طرح ہجوم سے نکل آئیں ،غرض ایبا منظر کھینجا گیا تھا کہ ہم تجدیدا بمان کرکے بالکل تیار ہوکر گئے ۔ حافظ سیم الحق نے کہا کہ آپ یہاں ٹھیریں پہلے میں کنگریاں مار آؤں ، حالات کا اندازہ بھی ہوجائے گا ، پھرآ پ کے لئے سہولت ہوگی ۔انھوں نے اپنا چشمہ، گھڑی اور چیل اتاركرمير \_حواله كيااوربسم الله مجريها ومرساها يرصح موئ آدميول كي جوم میں تھس گئے ، میں دل اور زبان دونوں سے ان کی خیریت کی دعا کرنے میں مشغول ہو گیا ، مشکل سے تین جارمنٹ گذرہے ہوں گے کہ دیکھتا ہوں کہ وہ سامنے کھڑے مسکرارہے ہیں، میں سمجھا کہ اس بھیڑ میں گھنے میں بینا کام ہو گئے ہیں، اسی لئے واپس آ گئے ہیں، میں نے گھبرا کرسوال کیا کہ کیارمی نہیں کر سکے، کہنے لگے رمی کر کے آیا ہوں ، مجھے بے حداستعجاب ہوا کہ اتنی جلد؟ کہنے لگے کچھ مشکل نہیں ہے، باہر ہی سے ہجوم نظر آر ہاہے،سب دور ہی دور سے احچل احچل کر مارر ہے ہیں،آپاطمینان سے اندر گھتے ہوئے چلے جائیں اور جتنی دور سے مارنا مسنون ہے بعنی جاریانچ ہاتھ کی دوری سے ،بس وہاں کھڑے ہوکر آ رام سے رمی کر کیجئے ، کچھ بھی دشواری نہیں ہے ، چیل وغیرہ بھی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے ، میں نے احتیاطاً چیل اتاردی اوران کی مدایت کے مطابق اندر چلا گیا ، واقعی باہر سے جتنا از دحام محسوس ہور ہا تھا ، اندرا تنا ہی اطمینان تھا ، بڑی آ سانی سے تکبیر کہتے ہوئے سات کنگریاں

ماریں اور واپس آگیا ،گرمی شدید تھی ، راستے میں ایک جگہ ٹھنڈا یانی پیا اور خیمے میں پہونچ گئے۔اب اس کے بعد مسئلہ قربانی کا تھا، مذبح کی مسافت بھی تقریباً ڈیڑھ دوکلومیٹرتھی ،اب انتظارتھا کہ مولوی ظفر احمد صاحب آ جائیں تو ان کے ساتھ منحر جا کر قربانی کی جائے ، ان کے انتظار میں تھے کہ ایک دوسرے صاحب نو جوان نہایت بھلے مانس کہیں سے آنگلے ، وہ مجھے دریافت کررہے تھے، میں نے ان سے تعارف جا ہااور جب انھوں نے تعارف کرایا تو مجھ پر گھڑوں یانی پڑ گیا۔ بیمیرے استاذمحتر محضرت مولا ناشمس الدین صاحب مبار کپوری مد ظلئہ کے جھوٹے فرزند قمرالدین بھائی ہیں ، جدہ میں ایک اسکول میں ملازم ہیں ،نہایت سید هے ساد ھے انتہائی خدمت گزار! مجھے اس پر شرمندگی ہوئی کہ میں ان کے اتنے قریب ہوتے ہوئے انھیں نہیں پیجان سکا تھا، پھرانھوں نے مولوی ظفر کو یو چھا، ہم نے بتایا کہ ہم بھی انھیں کے انتظار میں ہیں، کہنے لگےوہ آتے ہی ہوں گے، انھیں نے مجھے آپ کا پہتہ بتایا ہے، مجھے ذرا دیر ہوئی تو میں نے سمجھا کہ وہ آجکے ہوں گے، پھرانھوں نے کہا کہ آپ لوگ آرام کریں، بعد نماز ظہر قربانی کے لئے چلیں گے، چنانچہ ذرا دیر کے لئے لیٹ گئے اور نیند آگئی ،آنکه کھلی تو مولوی ظفر احمداورمولوی قمرالدین بھائی کودیکھا کہ آجکے ہیں ،تقریباً ڈیڑھ بج ظہر کی نماز ادا کی اور منحر کی طرف چل کھڑے ہوئے ، ہم جار آ دمی تو تھے ہی جو نپور کے بھی ایک صاحب ہمارے ساتھ ہو گئے ،اب یانچ نفر کا قافلہ سربکف جار ہاہے،مولوی ظفر احمداورقمرالدین بھائی تو تجربہ کارتھے،ان کے دل میں نہ جانے کیااحساسات تھے کیکن ہم لوگوں کا پہلاا تفاق تھااس لئے ہرموقع کی طرح یہاں بھی دل خوشگوارلہروں سے معمورتھا۔ ے رذی الحجہ کوہم منحر دیکھ آئے تھے،اس روز نہایت صاف ستھرا تھا،مگر آج کا رنگ ہی کچھاورتھا، بہت کچھ دل میں سوجتے ، پروگرام بناتے ،جس وقت منحر میں داخل ہوئے تو وہاں عجیب منظر دیکھنے میں آیا، ہزاروں جانور ذبح کئے ہوئے پڑے تھے،حضرت ابراہیم العَلِيْكُ كَي قرباني كيا قبول ہوئي ، لا كھوں انسانوں اور كروڑوں جانوروں كا نصيبہ جاگ اٹھا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ آ دمی خدا کے نام پر چھری پھیرے اور پیج پو چھئے تو اس سے بڑی

خوش بختی یہ ہے کہ خدا کے نام پر قربان ہوجائے ،انسانوں کو فی سبیل اللہ شہادت بھی بھی نصیب ہوتی ہے اور جانوروں کو ہمہ وقت پیشہادت نصیب ہے، وہاں اتنی فرصت اور اتنا موقع کہاں کہ جانور ذبح کئے جائیں،توان کی کھال اور گوشت نکالا جائے ،بس عبادت ادا کی گئی اور دامن حجاڑ کر چل دیا جائے ۔ گوشت کو کون یو چھتا ہے؟ اصل چیز تعمیلِ ارشاد ہے، سارا میدان ذبح شدہ جانوروں سے پٹایڑا تھا،کوئی گوشہ خالی نہتھا، دھوپ یوری شدت کے ساتھ آگ برسار ہی تھی ، مجھے اندیشہ تھا کہ بدبو کی وجہ سے د ماغ بھٹنے لگے گالیکن بدبونام کا کہیں وجود نہ تھا، جانورمسلسل ذبح ہورہے تھے،شور وغل ضرور تھا مگر بد بوکیا چیز ہے اس کا کہیں پتہ نہ تھا، ہم لوگوں نے طے کیا تھا کہ دنبہ ذبح کریں گے، ہم یا نچ آ دمیوں کوکل دس قربانیاں کرنی تھیں، جونہی ہم نے منحر میں قدم رکھا ایک یا کستانی قصاب ہم لوگوں کے ساتھ ہولیا۔ حجاج اپنے ساتھ حچری لے کر جاتے نہیں ، وہاں اس کام کے لئے بکثر ت حبشی اور یا کستانی اور دوسر بےلوگ پھرتے رہتے ہیں ،ان کے ہاتھوں میں عمدہ قسم کی حچریاں ہوتی ہیں، پہلوگ جانور کی خریداری سے لے کرذ نے کرنے تک بہترین معاون ثابت ہوتے ہیں، اگرآ پ خوداینے ہاتھ سے ذرج سیجئے تو دوریال اوران سے ذرج کرایئے تو یانچ ریال ان کا مطالبہ ہے،اس مطالبہ میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے۔ہم لوگ جب پہو نیجے تھے تو یہی نرخ چل رہا تھا، ہم نے ٹہلتے اور تلاش کرتے ہوئے پورے منحر کا طواف کرڈالا، ایک جگہ عمدہ دنبوں کا جم غفیرنظرآیا، قصاب ہمارے ساتھ ساتھ چلتارہا، یہاں معلوم ہوا کہ ہر جانور ڈھائی سوریال کا ہے،ایک مالک اوراس کے چند ملازم ہیں اور ہزاروں جانورا کٹھا ہیں، دکا ندار سے بات کی گئی ،اس نے کہا کہ قیمت ایک ہے ، جانورخود سے چھانٹ کیجئے ، ہمارا قصاب جانوروں کے ہجوم میں گھس گیا اور ایک ایک جانورا نتخاب کر کے نکالٹا گیا ، ہم لوگ اس کی مدد سے ذبح کرتے گئے ، جب دس جانور پورے ہو گئے تو تلاش ہوئی کہ دکا ندار کہاں ہے تا کہاسے بیسے ادا کردئے جائیں،معلوم ہوا کہ وہ دورکہیں کچھلوگوں سے معاملہ کررہاہے، اسے بلایا گیاوہ بڑی خندہ بیشانی کے ساتھ آیا ، جانوروں کی تعداد پوچھی ، بتانے پر ڈھائی ہزار کی رقم بتائی جوفوراً ادا کر دی گئی ، وہ شکریہا دا کر کے چلا گیا۔

میں جیرت میں تھا کہ ہم جانور نکا گئے رہے ، ذرئے کرتے رہے ،اس دوران نہوہ ہمارے پاس آیا اور نہاس کا کوئی ملازم! وہ دوسری طرف اپنا کام کرتا رہا ، جیسے اسے بالکل اطمینان ہے کہ کوئی گڑ بڑ نہ ہوگی ، یہ بات وہاں دکا نداروں میں بہت عام ہے ، انھیں پورا اعتماد ہے ، چوری چکاری کا ڈر بالکل نہیں ،ایما نداری دل کے گوشے گوشے میں رجی بسی ہے ، یہ بات ہمارے ملک میں قطعاً انہونی ہے۔

ہم لوگوں نے جانورعمدہ منتخب کئے تھے اسے دیکھ کربعض غریب حبشی جومتنقلاً منحر کے قریب آباد ہیں ، آگئے اور کئی دینے اٹھا کرلے گئے ، وہ کھال نکال کر گوشت کواینے کام میں لائیں گے،ہم بہت مسر ورہوئے، ہماری قربانی کی قبولیت کے لئے یہ نیک شگون ہے کہ یہاں کے مقدس باشندے جو بہر حال اللہ کے برا وہی ہیں،ان قربانیوں کو کام میں لائیں گے، قربانی سے فارغ ہوکر ہم لوگ ہاتھ منھ دھوکر منحر سے نکلے۔ پیاس خوب لگ رہی تھی ، یانی ساتھ میں موجود تھا ،ا سے پیا اور اللہ کی حمدوثنا کرتے ہوئے اپنے خیموں کی طرف چل یڑے۔حکومت نے یانی کا زبردست انتظام کررکھا ہے۔شاہ فہد کی طرف سے ٹھنڈے یانی کی تھیلیاں ہر جگتقسیم ہوتی رہتی ہیں، جنھیں مفت حاصل کر کے لوگ آسودہ ہوتے ہیں۔ خیمے میں آ کرمسکلہ تھا سرمنڈ اکر احرام کھولنے کا ، احرام کے لوازم میں آخری عمل قربانی ہے،اس کے بعد سرمنڈ انا ہے،بس اس سے آ دمی احرام کی یابندیوں سے آزاد ہوجا تا ہے، راہ میں جگہ جگہ حجام لوگوں کے سروں پر استرے چلارہے تھے، ہم لوگوں کو بھی بعض نے یکارا مگرآج طے تھا کے ممل حجامت خود ہی انجام دینا ہے،مولوی ظفر احمد کو چونکہ اس کا سابقہ بكثرت براتا ہے، اس كئے وہ اس میں مہارت ركھتے ہیں چنانچہ انھوں نے ہم سب كی خدمت کی اور حافظ نیم الحق ان کے لئے حجام بنے ۔حجامت سے فارغ ہوکر قریبی عسل خانہ میں غسل کیا گیا ،منی میں سعودی گورنمنٹ نے باتھ روم کا بہت عمدہ نظم کر دیا ہے، شیڈوالی سڑک کے قریب ہم لوگوں کا قیام تھا ،اس سڑک پر تنین کلومیٹر دوری کے اندر ۴۵ رجگہوں پر

بیت الخلاء و خسل خانے بنے تھے، ہر جگہ تعداد میں چودہ یا سولہ تھے، یہ باتھ روم نٹ بولٹ کے ذریعہ عارضی طور پر کھڑے کردیئے جاتے ہیں ،اور یانچ دنوں کے بعداٹھا لئے جاتے ہیں، گٹرسٹم کی وجہ سے یانی بافراط ہوتا ہے،صفائی کا بہت اہتمام کیا گیا ہے۔ہم لوگوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، ہرایک نے دوسرے کو حج کی مبار کباد دی،اب حج کا آخری فریضہ لیمنی طواف، زیارت باقی رہ گیا ہے،سنت کی عزیمیت بیرہے کہ آج ہی بیفریضہ بھی ادا کرلیا جائے ،کیکن شریعت نے اس میں رخصت بھی دی ہے ، کہ آج نہیں تو کل ، اور کل نہیں تو یرسوں شام تک پیفریضہ بلا کراہت ادا کیا جاسکتا ہے۔ہم لوگوں کونہاتے دھوتے عصر کا وقت ہوگیا ،اگرآج ہی مکہ مکرمہ جاتے تو رات چونکہ منی میں گزار نی ہے،اس لئے رات کے سی وقت لوٹ آنا ہی بڑتا، پھرکل جمعہ ہے، جمعہ بڑھنے کے لئے پھرمسجد حرام جانے کا تقاضا ہوتا، اس کئے سہولت کے پیش نظریہ سوچا گیا کہ کل جمعہ کو یہاں سے سوریے چل کر طواف زیارت کرلیا جائے اور جمعہ بڑھ کرواپس منی آ کر دوسرے دن کی تین جمروں کی رمی کی جائے۔ یہی بات طے ہوگئی ، چنانجہ آج رات آ رام ہے بسر کر لی ،اس دوران حاجی عبدالرحمٰن صاحب سے ملا قات ہوئی ،انھوں نے ہمارے پروگرام سے اتفاق کیا۔

دوسر بے روزعلی الصباح ہم لوگ ایک بس کے ذریعہ مکہ مکر مہ پہو نچے ، قیام گاہ پر عسل وغیرہ سے فارغ ہوکر طواف زیارت کیلئے مسجد حرام میں پہو نچے تو دیکھا کہ تمع حرم (یعنی کعبہ مقدسہ) کو پروانوں نے گھیر رکھا ہے ، طواف کا حلقہ بہت بڑا ہے ، مگر پورا حلقہ پروانوں کی گردش پہم سے معمور ہے ، بہت ہی شمعیں دیکھی ہیں ، بہت سے پروانوں کو دیکھا ہے مگر جوشان یہاں نظر آ رہی ہے عشق ومحبت کے والہانہ جذبہ کی ،خود سپر دگی وجاں سپاری کے مجنونانہ مظاہرہ کی ، وہ کہیں اور کہاں؟ آ دمی نہ تھے آ دمیوں کا بحر بیکراں تھا ، جو موجیس مارر ہاتھا ،اور کعبہ اپنی شانِ محبوبانہ کے ساتھ سیاہ لباس میں کھڑا خراج عشق ومحبت وصول کرر ہا تھا اور اس کے اوپر برستی ہوئی رحمتیں عاشقوں کو دادِ محبت وعنایت دے رہی تھیں ، ہزاروں برس پرانا خدا کا یہ گھر ہرسال یہ عاشقانہ منظرد کھتا ہے اور ہرایک کواس کے ظرف وخلوص کے برس پرانا خدا کا یہ گھر ہرسال یہ عاشقانہ منظرد کھتا ہے اور ہرایک کواس کے ظرف وخلوص کے

بفتررنواز تاہے۔اللہ اللہ کتنا جمال ہےاس گھر میں ،سادہ مگر دکش ، بےرنگ مگر رنگینیوں سے معمور، بظاہر سب سے بے نیاز گر سب کا ناز بردار، کل میدان قیامت میں اس کی ناز بردار بوں کا ظہور ہوگا۔ میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور دیر تک انسانوں کے اس سمندر کو د کھتا رہا، جو پورے جوش وخروش کے ساتھ لہریں ماررہا تھا،مسلسل دعاؤں کی صدائیں کا نوں میں آ رہی تھیں ، ہرشخص دیوانہ وارگھوم رہا تھااورمحبوب حقیقی کو یکارر ہاتھا۔ دیر کے بعد میں بھی حجر اسود کے محاذات میں پہونچ گیا ، قریب جانے کاموقع ہی نہ تھا ، دور ہی سے استلام کیا ، اور طواف شروع کردیا ، آج کے طواف میں قدم اپنے اختیار سے نہیں اٹھ رہے تھے،بس بےاختیارانہاٹھتے چلے جارہے تھے، میں سرجھکائے قدموں پرنظر جمائے مجمع کے سہارے چلتا رہتا، جہاں بھیڑا جا نک زیادہ محسوس ہوتی سمجھ جاتا کہ حجرا سود قریب ہے،اسی کئے بروانوں کی شورش بڑھ گئی ، میں ذرا دور کا فاصلہ اختیار کر لیتا کیونکہ ضعیف الہمت ہوں اوراسی ضعف اہمتی کے باعث مغفرت کا امیدوار ہوں ۔ یا ذہیں غالبًا یون گھنٹہ میں طواف بورا ہوا،طواف سے فارغ ہوکر دورکعت نماز ادا کر کے سعی میں سرگرم ہونا تھا،صفا کے قریب پہو نیجا تو ہجوم اور زیادہ نظر آیا، یہاں مطاف جیسی جگہ تو ہے ہیں ، دو کشادہ سڑک جیسے راستے ہیں ۔ایک صفا سے جانے کے لئے اورایک مروہ سے واپس آنے کے لئے ، پیچ میں دورویہ مختصر سا راستہ معذوروں کے لئے ہے ، جب صفا سے مروہ کی طرف چلے تو بسااوقات ایسا محسوس ہوا کہ دب کریس جائیں گے، مگر کیا رحمت الہی ہے، کسی کوکسی سے شکایت نہیں ہے، سب ایک خیال میں محو ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے ، ایسے ہجوم میں نہ جانے کتنے مسائل کھڑے ہوجاتے ہیں،مگریہاں سب کے دلوں کو یا دحق نے باندھ رکھا ہے،سب مسرور ہیں کہ مکم الہی کی تعمیل ہور ہی ہے ، سب کو حضرت ابرا ہیم العَلیالا اور حضرت اساعیل العَلیالا اوراماں جان حضرت ہاجڑہ یادآ رہی ہیں، دیوانے بھی آہستہ چلتے ہیں بھی دوڑنے لگتے ہیں، اس کئے کہ حضرت ہاجرہ اسی طرح چلی تھیں ، مجھے کچھا بیبا یاد آتا ہے کہ ڈیڑھ گھنٹہ میں بیسعی یوری ہوئی تھی ، بدن تھک کے چور ہو گیا تھا ،تھوڑ ا سا وقت جمعہ میں باقی رہ گیا تھا ، قیام گاہ یر جا کرتھوڑا آ رام کیا اور دوبار عنسل کر کے جمعہ بڑھنے آ گیا ، جمعہ کی پہلی اذان ہوئی اور بمشکل دورکعت پڑھنے کا موقع ملا کہ دوسری اذ ان نثر وع ہوگئی ،خطبہ ہوا،نماز ا دا کی گئی۔اب منی واپسی کا مسله تھا،نمازعصر کی بھی یہبیں ادا کی گئی ، بعد نما نےعصر ایک ٹیکسی سے ہم لوگ منی کے لئے روانہ ہوئے، ساتھ میں حافظ نسیم الحق ،مولوی مجرعمر جو نپوری ، حاجی عبد الرحمٰن صاحب اوران کی اہلیۃ هیں ،ٹیکسی پر بیٹھ جانے کے بعد معلوم ہوا کہ بیسواری جمرات والے راستہ برنہیں جاسکتی ، ہم لوگ بہت گھبرائے ،ٹیکسی والے نے ہم لوگوں کوایک ایسی جگہا تارا جہاں سے پیدل جمرات کا راستہ قریب تھا،کیکن اس کا مطلب جب دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ دوکلومیٹر سے کسی طرح کم نہیں ہے،اورراستہ بھی سیدھانہیں ہے،کہیں چڑ ھنا ہے کہیں اتر ناہے،ہمیں اپنی فکر تو نہیں تھی لیکن ایک خاتون کی موجود گی کی وجہ سے ذرا پریشانی محسوس ہور ہی تھی ،مگریت چلا کہ وہ خاتون مردوں سے زیادہ جواں ہمت ہے، بہر کیف راستہ یو جھتے ، اترتے چڑھتے جمرات پر پہونج گئے ، ہجوم آج کل سے زیادہ تھا ،مگرکل والے فارمولے پر عمل کر کے نہایت سہولت کے ساتھ رمی کر ہے ہم لوگ فارغ ہو گئے ، راستے میں مغرب کا وقت ہوگیا، ہجوم کی وجہ سے راستے میں مغرب پڑھنے کا موقع نظر نہ آیا۔مولوی محمر عمر صاحب جو نپوری کا خیمہ نسبتاً قریب تھا، وہاں نماز ا دا کر کے تھوڑی دیریبیٹھ گئے ،مولوی محمر نے اپنے رفقاءِ خیمہ سے تعارف کرارکھا تھا، وہ سب لوگ اکٹھا ہو گئے ،اورمختلف سوالات کرنے لگے ، ابیامحسوس ہوا کہ وہ لوگ وعظ جا ہتے ہیں ، میری ہمت تو نہیں مگران لوگوں کے سوالات کے جواب میں مخضرسا وعظ ہوہی گیا ، وہاں جائے اور وہیں عشاء کی نماز پڑھ کراینے خیمے میں

۱۱رذ والحجہ! آج رمی جمرات کا دوسرادن ہے، نثر بعت نے اختیار دیا ہے کہ آج کی رمی کرکے جولوگ مکہ جانا چاہیں جاسکتے ہیں، اور آج رک کرکل جانا چاہیں تو کل زوال سے پہلے رمی کرکے جائیں ،لیکن آج صبح ہی سے حجاج میں روانگی کی ہما ہمی دیکھی ۔معلم کے کارند ہے بھی آ کر کہنے لگے کہ ظہر کے بعد عصر تک کے لئے انتظام ہے، اس کے بعد خیمے کارندے بھی آگر کہنے لگے کہ ظہر کے بعد عصر تک کے لئے انتظام ہے، اس کے بعد خیمے

ا کھاڑ لئے جائیں گے، بجل کی لائن کاٹ دی جائے گی ،ادھرتو پیرتھا ہی ، دوسری طرف حافظ نسیم الحق کی طبیعت اجا نک خراب ہوگئی ، انھیں شدید بخار آگیا ، حج میں آنے سے پہلے وہ بہت زیادہ بیاری حجیل چکے تھے، اندیشہ ہوا کہ یہ بخارتر قی نہ کر جائے ، اس لئے مجبوراً ہم لوگوں کواپناارادہ فسخ کرنا بڑا۔اب بروگرام بہ بنا کہ عصر کی نماز بڑھ کررمی کے لئے جایا جائے اور و ہیں سے بس کے ذریعہ مکہ مکر مہروانگی ہوجائے ۔ میں ، حافظشیم الحق اور قمرالدین بھائی واپسی میں ساتھ ہیں، باقی رفقاءا پنی اپنی سہولت کے لحاظ سے پہلے ہی روانہ ہو گئے ،عصر تک خیموں کی ویرانی شروع ہوگئی ، بجل کی لائن منقطع کردی گئی ، بیشتر خیمےا کھاڑ دیئے گئے ، ہر طرف روانگی کی دھوم مجی ہوئی تھی ۔نماز پڑھ کر ہم لوگ روانہ ہوئے ، چلتے چلتے ہمارے بزرگ رفیق قاری غریب نواز صاحب بھی شریک ہو گئے ، جمرات کے قریب پہو نچے تھے کہ ایک بزرگ منحنی سے ملے، قاری غریب نواز نے نہایت ادب سے ان سے ملا قات کی۔ہم لوگوں نے بھی تعظیم کی ، قاری صاحب سے وہ فر مانے لگے اور ہم لوگوں سے بھی خطاب کیا کہ مدینہ منورہ میں آب لوگ فلاں نمبر پر ٹیلیفون سیجئے گا وہاں ملوں گا۔ بعد میں قاری صاحب نے بتایا کہ بیہ بزرگ مولا نا عبداللہ صاحب بستوی ہیں ،نومسلم ہیں ،حضرت مدنی رحمة الله عليه (مولانا سيدحسين احمد مدني) سے بيعت كاتعلق ركھتے ہيں \_ بہت عرصه تك تا ؤلی ،مظفرنگر میں بڑھایا ہےاورا بعرصہ سے مدینہ طبیبہ میں جوارِرسول میں معتکف ہیں ، چندلمحه کی ملا قات رہی ، د کیھنے میں بہت بھلے معلوم ہوئے ،کیکن اتنی دیر میں کیانقش جمتا۔ہم لوگ آ گے بڑھے تو حافظ نسیم الحق کے کوئی دوست مل گئے ، وہ ان سے گفتگو میں مصروف ہوگئے ، ہم آ ہستہ آ ہستہ آ گے بڑھتے رہے کہ وہ آ کرمل لیں گے ،مگراتنے ہجوم میں مختصر سا فاصلہ بھی رفقاء کے بچھڑ جانے کیلئے کافی ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کہیں ہجوم میں رل گئے ، ہم تین شخصوں نے رمی کی اوراس سے فارغ ہوکر باری باری انھیں تلاش کرنے گئے،کیکن وہنہیں ملے، قاری صاحب کوایک بس سے رخصت کر دیا ، کہ ہم لوگ تھوڑ اا نتظار کر کے آئیں گے ، د ریے بعد جب حافظ نسیم الحق کا پہتے نہیں چلا تو ہم لوگ بھی مکہ مکر مہ جانے والی بس پرسوار

ہوگئے، جانے والا ہجوم آنے والے ہجوم سے بہت زیادہ محسوس ہوا۔ ایک جگہ پہونے کرراستہ بالکل جام ہوگیا، وہاں اتر کرنماز پڑھی اور پھر پیدل ہی مکہ پہونے گئے، قیام گاہ پر پہو نچ تو عشاء کی اذان ہو چکی تھی، حافظ سیم الحق کو دیکھا کہ سور ہے ہیں اور بخار میں تپ رہے ہیں، اطمینان ہوا، پھر وضو وغیرہ سے فارغ ہوکر آنھیں جگایا اور سب نے مل کر جماعت کی، نماز سے فارغ ہوکر قمر الدین بھائی کھانے کا کچھ سامان لائے، بھوک لگی تھی خوب سیر ہوکر کھانا کھایا اور سوگئے۔

## \*\*\*

جج کے تمام ارکان ادا ہوگئے ۔ حاجی کا نام اب ہم پر بھی چسیاں ہوگیا ،کیکن کیا واقعةً ہم'' حاجی'' ہو گئے، کیا ہم نے سیح معنوں میں جج کیا؟ کیا حدیث میں جو بشارت آئی ہے کہ من حبح فیلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته أمهُ جس نے حج کیااللہ کے واسطے اور اس میں نہ بے حیائی کا کوئی کام کیا اور نہ نافر مانی کی ، وہ ایسا ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے بیٹ سے بیدا ہوا ہو) کیا اس ارشاد میں ہمارا بھی کچھ حصہ ثابت ہوا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جج کے بعد جس کی دینی حالت میں ترقی ہو، خدا کا خوف اس کے دل میں جا گزیں ہوجائے ،اس کا حج قبول ہو گیا ۔گھر واپس ہونے کے بعد تو خیر جوحال ہو، بروفت کیا کچھ ا بینے احوال میں تبدیلی ہوئی ؟ کیا دل اپنی خواہشات وشہوات سے دستبر دار ہوا؟ کیا اس میں کچه بھی دینی لگن اور جذبه بیدار ہوا؟ بی<sub>ا</sub>اورایسے ہی اور بھی سوالات تھے جو مسلسل دل کی گہرائیوں سے اُٹھتے تھے اور کم از کم میں ان کے جواب سے بالکل عاجز تھا۔رہ رہ کرسوچتا تھا تواعمال ومناسک کا ڈھانچہ تو یاد آتا تھا، مگراس کی روح جس کی شُد بُدیجھ کتابوں کے مطالعہ اور کچھ بزرگوں کے احوال کے دیکھنے سے حاصل ہوئی تھی ،اس کا دور دورتک پیتہ نہ تھا ،جو کچھ کسی مقام برآنسو بہان پرریا کاری یا کم از کم مجمع سے تاثر کا شبہ ہونے لگا۔ ہر کام خلوص سے خالی ، ہرمل یا دِ الٰہی سے عاری اور ہرحرکت برمعصیت کا رنگ طاری! کچھ بھھ میں نہ آتا تھا کہ میں نے حج کیا ہے یا حاجیوں کی روکھی پھیکی نقالی کی ہے؟ میں نے کارِثواب کیا ہے یا یا ہے کی کٹھری اپنی پُشت ہر لا دی ہے؟ بعض بزرگوں نے فر مایا کہ جو شخص عرفات سے بھی خود کومحروم سمجھ کرآ گیااس سے زیادہ عاصی اورمحروم کوئی دوسرانہیں ، بیہن کرمیں کا نپ گیا میرا احساس محرومی براه گیا۔ میں دوستوں میں چلتا پھرتا ، ہنستا بولتا، مگر میری تنہائیاں برای کر بناک ہوگئ تھیں ، مجھے بار ہااحساس ہوتا تھا کہ میں نے کوئی گستاخی کی ہے ، میرا ہرممل میرے منھ پر ماردیا گیا،میراسفرمیرے قق میں ایک فر دجرم کا اضافہ ہے،مسجد حرام میں حاضر ہوتا تو کعبہ مقدسہ کی مواجہت سے شدید شرمندگی طاری ہوتی ، میں منھ چھیانے کی کوشش كرتا، مگر كعبہ سے منھ چھيايا جاسكتا ہے ربِ كعبہ سے نہيں، مجبوراً ایک مجرم كی طرح سرجھكائے هوئے طواف کر لیتا۔ کعبہ کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی ،اس احساس کی شدت میں میری زبان گُنگ ہوجاتی نہ کوئی دعا منھ سے نگلتی اور نہ کوئی حرفِ آرز وشرمند ہُ لب ہوتا۔بس یونہی چکر لگالیتا ، اب وقت بھی گزر چکا تھا تلافی کی کوئی صورت نہ تھی ۔ میرے دوست حاجی عبدالرحمٰن صاحب خبرآ بادی مجھی شیخ ابوبکرشبلی علیہ الرحمہ کا واقعہ یاد دلاکر کچھ سوالات ا بینے غایب حسن ظن کی وجہ سے مجھ سے کرتے مگر میں شرمندہ ہوکر جیپ رہ جاتا۔اول تو وہ بات بہت بڑے کی ہے، دوسرے اپنا حال بالکل دگر گوں ہے، جس چیز کا مجھے تصور تک نہیں ہوسکتا اس کا جواب میں کیونکر دیتا ،کیکن سفر نامہ کی سطریں یہاں تک پہونچیں تویا دآیا کہ وہ قصہ لکھ دینا جائے شاید کسی اللہ کے بندے کی آئکھ کھل جائے اور اس کا سفر حج کسی معیار کا ہوجائے ،اورشایدمیرے کاہل اور مریض نفس کو بچھ تا زیانہ لگے۔ بیہوا قعہ شیخ الحدیث مولا نا محدزكرياصاحب عليه الرحمه نے فضائل حج ميں صاحب 'اتحاف السادة المتقين "ك حوالے سے نقل کیا ہے، ہم اسے فضائل جج سے نقل کررہے ہیں۔ شیخ المشائخ قطب دوراں شبلی قدس سرۂ کے ایک مرید حج کر کے آئے ، تو شیخ نے ان سے چندسوالات کئے، وہ فرماتے ہیں کہ شیخ نے دریافت فرمایا کہتم نے حج کا ارادہ اور عزم كيا تفا؟

مريد: بي پخة قصد فج كاتھا۔

ش: اس کے ساتھ ان تمام ارادوں کوایک دم چھوڑنے کا عہد کرلیا تھا جو پیدا ہونے کے بعد سے آج تک حج کی شان کے خلاف کئے؟

مريد: پههرتونهيس کياتھا۔

ش: پھرتم نے جج کا عہد ہی نہیں کیا۔ اچھااحرام کے وقت بدن کے کپڑے نکال دئے تھے؟

مريد: جى بالكل نكال ديا تھا۔

ش: اس وقت الله كے سواہر چيز كواينے سے جدا كر ديا تھا۔

مريد: نهيس ايسا تونهيس هواتها\_

ش: پھرتم نے کپڑے کیا نکالے۔اچھاوضواور مسل سے طہارت حاصل کی تھی؟

مريد: جي مان بالكل پاک وصاف هو گيا تھا۔

ش: اس وقت ہرشم کی گندگی اورلغزش سے پا کی حاصل ہوگئی تھی۔

مريد: يەتۇنەمونى تقى-

ش: پھریا کی ہی کیا حاصل ہوئی ، پھر فر مایالبیک پڑھی تھی۔

مريد: جي بان!لبيك پڙهي هي۔

ش: الله جل شانهٔ کی جانب سے لبیک کا جواب ملاتھا۔

مريد: مجھےتو کوئی جواب نہ ملا۔

ش: پھرتم نے لبیک کیا کہی، اچھا حرم میں داخل ہوئے تھے؟

مريد: جي داخل هوا تھا۔

ش: اس وفت ہرحرام کے ترک کرنے کاعزم کرلیا تھا۔

مرید: پینومیں نے ہیں کیا تھا۔

ش: پھرتم حرم میں داخل نہیں ہوئے ، اچھا مکہ کی زیارت کی تھی؟

مرید: جی زیارت کی تھی۔

ش: اس وقت دوسرے عالم کی زیارت ہوئی؟

مريد: نهيس، اس عالم كى توكوئى چيز نظر نهيس آئى \_

ش: تبتم نے مکہ کی زیارت نہیں کی۔ اچھامسجد حرام میں داخل ہوئے تھے؟

مريد: جي! داخل مواتھا۔

ش: اس وفت حق تعالیٰ کے قرب میں داخلہ محسوس ہوا تھا۔

مرید: مجھے تو محسوس نہیں ہوا۔

ش: تب تومسجد میں داخلہ نصیب نہیں ہوا۔ اچھا کعبہ شریف کی زیارت کی تھی؟

مرید: جی ہاں!زیارت کی تھی۔

ش: وه چیزنظرآئی جس کی وجہ سے کعبہ کا سفراختیار کیا جاتا ہے؟

مريد: مجھے تو نظر نہيں آئی۔

ش: پھرتم نے کعبہ شریف کوئیں دیکھا۔اچھاطواف میں مل کیا تھا؟

مريد: كياتها-

ش: اس بھا گنے میں دنیا سے ایسے بھا گے تھے جس سے تم نے محسوس کیا ہو کہ تم

د نیاسے بالکل یکسوہو چکے ہو۔

مرید: نہیں، میں نے ہیں محسوس کیا۔

ش: تم نے پھرول ہی نہیں کیا۔ اچھا حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دیا تھا؟

مريد: جي!اييا کياتھا۔

ش: (خوف زده ہوکرایک آه صینجی اور فرمایا) تیرا ناس ہو، خبر بھی ہے کہ جو حجر اسود پر

ہاتھ رکھے وہ گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرتا ہے، اور جس سے ق تعالیٰ مصافحہ کریں

وہ ہرطرح سے امن میں ہوجا تا ہے، تو کیا تجھ پرامن کے آثارظا ہر ہوئے؟

مرید: مجھ پرتوامن کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔

ش: پھرتم نے حجراسود پر ہاتھ رکھا ہی نہیں۔اچھا مقام ابراہیم پر کھڑے ہوکر دور کعت

نفل پڑھی تھی؟

مرید: تی!پڑھی تھی۔

ش: اس وفت الله جل جلالهٔ کے حضور میں ایک بڑے مرتبہ پر پہو نچاتھا ، کیا اس مرتبہ کاحق ادا کیا تھا،اورجس مقصد سے وہاں کھڑا ہوا تھاوہ پورا کردیا؟

مرید: میں نے تو کچھ ہیں کیا۔

ش: تونے پھر مقام ابراہیم پر نماز ہی نہیں پڑھی ۔ اچھا صفا ومروہ کے درمیان سعی کے لئے صفایر چڑھے تھے؟

مرید: جی چڑھاتھا۔

ش: وہاں کیا کیا؟۔

مرید: سات مرتبه کبیر کهی ،اور حج کے مقبول ہونے کی دعاء کی۔

ش: کیا تمہاری تکبیر کے ساتھ فرشتوں نے بھی تکبیر کہی تھی؟ اور ان کی تکبیر کا تمہیں احساس ہواتھا؟

مريد: نهيں۔

ش: تبتم نے تکبیر کہی ہی نہیں۔ اچھاصفاسے نیچا ترے تھے؟

مرید: جی اتراتھا۔

ش: اس وقت هرقتم کی علت دور هوکرتم میں صفائی آگئی تھی؟

مرید: تنہیں۔

ش: نتم صفایر چڑھے نہ اترے ، اچھا صفامروہ کے درمیان دوڑے تھے؟

مرید: جی دوڑاتھا۔

ش: اس وفت الله کے علاوہ ہر چیز سے بھاگ کراس کی طرف پہونچ گئے تھے؟

مريد: تنهيل-

ش: تم دوڑ ہے ہی نہیں۔اچھامروہ پر چڑھے تھے؟

مريد: چرطاتھا۔

ش: تم يرومال سكينه نازل موا، اوراس سے وافر حصه حاصل كيا؟

مريد: تنہيں۔

ش: پھرمروہ پرتم چڑھے ہی نہیں۔اچھامنی گئے تھے؟

مريد: گياتھا۔

ش: وہاں اللہ جل شانۂ سے ایسی امیدیں بندھ گئ تھیں ، جو معاصی کے حال کے ساتھ نہ ہوں؟

مرید: ایسی امیدین ہوسکیں۔

ش: تبتم منی گئے ہی نہیں ۔ مسجد خیف میں داخل ہوئے تھے؟

مريد: جي داخل هواتها\_

ش: اس وقت الله جل شانهٔ کے خوف کا اس قدر غلبہ ہوگیا تھا ، جو اس وقت کے

علاوه نهموامو؟

مريد: نهيں۔

ش: تب تم مسجد خیف میں داخل نہیں ہوئے۔ اچھا عرفات کے میدان میں پہونچے تھے؟

مرید: جی حاضر ہواتھا۔

ش: وہاں یہ پہچان لیا تھا کہ دنیا میں کیوں آئے ہو، اور کیا کررہے ہو، اور کہاں اب جانا ہے، اور ان حالات پر متنبہ کرنیوالی چیز کی معرفت حاصل کرلی تھی؟

مريد: نهيں۔

ش: پھرتوتم عرفات بھی نہیں گئے۔اچھامز دلفہ گئے تھے؟

مرید: جی گیاتھا۔

ش: وہاں اللہ جل شانهٔ کا ایباذ کر کیا تھا، جواس کے ماسواکودل سے بھلادے؟

مريد: نهيس،ابياتونهيس كياتها\_

ش: پھرتو مزدلفہ پہو نچے ہی نہیں۔اچھامنی میں جا کرقربانی کی تھی؟

مرید: کی تھی۔

ش: اس وفت اینےنفس کوذنج کر دیا تھا؟

مريد: تنهيل-

ش: پھرتم نے قربانی ہی نہیں کی ،اچھاتم نے جمرات کی رمی کی تھی؟

مرید: کی تھی۔

ش: ہرکنگری کے ساتھ اپنے سابقہ جہل کو بھینک کر پچھلم کی زیادتی محسوس کی تھی؟

مريد: تنہيں۔

ش: پھرتم نے رمی نہیں کی ۔ اچھا طوا فِ زیارت کیا تھا؟

مرید: جی کیاتھا۔

ں: اس وقت کچھ تھا کُق منکشف ہوئے تھے، اور اللہ جل شاخہ کی طرف سے تم پراعز از واکرام کی بارش ہوئی تھی ۔اس لئے کہ حضور پاک کھی کا ارشاد ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کی زیارت کرنے والا ہے، اور جس کی زیارت کوکوئی جائے اس پرحق ہے کہ اینے زائرین کا اکرام کرے۔

مريد: مجھ يرتو بچھ منكشف نہيں ہوا۔

ش: تبتم نے طواف زیارت نہیں کیا۔ اچھااحرام کھول کرحلال ہوئے تھے؟

مريد: هواتھا۔

ش: ہمیشہ کے لئے حلال کمائی کاعہد کرلیاتھا؟

مريد: نهيں۔

ش: تم حلال بھی نہیں ہوئے۔اچھاالوداعی طواف کیا تھا؟

مريد: كياتها\_

ش: اس وقت اپنے تن من دھن کوکلیۃ الوداع کہد یا تھا؟ مرید: نہیں۔

ش: پھرتم نے طواف وداع نہیں کیا، دوبارہ حج کوجاؤاوراس طرح حج کرکے آؤجس طرح میں نے تم سے تفصیل سے بیان کیا۔

اس واقعہ کونقل کرنے کے بعد حضرت شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں کہ پیطویل قصہ اس لئے نقل کیا تا کہ اندازہ ہوجائے کہ اہل ذوق کا حج کس طرح ہوتا ہے، میرا اندازہ ہے کہ ہر دور میں ایسے پچھلوگ ضرور ہوتے ہوں گے، جن کا حج اس طرح کی کیفیات سے لبریز ہوتا ہوگا۔اللہ کے خلص بندوں کی کمی نہیں، پرانھیں تلاش کرنا پڑتا ہے، اور شاید میں اس تلاش میں محروم نہیں رہا۔ مجھے بعض ایسے حضرات سے سابقہ پڑا، جن کے سلسلے میں بارباریہ احساس ہوا کہ ان کا حج واقعی حج ہے، ان میں ایک نو جوان عالم مظفر نگر کے علاقہ کے ملے، جن سے ایک ہی ملاقات ہوئی، اور ان کا نام بھی اب مجھے یا دنہیں۔ انھیں دیکھ کر، ان سے مل کر، ان کی خاشعانہ با تیں سن کر دل یہی کہتا تھا کہ اس نو جوان کا حج واقعی حج ہے، ان کے علاوہ بعض اور حضرات کی زیارت ہوئی، کسی کسی موقع پران کا بھی ذکر آئے گا۔

## 

جے سے فارغ ہونے کے بعد کم از کم ۱۸۰۷ردنوں کا قیام مکہ مکر مہ میں تھا۔ آٹھ دن کے لئے آخر میں مدینہ منورہ جھیجے جائیں گے، اتنے دنوں بالکل فراغت ہے، طواف کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، خانہ کعبہ کی زیارت سے آئکھیں ٹھنڈی کریں، تاریخی مقامات کی زیارت کریں، دوستوں سے ملاقاتیں کریں، تنعیم جا کرعمرہ کا احرام باندھیں اور واپس آ کرعمرہ کریں۔ یا پھر بازاروں کی سیر کریں، ہوٹلوں میں تفریح کریں، سامانوں کی خریداری کریں۔ ہر ذوق کے لوگ ہیں، اور ہر ذوق کا سامان ہم ہے، جس کے سامانوں کی خریداری کریں۔ ہر ذوق کے لوگ ہیں، اور ہر ذوق کا سامان ہم ہے، جس کے ہیں جوآئے کریے، بیگ میں جوآئے کریے ہیں نیازار کی تفریح اور خرید بیں ماور جن تعالیٰ کا اینے او پر بہت بڑا انعام سمجھتا ہوں کہ اس نے بازار کی تفریح اور خرید

وفر وخت کے ذوق سے محروم کررکھاہے ،ادھر سے اضطراری طور سے نجات ہے۔ ہاں ایک کام کا ذوق ہے، وہ ہے کتابوں کی خریداری! چنانچہ حاجی رضوان اللہ صاحب سے معلوم کیا کہ بہاں کتابیں کہاں سےخریدی جاسکتی ہیں ،انھوں نے بتایا کہمروہ کی جانب ایک بہت بڑا مکتبہ ہے'' مکتبہ دارالباز' بیفالبًا سعودی عرب کا سب سے بڑا تجارتی کتب خانہ ہے،اور سب سے ارزاں کتابیں دیتا ہے، اس کا مالک ایک سعودی عباس نامی ہے، جو بہت عمدہ آدمی ہے، وہیں سے کتابیں خریدی جائیں۔ مجھے کچھ کتابیں اپنے لئے بھی لینی تھیں ، اور زیادہ تر مدرسه رياض العلوم گوريني كيلئے \_حاجي رضوان الله صاحب ماشاءالله حضرت مولا ناعبدالحليم صاحب مدخلئہ کے عاشق زارمرید ہیں ،اسی حساب سے مالداراور فیاض بھی ہیں ،انھوں نے به که کرمیرا حوصله بره ها دیا که آپ جس قدر جا ہیں کتابیں منتخب کرلیں رقم کی فکر نہ کریں ، بس حضرت خوش ہوجائیں۔ گورینی کے کتب خانہ کی بیشتر کتابیں میرے حافظہ میں محفوظ تھیں، میں نے کوشش کی کہ جو کتابیں مدرسہ میں موجود نہیں ہیں بالخصوص متفذ مین علماء کی ، انھیں یہاں سے زیادہ سے زیادہ خریدا جائے۔اس کام کے لئے پروگرام یہ بنا کہ بعد نمازِ عشاء کھانے سے فارغ ہوکر کتب خانہ چلیں ، وہاں میں کتابیں دیکھ دیکھ کرفہرست مرتب کروں اور حاجی صاحب اور حافظ نسیم الحق صاحب دوسرے کا موں میںمصروف ہوں، چنانچہ حج سے واپسی کے دونین روز بعد سے اس بروگرام برعمل شروع کر دیا گیا۔ میں کتب خانہ کے جنگل میں تھس کر قلم کاغذیے کر کتابوں کی فہرست مرتب کرتا ،اس کے لئے زیادہ تر کھڑے ر ہنا پڑتا ، بھی لکڑی کی سٹرھی پر چڑھنا بھی پڑتا ، دس بجے رات سے بارہ بجے رات تک یعنی . کتب خانہ بند ہونے کے وقت تک مسلسل کا م میں مصروف رہتا۔ جاجی صاحب اور حافظ تیم الحق اس دوران بھی کتب خانہ میں ہی رہتے ،اور بھی غرّ ہ مار کیٹ چلیے جاتے اور ضرورت کے سامان خرید کرلاتے ۔ حاجی صاحب ہم سب کو ٹھنڈ امشروب پلاتے اور میری کارکر دگی پر آ فریں کہتے رہتے ،ایک ہفتہ کی محنت شاقہ کے بعد میں نے تقریباً تین سو کتا بوں کی فہرست تیار کی جس میں اس کا خاص اہتما م رکھا کہ بینتخب کتا ہیں مدرسہ کے کتب خانہ میں مکررنہ ہو۔ اس فہرست میں کچھ میری ذاتی کتابیں بھی شامل ہیں ۔ان میں اکثر کتابیں کئی جلدوں پر مشتمل ہیں، اوربعض تو ڈیڑھ ڈیڑھ درجن جلدوں پر حاوی ہیں۔ان میں سے ڈھائی سو کتابیں مدرسہ کے کتب خانہ کے لئے ،اور باقی کچھ میری اپنی اور حاجی رضوان اللہ صاحب کے ذاتی کتب خانہ کے لئے ۔ جب بیرفہرست میں نے مالک کتب خانہ کے حوالہ کی ، تو وہ حیرت میں پڑ گیا،اس نے کہا کہ آپ گودام میں دن کے وقت چلیں، وہاں بہت کتابیں ہیں، وہاں آپ خود سے سب کتابیں نکال لیں گے میں نے معذرت کی کہ مجھے دن میں فرصت نہیں رہتی ،اس لئے بس آپ بیر کتابیں نکلوا دیں ، حاجی صاحب نے مالک کتب خانہ سے بات کی ، انھوں نے وعدہ کیا کہ دونین روز کے بعد آ ہے آئیں ، میں ساری کتابیں کارٹون میں بھرکرا بنی باربردار گاڑی سے بہبیں منگوالوں گا ، کتابوں کے بنڈل گاڑی بر ہوں گے ، آپ جہاں کہیں گے وہ بنڈل پہو نجادئے جائیں گے ، پھراینی فہرست سے ملالیجئے گا ، چنانچہ حسب وعدہ انھوں نے اپنی گاڑی پرسب کتابیں منگوالیں ، اور ہم گاڑی کو دار الرشید جس میں صاحبزاد ہُمحتر م مولا ناعبدالعظیم صاحب کا قیام تھا،اور جوحضرت مولا نانجیب اللہ صاحب جمیارنی مدخلائہ کی نگرانی میں ہے وہاں لے آئے۔ دوسرے دن سے فہرست ملانے اورمضبوط کارٹونوں میں باندھنے کا کام شروع ہوا۔حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب کے نواسےابوبکرصاحب اوران کے بہنوئی حافظ ابوسفیان صاحب جوجدہ میں ملازم ہیں، ہرروز آتے اور بیکام انجام دیتے۔ دونین روز میں بیکام ممل ہوگیا، چند کتابوں کا فرق معلوم ہوا، جس کی تلافی صاحب مکتبہ نے بغیر کسی عذر کے کردی۔ بےاعتمادی اور بےاعتباری کا وسوسہ عربوں میں نہیں دیکھا۔ان کارٹونوں برجاجی عبدالرحمٰن صاحب کے قلی کانمبر ڈال کر دونوں عزیز جدہ لے گئے ، وہاں یانی کے جہازیر کتابیں سوار کر دیں گے کل بائیس تیئیس کارٹون کتابوں کے ہوئے ، ایک بڑا کام انجام یا گیا جس برخدا کاشکرا دا کیا، گوکہاس میں وفت بهت لگا۔

\*\*\*

یہ کارگزاری تورات کی تھی، دن کے بروگراموں میں ایک ضروری کام قاری خلیق اللہ صاحب سے ملاقات کا تھا، مدرسہ ریاض العلوم گورینی کے صدر شعبۂ حفظ جناب حا فظ محمد تشیم صاحب جونہایت یا کباز اورصاف باطن بزرگ ہیں ،اوراٹھیں کے نتنیٰ ان کےصاحبز ادے مولانا قاری محمشیم صاحب میرے گہرے دوستوں میں سے ہیں، اٹھیں حافظ صاحب کے سدھی اور ان کے فرزندمحرکلیم سلّمۂ کے خسر ہیں ۔ غائبانہ تعارف ہے ، ان سے ملاقات ضروری تھی ،مگران کا ٹھکانہ معلوم نہ تھا۔ایک روز اپنے شیخ ومرشد فداہ روحی قلبی سے ان کا تذكره كيا، كہنے لگے جس جگه میں گھہرا ہوا ہوں وہاں وہ روزانہ آتے ہیں،حضرت مولا ناابرار الحق صاحب کا بھی وہیں قیام ہے، وہ ان سے بیعت ہیں ،اس لئے ان کی حاضری یا بندی سے ہوتی ہے، میں نے عرض کیا ملا قات ہوجائے تو ان سے ذکر کر دیں ، دوسرے روزعلی الصباح فجر کی نماز کے لئے مسجد حرام حاضر ہوا تو حضرت نے خبر دی که آ کروہ فجر کی نمازیہیں یڑھیں گے، یہبیں ان سے ملا قات ہوجائے گی ۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوکر میں إدھراُ دھر د مکیرہی رہاتھا کہ ایک صاحب عربی کرتا پہنے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے ،کسی قدر پستہ قند ، بھرا ہوا بدن ، چہرہ و جیہ اور اس پر بھری ہوئی داڑھی و جیہ تر ۔ میں نے سمجھ لیا کہ قاری صاحب یہی ہیں، وہ بھی پہچان گئے ،مصافحہ ومعانقہ ہوا۔ان کے ساتھ پھرمولا نا ابرارالحق صاحب اورمولا نا حکیم اختر صاحب کی خدمت میں حاضری ہوئی ، قاری صاحب سے متعدد کام تھے، چنانچہاس کے بعدوہ ہرموقعہ پر بہت کام آتے رہے،ان سے بہت کچھ فوائد حاصل ہوئے۔جزاہ اللہ خیر الجزاء

ایک روز حاجی رضوان اللہ صاحب نے کہا کہ آج ایک عرب شخے سے ملا قات کے لئے چلنا ہے، مجھے ذرا پس و پیش ہوا، مگر حاجی رضوان اللہ کی فر مائش کوٹال کرنگل جانا آسان نہیں ہے، مجھے سرٹ کول کے رُخ کا پچھا ندازہ نہیں ہوتا، ایک گاڑی پر بیٹھ کر حاجی صاحب، قاری خلیق اللہ صاحب، حافظ سیم الحق صاحب اور میں، نہ جانے کس رخ پر چلے، چار پانچ کلومیٹر کی مسافت طے کر کے ایک عالیشان محل کے سامنے گاڑی کھڑی کی گئی۔کال بیل کلومیٹر کی مسافت طے کر کے ایک عالیشان محل کے سامنے گاڑی کھڑی کی گئی۔کال بیل

د بانے پر حارس جو ہندوستانی تھا ، نکلا۔ حاجی صاحب کی اس سے بہت بے تکلفی تھی ،معلوم ہوا کہ شیخ معنو ق عنسل کررہے ہیں۔اتنی دیر میں اس نے ہم لوگوں کی خاطر کے لئے کھانے ینے کی چیزوں کا ڈھیر لگادیا، ہم لوگ کھا کر جائے پی رہے تھے کہ شیخ معتوق نمودار ہوئے۔لمباقد، چھر ریابدن، رنگ نہایت سانولا بلکہ کالا، چہرہ برمسکراہٹ! آتے ہی عربوں کے انداز میں حاجی صاحب سے لیٹ گئے ، وہاں ملاقات میں ایک دوسرے کو بوسہ بھی دیتے ہیں، چنانچہ باری باری ہم سے اسی انداز میں ملے۔ ملنے کا انداز اتنا والہانہ تھااوراس درجه شوق وذوق کا اظهار ہور ہاتھا جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہو، بار بارشکریہا دا کرتے تھے، عربوں میں ایک خاص بات میں نے محسوس کی کہوہ بات چیت کے دوران اللہ کا نام بہت کثرت سے لیتے ہیں، کہان کی ہرگفتگو بجائے خود' ذکر کثیر'' ہوتی ہے۔عرب گفتگو کرے گا تو اس کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرے گا ، مکہ مکرمہ میں خصوصیت کے ساتھ دیکھا کہ ہر بات کا آغازلوگ''یااللہ'' سے کرتے ہیں، اور درمیان درمیان میں بھی بكثرت الله كاياك نام ليتے رہتے ہيں۔ يہ بات ہم ہندوستانيوں كونصيب نہيں ،ان كى گفتگو میں خدا کے ساتھ بالکل بے ساختہ تعلق معلوم ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑا پختہ اور ہرسم کے ریب وتر در سے یاک ہے، اور کیوں نہ ہو، یہیں سے تو ایمان واسلام کی کرن پھوٹی ہے۔ یہیں بہرن آفاب بنی ہے، یہیں خدا کا بیت عتبق ہے، یہیں نبی کی حیات طیبہ گذری ہے، اسی سرز مین میں آپ کا جسدا طہم حفوظ ہے، یہاں کی ہواؤں میں ملکوت کی خوشبوبسی ہوئی ہے یہاں کی فضائیں صحابۂ کرام کے مقدس انفاس کی امین ہیں ،اگریہاں کے رہنے والوں میں ا بمان کی پختگی اور بے ساختگی نہ ہوتو کہاں ہوگی؟ جب مجھے بھی کسی عرب کی بات سننے کا تفاق ہواا بنی ایمانی حالت برضر ورشرمندگی ہوئی۔

شیخ معتوق سے بہت دیر تک گفتگورہی ، و ہیں دو گھنٹے آ رام کیا گیا ، اور ظہر سے ذرا قبل شیخ معتوق نے خودا پنی گاڑی سے ہم لوگوں کو ہماری قیامگاہ تک پہو نچایا ، گاڑی وہ خود ڈرائیو کرر ہے تھے۔ حاجی رضوان اللہ صاحب نے بتایا کہ یہ مکہ مکر مہے بڑے رؤسا میں سے ہیں،ان کی تجارتی منڈیاں دوسرے ممالک میں بھی ہیں، چنانچے معلوم ہوا کہ کل بیتر کی جارہے ہیں،اوروہ اس پر بہت افسوس کررہے تھے کہ ترکی کے سفر کی وجہ سے وہ ہم لوگوں کی دعوت نہیں کریارہے تھے۔

## 

ایک روز چندا حباب جمع تھے، پروگرام بنایا جار ہاتھا کہ مکہ مرمہ کے تاریخی مقامات مقد سہ کی کسی روز سیر کر لی جائے ۔ مکہ مکر مہ کے مضافات میں غار تراء اور غار تو روومقام ایسے ہیں جورسول اکرم کی ذات مقدس کے ساتھ بہت عظیم نسبت رکھتے ہیں۔ غار تراء وہ جگہ ہیں جورسول اکرم کی ذات مقدس کے ساتھ بہت عظیم نسبت رکھتے ہیں۔ غار تراء وہ جگہ ہے جہال حضورا قدس کی ونبوت سے پہلے تلاشِ حق میں گوشہ شین رہا کرتے تھے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت آپ کی قلبی کیفیات کیا تھیں، اور کس طرح آپ غور وفکر کیا کرتے تھے، پھر نبوت کا ابتدائی نوراسی غار تراء میں چہا۔ جبر کیل امین پہلی مرتبہ آپ کی حفاظت ومستوری کا فریضہ اس وقت انجام دیا تھا، جب آپ اہل مکہ کے سلوک سے مجبور پاس غار بحک مخداوندی مدینہ کی جانب باچشم گریاں وقلب بریاں روانہ ہوئے تھے، تین دن کے لیے اس غار نے نبوت کی امانت کو محفوظ رکھنے کے لئے اپنی آغوش واکر دی تھی۔ ایک عظیم نبی اور ایک برگزیدہ صدیق کی جانے پناہ! لا تَحْوِزُنُ إِنَّ اللّٰهُ مَعَنَا کے سیچاور برق تول کا امین! اسلامی تاریخ کے سب سے اہم اور تاریخی موڑکی یا دگار!

پھراگر بیخیال سیجئے کہ جتنے تاریخی مقامات ہیں، چودہ سوسال کے طویل عرصہ میں کوئی چیز اپنی اصل حالت پر قائم نہیں ہے، خانہ کعبہ سے حرم نبوی تک ہر جگہ بعد کے لوگوں کے نظر فات نے اچھی خاصی تبدیلیاں پیدا کردی ہیں، خانہ کعبہ دولتِ عثانیہ کے زمانے کا تغمیر شدہ ہے۔ حرم کعبہ بھی ترکول ہی کے دور کی یادگار ہے، اور اب اس میں سعودی گور نمنٹ نے بہت کچھا ضافہ کردیا ہے۔ مسجد نبوی بھی ترکول کی یادگار ہے، اور اب سعودی گور نمنٹ اس کی توسیع میں مصروف ہے، اور بہت سے تاریخی مقامات کا یہی حال ہے، کیکن غارِحرا اور اس کی توسیع میں مصروف ہے، اور بہت سے تاریخی مقامات کا یہی حال ہے، کیکن غارِحرا اور

غار تورانسانی دستبرد سے بہت کچھ محفوظ ہیں ، وہ پہاڑی راستے ،اس میں گھنے کے لئے تنگ درے جن سے یقیناً رسول اکرم ﷺ کے جسم اطہر کالمس ہوا تھا، آج بھی اسی طرح محفوظ ہیں، جیسے پہلے تھے،ان پیخروں کے سینہ وجگر میں یقیناً جسم نبوی کا مبارک کمس موجود ہوگا۔انھیں یتچرکیوں کہئے، بیدل کے ٹکڑے ہیں، جنھوں نے آج سے چودہ سوسال پہلے ایک مقدس اور برگزیدہ نبی کے دل کی دھڑ کنیں سنی ہیں۔ یقین ہے کہ اس دھڑ کن سے بیآج تک مست وسرشار ہوں گے۔اب نہوہ مکان رہا جہاں آپ بیدا ہوئے ، نہوہ زمین اپنی حالت پر باقی رہی جن برآ پ کے نقش قدم بڑے تھے،انسانی ہاتھوں نے آٹھیں سڑک میں ،عمارتوں میں اور نہ جانے کن کن چیزوں میں تبدیل کردیاہے،مگر غارِحرامیں ساپیر تی ہوئی وہ چٹان آج بھی محفوظ ہے،جس نے دھوپ کواپنے سریرروک کرنبی کریم ﷺ کوٹھنڈک بخشی تھی۔ بار ہاایسا بھی ہوا ہوگا کہ جو چٹانیں کھڑی ہوکر حصار بنی ہوئی تھیں ان کے کھر در ہے سینوں برآپ کا دست رحمت پھراہوگا،اس کی حرارت اوراس کا گداز کیاان چٹانوں نے فراموش کر دیا ہوگا۔ سوچئے اور غور کیجئے !عشق ومحبت کے لئے کتنا شوق انگیز اور حیات آفریں بیرتضور ہے، ہمارے دوست نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے ہوں گے،مگر میں ان خیالات میں محوتھا۔ طے ہوا کہ بیسب احباب کل باب عبد العزیز کے سامنے میزان عدل کے بنیج اکٹھے ہوجائیں، وہاں سواریاں ملتی ہیں ، چنانچہ فجر کی نماز کے بعد ہم چندلوگ یعنی حافظ سیم الحق ، حافظ مجمد عمر جو نپوری، حافظ ومولوی رفیع الدین صاحب جو نپوری اور میں کیجامجتمع ہوئے ۔ جب ایک طیسی والے سے بات چیت ہور ہی تھی ، تو ایک یا کستانی بڑے میاں جو بھاولپور کے رہنے والے تھے ساتھ ہو لئے ، بید کیھنے میں تو معمر تھے، مگر پھرتی ، ہمت اور جفاکشی میں ہم سب کے مجموعہ سے بڑھ کر تھے ٹیکسی ڈرائیورایک نوعمرلڑ کا ساتھا ، بڑاخلیق اور ہنس مکھ! جبل حراء جس کواب جبل نور کے نام سے یاد کیاجا تا ہے ، اس کے دامن میں اس نے ہم لوگوں کو ا تارااور ہدایت کی کہ جلد آ جائیئے گا، یہ کہہ کر گاڑی میں لیٹ گیا۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، ہم لوگوں نے دیکھا کہ عشاق کی قطار پہاڑ پر چڑھ رہی ہے، نیچے سے دیکھا تو بالکل

کھڑی چڑھائی نظرآئی۔دور سے ایبامعلوم ہوتا تھا کہا گرکسی کا پیراپنی جگہ سے کھسکا تو سیدھا پہاڑ کی جڑمیں آئے گا اور ہڈیاں تک سرمہ بن جائیں گی۔ہم لوگوں نے پہاڑ کے دامن میں ہلکا پھلکا ناشتہ کیا، یانی کی چند بونلیں لیں،اس لئے کہ شدید گرمی کا زمانہ تھا، چڑھنے میں پیاس کی بے تابی کا تذکرہ بکثرت س رکھا تھا، خیر بسم اللہ کر کے چڑھنا شروع کیا، نیچے سے جتنا اندازہ ہور ہاتھا چڑھنے میں اس سے زیادہ دشواری کااحساس ہوا۔ بالکل سیدھی کھڑی چڑھائی تھی،مولوی رفیع الدین اورمولوی مجرعمر تو بہت ملکے بدن کے ہیں، بیلوگ تیزی سے چڑھے،میرااوّلاً توبدن بھاری، دوسرے چندسال پہلے میں ہائی بلڈیریشر کا مریض رہ چکا ہوں، نیز حافظ سیم الحق بھی خاصے تن وتوش کے۔ہم دونوں کی رفتارست رہی ،اور بھاولپور والے بھی تو لیک کرمولوی رفیع الدین وغیرہ کو جالیتے اور بھی ہم لوگوں کی تسلی کے لئے ہمارا ا نتظار کرتے۔وہ اخیر تک اسی طرح دونوں ٹولیوں کے درمیان رابطہ بنے رہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے تھک کر بیٹھنا جا ہا تو وہ لاکارتے ہمت بندھاتے ۔بعض بعض حصے اس قدر پُرخطرتھے کہ قدم ڈ گرگا گئے ، مجبوراً ہاتھ ہے آس یاس کی چٹانوں کوتھامنا پڑا ، کہیں ہاتھ اور يا وَں سب كا سهارالينا برا، مجھے بار بار خيال آتا تھا كه مكه ہے اس قدر دوراس خاموش تنها ئي میں رسول اکرم ﷺ کیونکر آتے رہے ہوں گے اور کس طرح ان دشوار گزار راستوں کوعبور کرتے رہے ہوں گے۔اور جب بھی بھاولپور کے بڑے میاں اپنی سادہ زبان میں کہتے کہ دیکھوحضور نے اپنی امت کے لئے کتنی تکلیف اٹھائی ہے ، تو کلیجہ منہ کوآ جا تا۔ میں سوچتار ہا کہ کیا حضوران راہوں سے گذرتے رہے ہوں گے، پورے راستے کے بارے میں تو یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ بعینہ یہی راہ رہی ہوگی الیکن کچھ کچھ حلقے ضرورا بیے آتے رہے کہ ان کے بارے میں ذرا بھی تر در نہیں ہوا کہ اس راستے سے آپ نہ گذرہے ہول گے، بالخصوص غار کے قریب پہونچ کرایک تیلی اور تنگ کسی قدر کمبی دوچٹانوں کے درمیان گلی ساراستہ یقیناً آپ کی گذرگاہ رہا ہوگا ، کیونکہ غارتک پہو نیجنے کے لئے اس کےعلاوہ اورکسی راستہ کا امکان ہی نہیں ہے ، بیگی بالکل تنگ اور اندھیری ہے ، میں جب اس میں گھسا تو

سيدها چلناممكن نه هوسكا، يجه كروك هوكر كهسكنا برا،اس جگه ايبي فرحت اورخوشي هوئي كه حد بیان سے باہر! میں بیسوچ کر بحرمسرت میں غرق ہوگیا کہ بیہ پہاڑی راستہ اور بیہ پہاڑی چٹا نیں یقبیناً حضورا کرم ﷺ کے جسم اطہر کے قرب ولمس کی دولت سے مالا مال ہوں گی۔ جی جاہ رہا تھا کہانھیں چٹانوں میں جذب ہوجاؤں <sup>ہی</sup>کن آنے والوں کا تا نتاوہاں رکنے کا موقع نہیں دیتا تھا۔ ہانیتے کانیتے لڑ کھڑاتے قدموں سے بالآخراس مقدس جگہ پہو کچے گئے جہاں حضورا کرم ﷺ کوشئہ تنہائی میں بیٹھے رہا کرتے تھے۔راستہ میں ایک اور کشا دہ جگہ پر چند لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا، پوچھنے پر بیرروایت معلوم ہوئی کہ حضرت جبرئیل کی ابتدائی ملا قات توغار میں ہوئی تھی ،مگروہ آپ کووہاں سے تھوڑے فاصلے پر لائے ،اور آیات تلقین کی تھیں، وہ جگہ یہی ہے۔ ہم کواس روایت کی حقیقت کاعلم نہیں ، ہم سیدھے غار کے قریب پہو کچے گئے ، وہاں مولوی رقیع الدین اور مولوی مجمر بیٹھے ہوئے ملے ، اب اشراق کا وقت ہو چکا تھا ،اس غار میں بھی اتنا تصرف ہو چکا ہے کہ کسی صاحب خیر نے بیٹھنے کی جگہ پرسنگ مرمر کی چندسلیں بچھا دی ہیں، باقی سب جگہ بدستورسابق ہے، ہم لوگوں نے وہاں اشراق کی نماز پڑھی۔ بیغار دویا تین بڑی چٹانوں کے نیجے کی جانب فصل اور اویر کی جانب کے اتصال سے وجود میں آیا ہے، نیچے خاصا دوتین آ دمی کے بیٹھنے کے بقدرخلاء ہے،او پر جا کر دوچٹا نیس باہم متصل ہوگئی ہیں، اس طرح وہ حجیت کا کام دیتی ہیں ،لیکن ذرا سامنے کی طرف آ گے بڑھئے تو نیچے کی طرف بھی خاصی قریب ہوگئی ہیں، بس اتنی گنجائش ہے کہ دبلا پتلا آ دمی تنگی سے جاسکتا ہے، پیجگہ جھروکہ کے مثل ہے،اگراس سے سامنے کی طرف دیکھا جائے تو خانہ کعبہ نظر آتا ہے، میں تو وہاں تک نہیں جاسکا، مگر ہمارے بعض دوست پہو نیجے ،مگر اونچی عمارتوں کی کثر ت اور بعد مسافت کی وجہ سے خانہ کعبہ کاتشخص سمجھ میں نہ آ سکا، یہ چڑھائی ہم نے یون گھنٹہ سے کچھزیادہ وقفہ میں طے کی تھی ،تقریباً گھنٹہ بھر وہاں رہے پھرآ ہستہ آ ہستہ وہاں سے اتر آئے ، اتر نے میں کچھ کم وفت لگا۔ پیغار پہاڑ کا سب سے بلند حصہ ہے ، اور میرا خیال ہے کہ آس پاس کے پہاڑوں میں بیسب سے بلند پہاڑ ہے۔ پنچے اتر کر باہم

مشورہ ہوا کہ اب غارِ تورکی زیارت کے لئے چلا جائے ،مگر سب لوگ تھک گئے تھے ، پھر معلوم ہوا کہ غارِثورتک پہو نچنے کے لئے چڑھائی تواتنی دشوارگز ارنہیں ہے، مگرراستہ لمباہے ، اس سے زیادہ وفت درکار ہے، دھوپ بھی اب تیز ہوچکی تھی ، گھنٹہ بھر کے بعد اس کے برداشت کی تاب نہ رہتی ،اس لئے طے کیا گیا کہ سی اور دن بروگرام بنایا جائے گا۔

جج کے بعدایک منصوبہ عمرہ کرنے کا تھا،عمرہ جھوٹا جج ہے، یہ فرض نہیں ہے مسنون ہے۔ حج کے تین طریقے شرعاً معروف ہیں۔

اوّل: بیرکه میقات سے فقط حج کااحرام باندھاجائے،اسے''افراد'' کہتے ہیں۔ دوسرے: بیرکہ میقات سے محض عمرہ کا احرام باندھا جائے ، اور مکہ مکرمہ آ کرعمرہ کے ارکان سے فارغ ہوکراس کی یابندیوں سے آزاد ہوجائیں، پھر حج کے موقع پر مکہ ہی سے فج کا احرام باندھاجائے۔ یہ جمتع'' کہلا تاہے۔

تیسرے: پیر کہ میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جائے۔ اسے 'قران' کہتے ہیں۔

ہم نے میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا اور مکہ مکرمہ آ کرعمرہ ادا کرلیا تھا، اس طرح عمرہ تو ادا ہو گیا تھا۔ جج کے بعد کافی موقع ملاء مکہ معظمہ سے سات کلومیٹر کے فاصلے یرایک جگہ تنعیم ہے، ججۃ الوداع کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاکسی عذر کے باعث عمرہ نہیں ادا کرسکی تھیں ، تو حضور اکرم ﷺ نے انھیں ( ان کے بھائی ) حضرت عبد الرحمٰن بن ابوبکر کے ساتھ تعلیم بھیجاتھا کہ وہاں سے احرام باندھ کرآ جائیں اور عمرہ ا دا کرلیں ۔ بیجگہ حدود حرم سے باہر ہے، اب وہاں حکومت نے نہایت خوبصورت مسجد تغمیر کر دی ہے، یہ سجد بہت پہلے سے ہے، اب اس کی تعمیر جدید ہوئی ہے، وہ'' مسجد عائش' کے نام سے موسوم ہے، عموماً حجاج کرام وہاں جا کراحرام باندھتے ہیں، اور واپس آ کرعمرہ کرتے ہیں۔ عمرہ کا مطلب بیہ ہے کہ خانہ کعبہ کا سات شوط طواف کیا جائے ،اور صفاومروہ کے درمیان سعی

کی جائے ،اورسرمنڈ ادیاجائے ،بس پیمرہ ہے۔

ایک دن ہم چندساتھی احرام کے قصد سے تعلیم گئے ،بس والے اور ٹیکسی والے ۲ر ریال کرایہ لیتے ہیں۔ باب عبدالعزیز کے سامنے تعیم جانے والی سواریاں ملتی ہیں ،ہم ایک بس سے وہاں پہو نیجے ،حکومت کے حسن انتظام سے وہ جگہ خوب باغ و بہار ہے ، کثر ت سے درخت اور بودے لگائے گئے ہیں، وضواور عسل کا تو ایساعمدہ انتظام ہے کہ بایدوشاید، اور مسجد عائشہ میں چلے جائئے توبس ہے جی جاہے کہ یہاں سے بھی نہ نکلئے۔اتنی ٹھنڈی،اتنی خوبصورت ،ا تنی آ رام دہ اورا تنی کشادہ کمجسوس ہی نہیں ہوتا کہ بیدد نیا کے گرم ترین خطہ میں وا قع ہے۔ میں مسجد میں پہو نیجا تو مجھے بے ساختہ حضرت عائشہ کا بہاں آنایا دآ گیا ،اس وقت یہاں نہ مسجد تھی ، نہ بیشا داب درخت تھے ، نہ بیخوبصورت عسل خانے تھے ، نہ سواریوں کا کوئی تصورتھا، نہ بیہ پختہ اور صاف وشفاف سڑ کیں تھیں ،عرب کے صحرائی جہاز اونٹ برسوار دھول وگر دمیں اٹی ہوئی اینے بھائی کے ساتھ آئی ہوں گی۔ آبادی تو یہاں اب بھی نہیں ہے، اس وفت فقط صحرا کی خاموشی اور پُر ہول سناٹا رہا ہوگا ، اونٹ پر سوار نہ جانے کتنی دیرییں پہو کچی ہوں گی۔احرام باندھ کرواپسی میں نہ جانے کتنا وفت لگا ہوگا ،آج تو آ دمی تیز رفتار موٹر پر بیٹھتا ہے، صاف وشفاف آئینہ جیسی سر کوں پر گذرتا ہے، ایک نمونۂ جنت میں پہو نچتا ہے، بہترین غسل خانوں میں غسل کرتا ہے، آ رام دہ اور مصنڈی مسجد میں احرام کی رکعتیں ادا کرتاہے،اورلبیک بکارتا ہواتھوڑی در میں مسجد حرام کے دروازے پر آجا تاہے۔ یے عمرہ میں نے اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال تواب کے لئے کیا، میری اماں! جس کا چہرہ اب مجھے یا دنہیں ہے،جس کی مامتا مجھے اس وقت نصیب ہوئی تھی جب مجھے مامتا کا احساس نہ تھا،اور جب کسی قدرشعور ہونے کوتھا تو وہ مجھے جھوڑ کر آغوشِ رحمت میں چلی گئی۔ میری عمراس وقت غالبًا ڈ ھائی سال کی تھی ، بچین میں ماں کی یاد مجھے بہت ستاتی تھی ، پھر جب تعلیم کے سلسلے میں کو چہ نور دی شروع ہوئی تو جوانی کی غفلتوں نے اس کی یاد کا چراغ مدهم کردیا تھا،کیکن جبکہ عمر ڈھلنے کوآئی ہے،تو وہ پھر بہت یا دآتی ہے،اکثر اسے یا دکرتا ہوں تو

آئکھیں بھیگ جاتی ہیں، جب کسی ماں کود بھتا ہوں کہ وہ اپنے بیچے کو بیار کررہی ہے، یااسے شفقت بھر سے انداز میں ڈانٹ رہی ہے، تو میں تڑپ جاتا ہوں، ایسے وقت مجھے اپنی ماں بہت یاد آتی ہے، بھی بھی ہوا ہے کہ میر سے بیچا بنی ماں کے اردگرد مجلتے ہیں، شور میات ہوت ہو ہی ایسا بھی ہوا ہے کہ میر سے بیچا بنی ماں کے اردگرد مجلتے ہیں، شور میات ہوں، اس کی گود میں ہمکتے ہیں، تو مجھے اپنے دل اور آئکھوں پر قابو پانا دشوار ہو گیا، اور تنہائی میں جاکرا پنی ماں کو یاد کر کے تڑپا ہوں، اللہ تعالی اس کی مغفرت فر مائے ۔ جج میں بھی وہ بہت یاد آئی، اس کی خدمت میں ایک محروم الخدمت بیٹا کیا پیش کرسکتا ہے، ایک عمرہ اس کی نذر کیا، مجھے یقین ہے کہ امال کے نامز دہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ضرور قبول کیا ہوگا۔ کیا ہوگا، اور میری ماں کواس کا ثواب بخش دیا ہوگا۔

دوسراعمرہ اپنے دادا کے واسطے ایصالِ تواب کے لئے کیا، بیایک بزرگ اور ذاکر وشاغل شخص تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے، مگر دینی باتوں اور کتابوں کے بڑے شیدائی تھے، مسائل کا استحضارتھا۔میرا بحیین تھا ، غالبًا مکتب کے درجہ۳۱۷٫۷ میں پڑھتا تھا ، والدصاحب نے پاکستان سے بخاری شریف کا ترجمہ جومرزا حیرت دہلوی کا کیا ہوا ہے،منگوایا تھا، مجھے کتابوں سے عشق تھا۔ میں بڑا خوش ہوا کہ تین ضخیم جلدیں کافی دنوں تک اس کے بڑھنے کی مشغولیت رہے گی ، میں نے دیکھا کی مجھ سے زیادہ داداخوش ہورہے ہیں ، کتاب گھر میں آئی، مجھے حکم ہوا کہ وضوکر و،اورخو دبھی وضو کرنے بیٹھ گئے ۔وضو سے فارغ ہوکرایک کمرے میں چٹائی بچیائی ، کتاب لائے ، رحل بررکھی ، اور مجھے ارشاد کیا کہ بڑھو، بخاری شریف کے ترجے کی تلاوت شروع ہوئی۔ میں بلند آواز سے پڑھتا اور وہ نہایت غور اور انہاک سے سنتے، میں سمجھتا کیا؟ اور میں نہیں جانتا کہ وہ کتنا سمجھتے تھے، کیکن کافی دیریک مجھ سے پڑھواتے ریتے ،اور میں بغیرنسی اکتابہٹ کے بڑھتار ہتا ،اب یا نہیں کہ نتیوں جلدیں کتنے دنوں میں بوری ہوئیں ،کیکن یہ یاد ہے کہ بوری بخاری شریف حرفاً حرفاً میں نے پڑھڈ الی تھی ،اور دا دا نے بوری کتاب سی تھی ،کون جانتا ہے کہ دادانے اس وقت اپنے بوتے کے لئے کتنی دعائیں کی ہوں گی ، کیا عجب اسی کی برکت ہو کہ آج چندحروف کا پڑھنا آ گیا۔ایک عمرہ ان کی نذر

کیا۔

تیسرا عمرہ اپنے محسن وکرم والد محترم (۱) کے لئے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اور انھیں اپنے حفظ وامان میں رکھے۔ انھیں کی نوازشیں ہیں کہ میں تعلیم مکمل کرسکا۔ مال کے انتقال کے بعد والد صاحب نے مال کی شفقت کا بھی حق ادا کیا، اس وقت میں اکلوتا لڑکا تھا، مجھ سے چھوٹا ایک بھائی تھا وہ والدہ کے بعد جلد ہی اسی کے پاس چلا گیا، دو بہیں اکلوتا لڑکا تھا، مجھ سے جھوٹا ایک بھائی تھا، اس لئے والد صاحب کے لاڑو و بیار کا زیادہ تر بہینیں مجھ سے بڑی تھیں، میں اکیلا ہی بیٹا تھا، اس لئے والد صاحب کے لاڑو و بیار کا زیادہ تر مرکز میں ہی تھا۔ ان کی شفقتوں نے مجھے گتا خ اور جری بھی کرر کھا ہے، مجھے انھوں نے حسن تدبیر سے تعلیم میں اس طرح لگائے رکھا کہ میں دائر ہُ تعلیم سے بھی با ہم نہیں نکل سکا۔ آج تحمیل کی شفقت فراواں اور تدبیر وحسن انتظام کا نتیجہ ہے کہ میں بیسطریں لکھنے کے لائق ہوا۔ انھیں کی شفقت فراواں اور تدبیر وحسن انتظام کا نتیجہ ہے کہ میں بیسطریں لکھنے کے لائق ہوا۔ ور ان تعلیم میرے اور پرئی مدوجزر آئے ، کئی مرتبہ شدید بھونچا کی کیفیت سے دوچار ہوا، مگر والدصاحب نے ہمیشہ سنجالا ، اور میر کی کشتی طوفانی ہیکو لے کھاتی ان کے حسن تدبیر کے طفیل بلا خرکنارے آگی۔ والدصاحب کے لئے مستقل ایک مضمون لکھنے کی ضرورت ہے۔ بیسیں بندر کیا۔ بیسراعمرہ ان کی خدمت میں بندر کیا۔

چوتھا عمرہ کرنے کا پروگرام بنا تو خیال آیا کہ سیّدی ومولائی حضرت نبی اکرم ﷺ نے طائف سے واپسی پرمقام جِ عِوَّائهٔ میں قیام کیاتھا، وہاں ایک کنواں تھاجس میں پانی کم بھی تھا اور کھاری بھی تھا۔ آپ نے اس میں کلی کی تھی ، اس کی برکت سے اس کا پانی اسی وقت میٹھا ہوگیا تھا، اور کمی کا شکوہ بھی ختم ہوگیا تھا، وہ آج تک موجود ہے۔حضور کے لعاب دہن کی برکت اب بھی اس میں باقی ہے۔ وہاں سے آپ نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، یہ مقام مکہ سے کافی فاصلہ پر ہے، عموماً حجاج وہاں سے احرام باندھنے کو بڑا عمرہ کہتے ہیں۔ میں نے اپنے رہبر ومعلم جناب قاری ولی اللہ صاحب سے ذکر کیا کہ ایک عمرہ کا احرام مقام جمرانہ سے رہبر ومعلم جناب قاری ولی اللہ صاحب سے ذکر کیا کہ ایک عمرہ کا احرام مقام جمرانہ سے (۱) مولانا کے والدصاحب ۲۹ر جمادی الاولی ۲۳ بیاھ مطابق ۵ رجون ۲۰۰۸ء (جمعرات ) کوآغوشِ

رحمت میں پہونے گئے ، فصیلی حالات کیلئے و کیھئے ستمبر ۱۰۰۸ء کا ضیاء الاسلام ـ رحمه الله و غفر له

باندھناچاہئے،انھوں نے اپنی عادت کے مطابق نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ بددرخواست قبول فر مائی ،اوراسی وفت دن بھی مقرر کر دیا کہ فلاں روز فجر کی نماز حرم میں پڑھ کر مقام جر انہ کے لئے روائگی ہوگی۔ حاجی رضوان اللہ صاحب کو بھی ساتھ چلنے کے لئے کہا، وہ بھلا ایسے موقع پر کہاں بیجھے رہتے۔

چنانچہ مقررہ وقت پرہم چار پانچ آدمی مقام جر انہ پہو نچے، وہاں بھی مسجد ہے،
وضوو غیرہ کا انتظام ہے، بیہ مقام طائف سے جوروڈ مکہ کر مہ آتا ہے اس پر ہے۔ اس کنویں کی
زیارت کرنی چاہی جس کو آپ کا لعابِ دہن حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی ،مگر
افسوں سعودی گور نمنٹ کے وہمی علماء ..... جن کو بدعات کے نام سے اتنا بخار آتا ہے کہ مباح
امور تک کو بدعت سمجھ لیتے ہیں ..... کی برکت سے اس کنویں کے چاروں طرف او نجی او نجی
دیواریں اس طرح قائم کردی گئی ہیں کہ ان میں دروازہ بھی نہیں ہے اور کنویں کو معطل کر دیا
گیا ہے۔ اس کا پانی ٹیوب ویل کے ذریعہ بھی باہر نہیں لایا جاتا ہم نے دیواروں پر حسرت
کھری نگاہ ڈالی اور ان وہمی علماء کی عقلوں پر ماتم کیا ، اور پھر یہی غنیمت معلوم ہوا کہ دیوار
اٹھانے پراکتفاء کیا گیا، خدانخو استداگر وہم بڑھ کر جنون کی حد تک پہو نچا ہوتا تو اسے پاٹ کر
برابر کردیتے ، اللہ رحم کرے۔

چوتھے عمرے کا احرام مقام جرانہ سے باندھا گیا،اس کا تواب میں نے اپنی نانی اور خالہ کی نذر کیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد سب سے زیادہ جس ذات کی شفقت و محبت اور گلار و پیار کا مرکز میں بنا، وہ والدصاحب کے بعد نانی اور خالہ کی ذات تھی ،ان دونوں کا وصال ابھی حال میں ہوا ہے، پہلے نانی کا پھر خالہ کا۔ان دونوں نے مجھے میری ماں کی یادگار سمجھ کر جسیا برتا و کیا،اس کی حلاوت سے میرا قلب معمور ہے۔میری دونوں بہنیں عرصہ ہوا فوت ہوگئی تھیں ،اب میں والدہ کی یادگار اکیلاتھا، خالہ کے انتقال پر مجھے محسوس ہوا کہ آج میری ماں کا انتقال ہوا ہے۔اس دن اس کی قبر پر مجھے بہت گریہ طاری رہا۔

مَكُهُ مَكْرِمُهُ زَادُهَا اللهُ شُوفاً وكرامةً كَ قيام كَ دَنَ اب يُورِبُهُ وَيُرِي ایام ہوا کی طرح اڑتے ہوئے محسوس ہوتے رہے، اگر چہمدینہ طیبہ کے اشتیاق سے بھی دل معمورتھا،کیکن بیت اللہ کے فراق کے تصور سے طبیعت اندوہ گیں ہوجاتی تھی ،اس وقت ایسی کشکش تھی کہ مجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ کیا کروں؟ قانونی مجبوریاں بےبس کئے دےرہی تھیں، ورنہ مغرب کی نماز کے بعد جب قیام گاہ کی طرف آتا ،تو راستہ میں ٹیکسیاں کھڑی رہتیں اور ان کے ڈرائیور پکارتے رہنے کہ مدینہ، مدینہ، مدینہ۔ کانوں میں بیصدا آتی اور دل اچھلنے لگتا \_بس يهي جي جيا ۾تا كەكسى گاڙي پر بيڻھ جاؤں اور مدينه ہوكر پھر آ جاؤں ،مگراس پيچيدہ دور میں اس کی گنجائش کہاں؟ ہم لوگ تھہرے غیرمکی ، قدم قدم یہر کا وٹیں تفتیش ، یا سپورٹ اور ویزا کا چکر، دل کوتھام کرآ گے بڑھ جاتا۔اور مدینہ جانے کی تاریخ کا انتظار کرنے لگتا، جب مدینه کا تصور غالب ہوتا ، تو بیردن رات بہت طویل لگتے ، اور کاٹے نہ کٹتے ، مگر جب بیت الله سے فراق اور دوری کا خیال آتا ،تو دن رات بالکل مختصر معلوم ہوتے ،ایبامعلوم ہوتا کہ عام معمول سے ان کی رفتار بڑھ گئی۔ بیکشکش آخری آٹھ دس دنوں میں بکثرے رہی۔ اعمال میں زیادہ محنت تو میر ہے بس کی نہھی ، بس کوشش بیرکرتا کہ دل میں ان خاصاب خدا کی محبت زندہ رہے، جودن رات پروانوں کی طرح بیت اللہ کے اردگر دچکر لگایا کرتے ہیں،اسی ضمن میں مجھے یہ جنتجو رہی کہ کوئی اللہ کاایسا بندہ ملے جو مقبول ومحبوب ہو، میں ایک ایک چېرے کوغور سے دیکھتا، یوں تو میرے علاوہ ہرشخص خاصانِ خداہی میں سے تھا، مگر مجھے تلاش رہتی کہان میں سے بھی جواخص ہوں ان کی معرفت حاصل ہو، کچھتومشہور بزرگان دین تھے، ان سے ملاقات ہوتی رہی، مگر مجھے او لیائے تحت قبائی جیسے بزرگوں کی جشجوتھی، اور بہ ذوق مجھے بچین سے ہے کہ اللہ والول سے ملول، گو کہ ان سے ملاقات کرتے ہوئے خوفز دہ بھی ہوتا ہوں۔ مجھے بیہ ہراس ہوتا ہے کہ میرے عیوب ونقائص کا اثر ان حضرات کے قلوب مصفیٰ برنہ آ جائے اور میری طرف سے منقبض نہ ہوجائیں ،کیکن کسی ایسے بزرگ سے ملا قات ہوجاتی توسب کا م چھوڑ کرانھیں کے پاس ڈٹا بھی رہتا۔ بیدذ وق مجھےابتداءشعور سے ہے، بیہ

ذوقِ جِسْبُو اس مجمع میں آکر اور بڑھ گیاتھا ، کئی لوگ ایسے محسوس ہوئے ، بعض لوگوں سے دعائیں حاصل کیں اور بعض کی ایک جھلک ملی ، پھروہ نہ ملے ، ایسے دو بزرگوں کا یہاں تذکرہ کرول گا۔

ایک روزمغرب کے بعد میں نوافل میں مشغول تھا ، میر بے قریب میر بے عزیز رفیق حافظ نسیم الحق بیٹھے ہوئے تھے۔ دورکعت پرسلام پھیرا ہی تھا کہ ایک تھمبے سے ٹیک لگائے ایک صاحب دید کعبہ میں محونظر آئے ، بہت معمر ، چہرہ نہایت منور ، داڑھی بالکل سفید ، بدن قدرے بھاری ، بالکل ایک نظر جمالِ کعبہ کو دیکھے جارہے تھے، ان کے چہرے پر نگاہ یڑی تو دل نے گواہی دی کہ بیکوئی بزرگ شخصیت ہیں۔ میں نے حافظ سیم الحق سے کہا کہان بزرگ کود یکھو، یہ چہرہ کسی نہایت مخلص اللہ والے کا ہے، میں نوافل پڑھتا ہوں ، آپ معلوم كرين كه بيرصاحب كون بين؟ حافظ نيم الحق اس كام مين نهايت مستعد بين، مين توايني فطري کمزوری کے باعث نئے تعارف میں بہت ہیکجا تا ہوں ،مگروہ ماشاءاللہ خوب ہیں۔فوراً اعظمے اور میں نفل میںمشغول ہو گیا ، جب تک میں دورکعت سے فارغ ہواوہ آ گئے ، کہنے لگے بیہ یا کستان کے ہیں ،ان کا نام مولا نافقیر محمر صاحب ہے ، میں نے ذہن پر زور ڈالاتو یا دآیا کہ حضرت اقدس تفانوي عليه الرحمه كخنهايت جيدالاستعدا دخليفه حضرت مولانا فقيرمجمه صاحب بیتا وری ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ وہی ہوں ، میں نے دوبارہ حافظ سیم الحق کو بھیجا ، وہ معلوم کر کے آئے، اور میرے اندازہ کی تصدیق ہوئی۔ یہ بزرگ نسبت بُکائی رکھتے ہیں ، ان پر کثرت سے محبت الہی کی وجہ سے گریہ طاری رہتا ہے، بالخصوص نماز کے بعد چیجنیں تک نکل جاتی ہیں، میں بھی ڈرتے ڈرتے حاضر ہوا، اردو کم سبجھتے ہیں اور مزید پیہ کہ اونچا سنتے ہیں ، دعاء کی درخواست کی اور قبول ہوئی ،فر مایا اللہ تعالی قبول کر ہے۔بس اور کوئی بات نہیں ہوئی ،کیکن ان کی شخصیت کا طبیعت برگہراا ثر ہوا، حافظ نیم الحق نے تو دیریک با تیں کیں ،اور زیادہ دعا ئیں حاصل کیں ۔ چندروز کے بعد قاری خلیق اللہ صاحب مجھے حضرت مولا ناکے یاس لے گئے اور تعارف کرایا ،اوریه بتایا کهانھوں نے مصلح الامت عارف بالله حضرت مولا ناشاہ وصی الله

صاحب نوراللدمرقدۂ کی سوانح عمری لکھی ہے ، اسے سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر تو بار بار دعا ئیں دیتے رہے ، علم میں قلم میں ترقی کی دعا ئیں دیں ، اور بھی بہت کچھ کہا ، لیکن اب یاد نہیں ۔

جعہ کے دن حاجی رضوان اللہ صاحب کا دستورتھا کہ مسجد حرام کے مگرانوں کی ہ نکھیں بیا کرعطر کی ایک بوتل کیکرمسجد جاتے ،اورمصلی بچھا کر ہم لوگوں کو بیٹھا دیتے ، تا کہ ان کی جگہ محفوظ رہے پھروہ بوتل لے کر حاجیوں کوعطرا گاتے ،حجاج شوق سےان کا مدیۂ عطر قبول کرتے ، اور ان کو دعائیں دیتے۔اس راہ سے بیمر دِ قلندر بہت ساری دعاؤں کی سوغات سمیٹتا۔ایک جمعہ کوحسب معمول وہ عطرلگا کر جب واپس آئے تو ہمارے ایک قریب ہی بڑے میاں جو داڑھی پر مہندی کا خضاب لگائے ہوئے تھے، اور کسی قدر مبروص معلوم ہوتے تھے،ایک چھوٹی سی شیشی لئے ہوئے اپنے پاس والوں کوعطر سےنواز رہے تھے،اتنے میں حاجی رضوان آ گئے ، حاجی صاحب نے ان بڑے میاں کوعطر ملنا جایا،کیکن انھوں نے پہلے اپنے عطر کی پیشکش کی ، حاجی صاحب نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، پھر سونگھا تو کہا کہ''اگر'' ہے، بڑے میاں خوش ہوئے ،مگراس کے بعد حاجی صاحب نے کہا کہ فلّی ہے، تو بڑے میاں ذرا تھیکے ہو گئے ۔ حاجی صاحب نے ان کی دلجوئی کے لئے جیب سے اصلی اگر کاعطر نکالا اور بڑے میاں کولگایا، اس کی خوشبو سے وہ بہت محظوظ ہوئے اور فر مایا کہ ماں پیراصلی معلوم ہوتا ہے،اننے میں جمعہ کی اذان شروع ہوگئی۔اذان کے بعد میں نے سنت کی نیت باندھ لی،اور بڑے میاں حاجی صاحب کی طرف متوجہ ہوکر کوئی بات کرنے گئے۔ چند ثانیہ بات کی پھر دونوں نے سنت کی نبیت باندھ لی۔ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد بڑے میاں اٹھ کر چل دیئے، حاجی رضوان کی نگا ہیںان کا پیجیھا کرتی رہیں ،مگر یکا یک وہ ہجوم میں غائب ہو گئے ۔ بعد میں حاجی صاحب نے بتایا کہ بیرکوئی کامل شخص معلوم ہوتے ہیں ،انھوں نے بتایا کہ میرے کان میں یہ بزرگ فرمارہے تھے کہ اللہ کا دیا ہوا آپ کے پاس بہت کچھ ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے، رَبِّ لَا تَلْدُرُنِي فَرُداً وَّانْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ، يرِّ هَا كَيْجِةَ ـ حاجى صاحب لاولد ہيں،

اسی طرف اشارہ تھا۔اب ہم سب لوگ مل کر آٹھیں ڈھونڈنے لگے،مگروہ پھرنہیں ملے۔ان دونوں بزرگوں کےعلاوہ اور بھی کئی لوگ ملے۔ چندا بیک کا ذکر مدینہ کی حاضری میں کیا جائے گا۔ بلدہ مقدسہ مکہ مکرمہ میں قیام کی لذیذ داستان ختم کرنے سے پہلے یہ بھی عرض کردوں کہ میری زندگی بدنظمیوں اور بے اعتدالیوں کا مجموعہ ہے، ربط وتر تیب سے قطعاً نا آشنا! چنانچہ حرم محترم میں میرے بہت سے دوستوں نے بیٹھنے کی سمتیں اور جگہیں متعین کررکھی تھیں، ڈھونڈنے والےانھیں جگہوں پر یا لیتے تھے،مگر میں اپنی فطری بےتر تیبی کی وجہ سے نہ کوئی سمت آخر تک متعین کر سکا اور نہ کوئی جگہ۔ بھی باب الشامیہ سے جا داخل ہوا ، اور ا پنے شیخ ومرشد کے پیچھے بیٹھ رہا، بھی باب ابی بکرالصدیق سے داخل ہوا، بھی باب عبدالعزیز كي ُطرف جا نكلات الهم يجمعمولات ايسے بنالئے تھے جن کوحتی الامكان نباہنے کی کوشش كی ، اگرچه کامیاب نه ہوسکا، پھربھی کسی نہ کسی حد تک آنھیں نباہنے کی کوشش کرتارہا۔ جے سے واپسی کے بعد بچھ معمولات مقرر کرنے کے متعلق غور کیا ،تو دل میں پیہ بات آئی کہ یہاں گو ہرعبادت کا تواب بڑھ جاتا ہے، کیکن یہاں کی خاص عبادت طواف ہے جواور کہیں نصیب نہیں ہوسکتی ، باقی کام تو ہر جگہ انجام دیئے جاسکتے ہیں ، مگر طواف نہیں کیا جاسکتا ہے،اس لئے اس کا خاص اہتمام کرنا جاہئے ،اور تمام معمولات کواس کے محور پر دائر کرنا جاہئے۔ پہلے میں کہیں ذکر کر چکا ہوں کہ عشاء کے بعد کا وقت کتا بوں کی خریداری کے کئے یا حسب ضرورت کہیں جانے کے لئے مختص تھا۔ فجر کی اذان سے لے کرعشاء پڑھنے تک کوئی منظم پروگرام نہیں بنایا۔ بیسو چتار ہا کہ طواف کے لئے کون سا وقت موزوں ہوگا، مجھے طبعاً ہجوم سے گھبراہٹ ہوتی ہے اور طواف میں ماشاء اللہ ہجوم عاشقاں ہوتا ہے ، رات دن مسلسل طواف جاری رہتا ہے۔ کسی کسی شب بیسوچ کر کہرات میں ہجوم کم ہوتا ہوگا ،ایک یا دو بجے رات میں حرم نثریف میں حاضری دی ،مگر و ہاں تو اس وفت اور جوش وخروش دیکھا۔ رات کا وقت بابرکت ، پھرمسجد حرام کا دائرہ بابرکت ، خانہ کعبہ کا ماحول برکت سے معمور ر، رحمت الہی برستی ہوئی ، بھلا بیہ متوالے اس وقت کو کھوتے ، میں تو ہمت کا کمزور چندروز کے

علاوہ اس کی ہمت نہ کرسکا 'کیکن بیرذ کر کردینا نا مناسب نہ ہوگا کہ اٹھیں را توں میں طواف کا کچھ کچھ سلیقہ پیدا ہوا۔عموماً طواف کرنے والے اپنی دھن میں مست دیوانہ وار چکر لگایا کرتے ہیں،میری رفتار عام طور پر ہلکی ہوتی تھی الیکن عاشقوں کا جوش وخروش دیکھے کر بھی بھی میرے قدموں میں بھی تیزی آ جاتی تھی ،اور کم از کم وقت میں طواف پورا کر لینے کا ارادہ کر لیتا تھا،مگر حج کے بعد ابتداء میں ہی ایک رات ڈیڑھ بچے کے بعد جو حاضری دی ، اور طواف کی سعادت میں شریک ہوا تو سامنے ایک بزرگ دکھائی دئے ، جونہایت وقار اور متانت سے سر جھ کائے محوطواف تھے ، ان کے دونوں جانب سے طواف کی رَو تیزی سے گذرتی رہتی 'کیکن نہان کے جسم میں اضطراب پیدا ہوتا ،اور نہ قدم میں تیزی آتی ،بس ایک سكون ساسكون اورايك وقارساوقار! وه سرايا خنثوع وخضوع محسوس هوتے تھے، مجھےان كا اندا نِطواف بہت بیندا ّیا، پھر میں نے بھی پوری ہمت کے ساتھ وہی روش اختیار کی ۔ایک طواف میں نے ان کے پیچھے کرڈ الا ، ان کی برکت سے اس طواف میں حلاوت بہت محسوس کی ،کین طواف کے بعدان سے ملا قات نہ کر سکا ،اور دو تین را توں کے بعد میں یا بندی سے رات کی حاضری بھی نہ دے سکا۔

چوہیں گھنٹے کے اوقات کا جائزہ لیا تو مجھے محسوں ہوا کہ سب سے زیادہ ہجوم نمازِ مغرب کے بعد ہوتا ہے، اس سے پچھ کم فجر کی نماز کے بعد ، اور سب سے کم از دحام نمازِ ظہر کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت دھوپ کی تمازت نہایت تیز ہوتی ہے ، دوسر ہے بہی وقت دو پہر کے کھانے کا ہوتا ہے۔ ان دونوں وجوں سے نمازِ ظہر کے بعد سے نمازِ عصر تک بھیڑ کم ہوتی ہے ، مجھے اپنے گئے یہی وقت مناسب معلوم ہوا، اس وقت خصوصیت سے عورتیں بھی کم ہوتی ہیں۔ میں نے اپنے دل میں طے کیا کہ یہی وقت طواف کے لئے مخصوص کر لینا چاہئے ، گر پھر سوال پیدا ہوا کہ اچ دل میں طے کیا کہ یہی وقت طواف کے لئے مخصوص کر لینا چاہئے ، گر پھر سوال پیدا ہوا کہ اچھا خاصا وقت تو کھانے کی نذر ہوجائے گا ، پھر کھانے کے بعد آرام کما نقاضا ہوگا۔ اور ناشتہ کا اہتمام تو ابتداء ہی سے نہ تھا ، لیکن پھر یہ سوچا کہ یہ سعادت پھر جانے کب نصیب ہو ، کھانا تو ہر جگہ ملتا رہے گا چندروز کے لئے دو پہر کا کھانا حذف کر دیا

جائے ، اور بھوک ستائے تو زم زم پی لیا جائے کہ اس میں بھوک فرو کرنے کی بھی صلاحیت ہے،بس دو پہر کا کھا ناختم! ظہر کی نماز پڑھی اورطوان کعبہ نثر وع! اس وقت دھوپ نہایت شدید ہوتی ،مطاف کا فرش ایسے پھروں کا ہے جوسورج کی گرمی سے متاثر نہیں ہوتے ،اس کئے ادھر سے اطمینان تھا ، البتہ سورج کے اور لوگوں کے سروں کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، تاہم رحمت الہی کے قربان! میں نے کہیں لکھا ہے کہ سجد حرام کے حلقے میں سورج بھی ا پنا جلال کھودیتا ہے،سورج چیکتا ضرور ہے،مگراس کی حرارت اویر ہی اویرفر شنتے روک لیتے ہیں ، میں نے کسی دن دھویہ میں بے تا بی نہیں محسوس کی ،اور نہ طواف کے پھیروں میں بھی شدت تشنگی نے ستایا۔ ہماری قیام گاہ سے حرم شریف کا فاصلہ بس تین چارمنٹ کا تھا، مگراتنی دور میں پیاس سے حلق میں کا نٹے پڑ جاتے تھے، کیکن طواف میں خواہ کتنی ہی دہریگے، کسی وقت پیاس کی تکلیف نہ ہوتی ۔ بیرت تعالیٰ کی مہر بانی تھی ، بھی بھی ہوا کا اتنا مھنڈا جھونکا نہ جانے کہاں سے آکرلگتا کہ طبیعت نہال ہوجاتی ، پیچھو نکے اکثر محسوس ہوتے ، میں سوچنے لگتا کہ الہی میحض آپ کی رحمت ہے، اور اپنے دیوانوں پر آپ کی مہر بانی ہے، کہ اس گرم ترین موسم میں ایک ایسی جگہ جو حیاروں طرف سے اونچی اونچی عمارتوں میں گھری ہوئی ہے مھنڈا جھونکا بھیج دیتے ہیں ، گویا جنت کی کوئی کھڑ کی کھل گئی ہے۔ دوران طواف تو کبھی نگاہ اوپر اٹھانے کا اتفاق نہیں ہوا، کیکن بعد نماز عصر اپنی جگہ بیٹے ہوا اکثر آسان کی طرف دیکھا کرتا،میری حیرت کی انتہانہ رہتی جب دیکھا کہ سجد حرام کے اویر فضامیں گہرا بادل حیمایا ہوا ہے ، حالانکہ دوسری طرف دھوپے چبکتی رہتی ،مگریہاں با دل منڈ لاتے رہتے ، میں اکثر سوچا کرتا کہ یہاں قانونِ الہی بھی بچھ تبدیل ہو گیا ہے۔اس وفت تو خیال نہیں آیا ،اب ۔ سو چتا ہوں تو ذہن میں آتا ہے کہ کہیں نظر کا دھو کا نہ رہا ہو، بہر کیف جو بھی رہا ہو، میں حرم کے اوپر گہرے باول دیکھا کرتا تھا۔

ظہر سے عصر تک طواف کا سلسلہ قائم رہتا ،اس وقت بار ہامقام ابراہیم کے پاس اور حطیم میں نفل ادا کرنے کا موقع ملا ، کبھی تبھی حطیم میں کعبہ مطہرہ کے بالکل متصل نفل ادا

کرنے کا موقع ملا ، ایبا کہ سر سجرہ میں کعبہ مقدسہ کی کرسی سے جاملتا۔اس وقت لذت وحلاوت اور کیف وسرور اور قرب وا تصال کا جواحساس ہوتا اس پر زندگی نثار کرنے کو جی جا ہتا۔ کاش اسی وقت ملک الموت کو<sup>حکم</sup> ہوتا اور میری سجدہ میں بڑی ہوئی روح کواسی حالت میں قبض کر کے بارگاہِ خداوندی میں پیش کردیتا،اے کاش! ہر طواف کے بعد خوب زم زم بیتا ، حتى الا مكان دعا ئيس كرتا ـ البيته ايك حسرت ره گئى ، حجر اسود تك پهو نجينے ، اس پر ہاتھ ركھنے ، اس براینے گنہگار ہونٹوں کےرکھنے کی تمنارہ گئی۔وہاں تک میری رسائی نہ ہوسکی ، کیونکہ بہت ہجوم ہوتا تھا۔وہاں کا ہجوم کسی طرح کم نہیں ہوتا تھا،اوراللّٰد کرے بھی نہ کم ہو۔البتہ ملتزم پر کئی مرتبہ پہو نیجا ،اینے خاطی اور گنہگارجسم کواس پاک ومقدس جگہ سے جمٹایا ، وہ پاک ومقدس حبکہ جہاں سب مقدسوں کا مقدس ،سب یا کوں کا یاک ،خدا کا سب سے محبوب اور دنیا کا سب سے برگزیدہ انسان لیٹ کررویا ہے، ہاتھ پھیلا کرحق تعالیٰ سے مرادیں مانگی ہیں،اس کی آئکھوں سے آنسوؤں کی دھار برسی ہے،اس کے ہونٹ وہاں لرزے ہیں،اسی جگہ ایک نایاک ترین، برائے نام آ دمی بھی پہونچا، حق تعالیٰ نے رحم کیا، اسے نہ بھگایا، نہ دُردُ رَایا، بلکہ اسے بھی موقع دیا کہ بیریا کوں کی جگہ ہے، برگزیدہ لوگوں کا مقام ہے، یہ نبیوں کی جگہ ہے، صالحین اس کے شایانِ شان ہیں ،حق تھا کہ تجھے اس یاک جگہ سے دور رکھا جاتا ،اس کے قریب تخیجے تھٹکنے نہ دیاجا تا،کیکن آتو بھی! اگر چہتو گناہگار وخطا کوش ہے،مگر ہم آ مرز گار وخطا پیش ہیں ، آتو بھی لیٹ لے ، تو بھی ہاتھ پھیلا لے ، تو بھی رولے ، تو بھی مرادیں مانگ لے، محض ہماری رحمت ہے کہ تجھے ایسا موقع دیا، جاتو بھی کیا یاد کرے گا، جاشکرا دا کر، بہت دیریک نہ لیٹارہ۔صالحین منتظر ہیں ،بس کر تیرا دامن تنگ ہے ، بھر گیا ، جا بچھ پر ہم رحم کریں گے، یااللہ آپ کاشکرکس جان ودل سے ادا کروں ، دل میں گرمی آ جاتی اور میں فورأ سجده میں گرجا تا۔

مجھی بھی عصر کے بعد بھی ایک آ دھ طواف کر لیتا۔ مغرب کے بعد ہمت نہ ہوئی، صرف ایک روز ہمت کی تھی ، پھر نہیں۔ فجر کے بعد عموماً ایک دوطواف کر لیتا، پھرا شراق پڑھ کراگر حاجی عبدالرحمٰن صاحب مل جاتے .....اکثر وہ مل ہی جاتے .....توان کے ساتھان کی قیام گاہ پر چلا جاتا، وہاں ان کے رفیق سفر حاجی محمد للیمین صاحب ہمہ تن خدمت بنے ہوئے ناشتہ تیار کرتے، پھراس بے مایہ کواس میں سے حصہ مل جاتا۔اللہ تعالیٰ نے فضل فر مایا کہ طواف کا یہ معمول بورا ہوتار ہا، شاید بھی تخلف ہوا ہو۔

## $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

قیام مکہ کے دن بورے ہو جکے ہیں ، ساتھیوں میں مدینہ طبیبہ جانے کی ہما ہمی ہورہی ہے، بعض احباب کی رائے ہوئی کہ معلم سے یا سپورٹ حاصل کرلیا جائے، اور پرائیویٹ کارسے مدینہ کا سفر ہو، کیونکہ معلم کی بسیس بہت دیر لگاتی ہیں۔ بھی بھی کوئی نماز خطرے میں بر جاتی ہے، مگرمیری رائے بیتھی کہ جو پچھبھی ہوہم کومعلم کی ذمہ داری برہی جانا جاہئے۔ دوستوں نے اپنی والی کوششیں کرلیں مگر کا میاب نہ ہوئے۔اب تاریخ یا دنہیں ، غالبًا الست کی تاریخ تھی ، کہ معلوم ہوا کہ آج مدینہ طبیبہ کوروائگی ہے۔معلم کے ایک ملازم نے آکراطلاع دی کہ عصر کے بعد بس آ جائے گی اور مغرب کے پہلے روانہ ہوجائے گی۔ سب لوگ تیار ہوجا ئیں، بیسننا تھا کہ دومتضا دیفیتیں فضائے دل پرمحیط ہونے ہوگئیں۔ایسا لگا جیسے ہم ابھی مکہ آئے تھے،اور ابھی حکم ہو گیا کہ یہاں سے روانہ ہوجاؤ، ابھی تو پچھ کیا ہی نہیں، ابھی بہت سی تمنا ئیں باقی رہ گئیں اورا ذنِ رحیل ہو گیا۔ دل دھڑ کئے لگا، اپنی نا کامی ونامرادی پرافسوس ہونے لگا،اب کیا ہوگا،اب تو فقط چند گھنٹے ہیں، پھرخیمہا کھڑ جائے گا، طنا بیں ٹوٹ جائیں گی ،اب نہ جانے بھی حاضری کی سعادت نصیب ہوگی یانہیں؟ کون جانے؟ خدا کو بہاں آنا بہند نہ آیا ہو .....اور کون ساحق ادا کیا ہے کہ بہند آئے گا . پهرروک دین که خبر داراب ادهر کا رُخ نه کرنا \_ دل گهبر اا نها ، طبیعت پریشان هوگئی ، اٹھ کرمسجد حرام میں حاضری دی ، اوراس مقصد سے طواف کیا کہ دوبارہ حاضری کی سعادت بخشی جائے ، پورے طواف میں اسی کی دعا کرتار ہا۔ طواف کر چکا تو حسرت سے کعبہ مقدسہ کے سیاہ غلاف پرنظر ڈالی ، جواب بھی ایک شانِ وقار کے ساتھ آنے والوں کومرحبااور جانے

والوں کو الوداع کہہ رہا تھا۔ میں دیر تک اس کو دیکھتا رہا پھرشام تک نہ جانے کتنے طواف کرڈالے، بعد نمازِ عصر آخری طواف کیا، خانہ کعبہ پرنگاہ ڈالی، حق تعالیٰ سے التجاکی کہ پھر حاضری سے محروم نہ کیا جاؤں۔ جب اوّل حاضری اس بیت مقدس کی ہوئی تھی تب شوق کی فراوانی نے آئکھوں کو مجمد کر دیا تھا، اب واپسی ہور ہی تھی تو ہجوم نا مرادی نے سوتا خشک کر دیا، نہ آتے وقت آئکھیں اینا نذرانہ پیش کرسکیں اور نہ جاتے وقت ! اللہ ہی خیر کرے۔

آج رُخصت کے وقت کیا جی میں آئی کہ بابِ صفا سے نکلا ، آتے وقت داخلہ باب عبدالعزیز سے ہواتھا،اور واپسی باب صفاسے ہوئی۔ قیام گاہ برآیا توبس آ چکی تھی ،رفقاء سامان ڈھیر کررہے تھے، ہم نے بھی اپنامخضرساسامان سمیٹااور لاکربس کی ڈکی میں لا ددیا۔ یہ بس ایر کنڈیشنڈ ہے،خوشی ہوئی کہ راحت پرستوں کی اللہ تعالیٰ نے خوب دلداری کی ۔ مغرب کی نماز سے یون گھنٹہ پہلے بس کا پہیہ گھو ما۔ ابھی اس بس میں کچھ دوسرے حجاج کو بھی سوار ہونا تھا،ان حضرات کو لے کر چلی،ابھی مکہ کی عمارتوں کے درمیان تھی کہ مغرب کی اذان ہونے گلی ، ایک جگہ ذرا کشادہ چبوترہ تھا ، وہاں اتر کرمغرب کی نماز ادا کی گئی۔اب گاڑی آ ہستہ آ ہستہ مکہ کی وادیوں سے نکل رہی تھی ،اور میرا دل مکہ مکر مہ کی مفارقت سے ڈوبا جارہا تھا۔ ایک طرف تو یہ کیفیت تھی ، دوسری طرف در بارِ رسالت کی حاضری کا شوق ایک اور كيفيت پيدا كرر ہاتھا۔اب تو مجھے يا دبھی نہيں كەعمر كى كس گنتى ميں تھا كەفخر دوعالم ،سركارِ مدینه، سیّدالا ولین والآخرین حضور جناب نبی کریم ﷺ کی محبت دل کی گهرائی میں اتری۔اس وقت مجھے کچھ شعور بھی نہتھا، جب والدمحتر م باتوں باتوں میں میرے دل میں کچھالیی باتیں ا تاردیتے تھے جن کی قدرو قیمت کاانداز ہاب ہور ہاہے ، مجھے یقین ہے کہ حروف شناسی کی عمر سے پہلے ہی والدمحتر م نے حضور اکرم ﷺ کی محبت میرے دل کے ہر رگ وریشہ میں پیوست کردی تھی۔ میرے دادا بھی بڑے عاشق رسول تھے۔حضور کا ذکروہ بڑے والہانہ انداز میں کرتے تھے، میں نے جب حروف کا پچھ پڑھنا سیکھا تو سب سے پہلے سیرت کی کوئی کتاب ملکی پھلکی بچوں کے مزاج و مذاق کے موافق ہاتھ میں آئی۔اس وقت اتنا بچیپاتھا

کہ جا فظہ برز ورڈ النے کے باوجود بھی نہیں یا دآ رہاہے کہ وہ کون سی کتاب تھی ، پھرتو چسکا لگ گیا ، چھوٹی بڑی سیرت کی بہت سی کتابیں پڑھ گیا ۔ان باتوں اور کتابوں کا بیاثر ہوا کہ حضور ﷺ کی محبت سے طبیعت معمور ہوگئی۔ مجھے خوب یا د ہے کہ چھٹینے میں ،جبکہ غالبًا میں مکتب کے درجہ دوم یا سوم میں بڑھتا تھا ، جاڑوں کی ایک رات تھی میں اپنی بہنوں کے قدموں کی جانب سویا ہواتھا ،خواب دیکھا ہوں کہ دادامحترم گھر میں تیزی سے تشریف لائے ،اور والدصاحب سے جوگھر کے کسی کام میں مصروف تھے، ڈانٹ کر کہاتم ابھی یہیں ہو اورحضورا کرم ﷺ تشریف لا رہے ہیں۔والدصاحب فوراً کام چھوڑ کر لیکے،اورمیری خوشی کی انتها نهرہی ۔ میں ان سے زیادہ تیزی کے ساتھ باہر کی جانب دوڑا، دروازہ ہر پہونجا تو حضور ﷺ تشریف لا چکے تھے،عجلت میں والدصاحب کوکوئی جاریائی نہل سکی تو ایک جھوٹا سا کھٹولا ہی بچھا دیا ،سر کاراس پرتشریف فر ما ہوئے۔ میں بیسوچ کر کہ حضور ﷺ بچوں پرنہایت شفیق ومہربان ہیں،آپ کے یاؤں کے پاس کھٹو لے پر بیٹھ گیا،آپ نے کاغذاور قلم طلب کیا، والدصاحب نے لا کرحاضر کیا، میں سوچنے لگا کہ کتابوں میں پڑھاہے کہ آپ ککھنانہیں جانتے تھے، پھر دیکھا کہ آپ کچھلکھ رہے ہیں ، کاغذ کا وہ ٹکڑا اور آپ کا دست مبارک اب تک نگاہوں میں موجود ہے، آگے یا نہیں کہ آپ نے اس کا غذکو کیا کیا۔اس خواب کے بعد محبت میں اوراضا فیہ ہو گیا ، پھر جوں جوں عمر بڑھتی گئی ہر چیز میں مدو جزر آتار ہا ،مگرایک چیز جس میں زندگی کے کسی دور میں کمی نہیں آئی وہ رسول اللہ ﷺ سے محبت وتعلق کی متاعِ گرانمایہ ہے،آپ کے واسطے سے مدینہ طبیبہ کے ساتھ بھی ایسا ہی والہانة علق دل میں رہا۔ آج جبکہ مدینہ طبیبہ جانے کی خبرسنی تو دل پر شوق ومسرت کی ایک لہر دوڑ گئی ، آج ایک کم نصیب کا نصیبہ جا گنے والا ہے۔ مدینہ کی گلیاں ، مدینہ کی ہوائیں ، مدینہ میں کھجور کے درختوں کے جھرمٹ، گنبدخضراء، یہ ساری چیزیں عرصہ سے تصور میں بسی ہوئی ہیں۔ پہلے انھیں تصور کی نگاہوں سے دیکھاتھا،اب وہ لمحہ قریب ہے کہ سرکی آنکھوں سےان کا مشاہدہ ہوگا۔ایک دن وہ تھا کہ مدینہ تک پہو نیخے کے لئے سرکار دوعالم ﷺ نے ایک رہبراور دورفیقوں کی

معیت میں حجیب چھیا کر مدینه کا سفر کیا تھا ،اس وقت مدینه کی قسمت بیدار ہور ہی تھی ، مدینه جو پہلے یَئے۔۔۔ بِ بُنام کا ایک جھوٹا ساشہرتھا، چندیہودی قبائل اورمشرکین کی آبادی برمشمل تھا،اس میں اسلام کا نور داخل ہو چکا تھا ، گویا ایمان کی صبح صادق ہو چکی تھی ،اب آفتابِ نبوت طلوع ہونے والا تھا۔ جولوگ اسلام کی آغوشِ رحمت میں آ چکے تھے، وہ ہرروز صبح کو ہتھیارسجا کران کے استقبال کے لئے نکلتے تھے، بینا قہ سواروں کا ایک مختصر سا قافلہ تھا جومکہ کی جانب سے آ ہستہ آ ہستہ بڑھتا ہوا قبا کے باغات میں اترا ،اور وہاں ایک عبادت گاہ تغمیر کرتا ہوا پیژ ب کی گلیوں میں آنکلا ، ہرشخص آرز ومند تھا کہاس کا گھرمطلع انوار بنے ،مگر نبی کا نا قه بھی الہام خداوندی کا مورد بن گیا تھا،عشاق اس کی نکیل تھامتے ،مگر انھیں تسلی دی جاتی کہ بیتکم الٰہی کا یابند ہے، جہاں تھم ہوگا بیٹھ جائے گا۔ بالآخرایک جگہ بیٹھا، وہیں برآپ کی قیام گاہ بنی ، پھراس نے حضرت ابوا یوب ﷺ کے گھر کارخ کیا ،صحابی کا نصیبہ عروج پر پہو نچ گیا، چھ ماہ آپ نے ان کے گھر قیام کیا، یہ نبی کے میزبان تھے۔ان کے گھر مدایت کا چراغ جگمگایا، پھرمسجد نبوی بنی،آپ کے جمرات بنے، بیتاریخ کے زندہ و تابندہ نقوش ہیں،آج اسی راہ پرانھیں کا ایک خطا کا رامتی بھی گذرے گا ، وہ اونٹ پرتشریف لے گئے ،کیکن اپنے امتی کو ا ریکنڈیشنڈموٹر پر بیٹھنے کا انتظام کیا۔وہ پوشیدہ طور پر گئے تھے، لیکن ان کے بعد کسی کو پوشیدہ طور برجانے کی ضرورت نہیں ہوئی ،انھوں نے سات آٹھدن میں پہاڑی راستوں کوعبور کیا تھا،ان کے امتی سات آٹھ گھنٹوں میں صاف وشفاف سر کوں پر چلتے ہوئے پہونج جاتے ہیں۔ہماری خوش بختی ہے کہ راستہ وہی نجویز ہوا جوہجرت کا راستہ تھا ، پہلے سڑک نہ تھی ،لوگ بدر کی راہ سے جاتے تھے، مگر کئی سال سے''طریق الھ جسر ہ ''پرسڑک تغمیر ہوگئی ہے۔ بیہ راستہ زندہ ہے، یہاں تصور نے اب بھی ان قدموں کی جاپسنی جس کے لئے فرشتے گوش برآ واز تھے، ہماری موٹر رات کے ساٹے میں فراٹے بھرتی ہوئی جارہی تھی، ہمارا ڈرائیور مصری تھا،اس کومسافروں نے بخشش سے نواز دیا تھا،اوراس سے وعدہ لے لیا تھا کہ فجر کی نمازمسجد نبوی میں پڑھادے ۔ابر کنڈیشنڈ بس ، نہ گرمی کا احساس ہوا، نہ رفتار کا ،مگرمعلوم

ہوا کہ سوڈیڑ ھسوکلومیٹر فی گھنٹہ چلتی رہی۔ مدینہ طبیبہ کے شوق فراواں نے نبینداڑادی تھی ، اس پرمشنرا دبیرکه ہمارے قافلہ کے ایک ضعیف العمر جاجی نے ..... جواینی عمرایک سوبارہ سال بتاتے تھے .....نعت شریف چھیڑ دی ، اور ڈرائیور نے سیرت پرتقریر کی کیسٹ چلا دی ۔ جوں جوں مدینہ طیبہ قریب آ رہا تھا ، دل کی دھڑ <sup>ک</sup>ن بڑھتی جار ہی تھی ، اپنا بچھلا نامہُ اعمال بادآتا جار ہاتھا۔ در بارِرسالت کی حاضری سے جہاں دل کاریشہریشہ کھلا ہوا تھا، وہیں ا بنے نامہُ اعمال کی سیاہیوں کوسوچ سوچ کر دل فرطِ ندامت سے جھکا جار ہاتھا، رات کے ساڑھے گیارہ بچے ایک جگہ بس رُ کی ۔معلوم ہوا کہ بیددرمیانی منزل ہے، یہاں عشاء کی نماز ادا کی جائے گی ، کھانا کھایا جائے گا ، ڈرائیور نے بتایا کہ یہاں ڈیڑھ گھنٹہ رک کرروانگی ہوگی ۔بس سے اتر کریہلے نمازا داکی گئی ، پھرکھا نا کھایا گیا ، وہاں تیلی تیلی جیاریا ئیوں کا انتظام تھا ، ابھی بس چلنے میں در تھی ، انھیں جاریائیوں پر ہم لوگ لیٹ رہے ، بعض لوگ حقہ گڑ گڑانے گئے۔ایک بجے ڈرائیور نے اعلان کیا کہ حاجی لوگ تیار ہوجائیں۔ہم پریپہ کمحات بھاری معلوم ہور ہے تھے، فوراً بس میں سوار ہو گئے اور بس روانہ ہوگئی ، ادھر بس چلی ا دھر نیند کا جھون کا چلا ، پھر کچھ ہوش نہر ہا۔ آئکھ کلی توبس چیک بوسٹ پر کھڑی تھی ،لوگوں نے بتایا کہ مدینہ طیبہا بتھوڑی مسافت پر ہے، گھڑی پر نگاہ ڈالی تو ڈھائی نج رہے تھے، کچھ دہر رک کربس چلی تو مدینہ طبیبہ کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا ، پھر واقف کاروں نے مسجد نبوی کے میناروں کی طرف اشارہ کیا ، جو نیچے سے اوپر تک نور کے پیکر میں ڈھلے ہوئے تھے۔ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نورِ مستطیل مجسم ہوگیا ہے۔ بیت اللہ کے بعد مرکز نوریہی ہے، یہ سجد سرایا نور ہے، اس کا باطن جس قدر روشن اور نورانی ہے، حق ہے کہ اس کے ظاہر کو بھی روشن رکھا جائے ،بس اس سڑک سے اس سڑک پر گردش کرتی رہی ،مگر میناروں کا نورنظر کو برابر آسودہ کرتارہا، نگاہیں اس برجمی رہیں۔ پورا مدینہ بقعہُ نور بنا ہواتھا، اس وقت میناروں کےعلاوہ کوئی اور چیز نہیں دیکھی ،بس پر ایک رہبر چیک بوسٹ سے ہی سوار ہوگیا۔اس نے رباط بھو پال کے پاس بس رکوائی ،معلوم ہوا کہ ایک بلڈنگ''دار ضیـوف الـرحمن ''کے نام

سے ہے،اسی میں ہم لوگوں کے قیام کانظم ہے۔ہم جب وہاں انرے تو تہجد کی اذان ہور ہی تھی ، اپنی جائے قیام پر پہونچ کرفکر ہوئی کہ مسجد نبوی کی حاضری کے لئے تیاری کر لی جائے۔ میں نے فوراً عنسل کیا ، کیڑے تبدیل کئے ۔ مجھے ایک صحابی کا واقعہ یاد آیا ، بہ کئی حضرات تھے جو قافلہ کی صورت میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے،آ یا بنی مجلس میں تشریف فرما تھے، آنے والوں نے آفتابِ نبوت کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو جلدی جلدی سوار بوں سے انزے اور گرد وغبار میں اٹے ہوئے ، پرا گندہ بال دوڑے ، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ملا قات کی سعادت حاصل کی ،مگر ایک صاحب اطمینان سے اترے اور آپ کی جانب نہیں بڑھے، گھری میں سے صاف کپڑے نکالے، قریب میں یانی تھا، وہاں عنسل کیا، کیڑے تبدیل کئے، بالوں میں کتابھی کی ،اور پھرنہایت وقار سے خلتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔آپ ان سے ال کر بہت خوش ہوئے اور فر مایا کہ تمهارے اندر دوخصلتیں ہیں جوحق تعالیٰ کونہانیت پیند ہیں۔ایک حکم اور دوسرے اُنا ۃ لیعنی وقار وکھہراؤ، بیرصفت عجلت ببندی اور جلد بازی کے مقابل ہے ۔ انھوں نے پوچھا کہ یارسول اللّٰہ بیہ دونوں صفتیں میر ہےا ندرکسب وعمل سے حاصل ہوئی ہیں، یاحق تعالیٰ کی طرف سے تحض وہبی ہیں،ارشاد ہوا کہ وہبی ہیں،انھوں نے اللہ کاشکرادا کیا کہ ق تعالیٰ نے انھیں الیمی دوصفتوں کے ساتھ پیدا فرمایا جوانھیں پسند ہیں ۔ بیرحدیث مجھے عین وقت پریاد آئی ، ورنہ طبیعت پر شدید تقاضا تھا کہ جس حال میں ہواسی حال میں محبوب رب العالمین کے در بار میں حاضری دیےلو،کیکن حق تعالیٰ نے تو فیق مجنثی عنسل کیا، کیڑے بدلےاور پھر قیام گاہ سے نکلے، قیام گاہ سے مسجد نبوی تک مسافت سات آٹھ منٹ کی تھی ، ہم لوگ شوق میں بڑھتے چلے گئے ،حرم نبوی کے سامنے جب ہم پہو نیچے تو فجر کی اذان ہونے گئی ،ہمیں گھبراہٹ میں سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ کدھر سے داخل ہوں، جس دروازہ برہم پہو نچے تھے وہ باب مجیدی تھا،اس پر ہجوم زیادہ تھا۔ہم داہنی طرف بڑھ گئے اور باب عمر فاروق سے اندر داخل ہوئے ،مسجد کےاندر داخل ہوتے ہی ایسی حنگی اور سکون کا احساس ہوا، جیسے کوئی بیتا بی

اوراضطراب تقاهی نہیں \_مسجد حرام میں داخلہ ہوا تھا تو جذبات و کیفیات کا ایک ہجوم تھا ،مگر یہاں سکون وطمانیت کی ایک لطیف جا در تھی جو دل پراوڑ ھادی گئی ۔ دیریتک کسی کیفیت کا حساس نہیں ہوا۔ فجر کی نمازیر مر بدن تھرتھرا گیا،اب دل کی حالت دگر گوں ہونے گی، نماز تو ہم لوگوں نے روضۂ اقدس سے کافی فاصلہ برادا کی تھی ،ابھی گنبدخضراء برنظر بھی نہیں یڑی تھی الیکن اب تیاری ہورہی تھی کہ مواجہہ شریف میں حاضری دی جائے ، قدم کا نب گیا ، تچھلی زندگی کی تمام سیاہ کاریاں یاد آتی چلی گئیں، کیا منہ لے کر حاضری دوں، دور دور سے عشق ومحبت کے دعوے آسان ،مگر مواجہت کیونکر ہوگی ،اس خیال سے پسینہ آر ہاتھا،ہم لوگ مسجد کے بالکل مغربی دالان میں تھے، اور روضۂ اطہر قبلہ کی جانب بالکل مشرقی حصے میں ہے....واضح ہوکہ مسجد نبوی کا قبلہ جنوب کی جانب ہے .....میں نے قریب میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے دریافت کیا روضہ شریف کدھر ہے ، انھوں نے انگلی کے اشارے سے گنبدخضرا کی جانب اشارہ کیا ،میری نگاہ اس پریڑی ،تو ایک سناٹاسا چھا گیا۔ الله الله جس تاج فرق نبوت کے تصور میں عمر گذری ، آج پیمعصیت آلود آئکھیں اسے بے حجاب دیکھ رہی ہیں،میریس سے سرکی آنکھیں ہراہرا گنبدد نکھ رہی تھیں اور دل کی آنکھیں اس کے برگزیدہ اورمقدس مکین پرجمی ہوئی تھیں ۔ ظاہری نگاہ کمزور ہے، وہ ظاہری رنگ کو دیکھ سکتی ہے، مگر قلب کی نگاہ طاقتور ہے، وہ ان چیزوں کا بھی مشاہدہ کرسکتی ہے، جہاں تک ظاہری بینائی کی رسائی نہیں ہے بہت دیریک میں ٹکٹلی باندھے سبز گنبدی طرف دیھیار ہااور دل محو نظارهٔ جمال ریا۔ابمسکله تھا مواجهه نثریف میں حاضری کا،ابھی ہجوم بہت زیادہ تھا،معلوم ہوا کہ جب ہجوم زیادہ ہوتا ہے تو پولیس والے مواجہہ شریف پر تھر نے نہیں دیتے۔ میں اطمینان سے بیٹھا درود نثریف پڑھتارہا۔ جب ہجوم کم ہو چلا ،تو حافظ نیم الحق صاحب کوساتھ کے کرلڑ کھڑاتے قدموں اور شرمساری کے بوجھ تلے دبا آہستہ آہستہ آگے بڑھا، بڑھتے بڑھتے جب مواجهہ نثریف کے قریب پہو نیجا تو ابھی قدرے دور ہی تھا کہ ہمت جواب دے گئی و ہیں کھڑا ہو گیا، د بی زبان سے سلام عرض کیا، اور زبان پرمهرخموشی لگ گئی ، ایک سکته کی

حالت میں مواجهہ نثریف کو تکتارہا، دل امنڈتا، مگر آنکھیں بھیکتی نتھیں۔ نہ جانے کیارنگ تھا، جگر مرحوم نے ایسی ہی کسی حالت کی ترجمانی کی ہے۔ تھا، جگر مرحوم نے ایسی ہی کسی حالت کی ترجمانی کی ہے۔ محبت میں اک ایساوفت بھی آتا ہے انساں پر کہ آنسوخشک ہوجاتے ہیں طغیانی نہیں جاتی

تو طغیانی اٹھ رہی تھی ، جی جا ہتا تھا کہ چنج چنج کرسر کا رکو یکاروں اور کہوں کہ سر کا ر! ہم لوگوں کے حال برتوجہ فرمایئے ،ہم نے گستاخی کی ،ہم سے بے ادبی ہوئی ،ہم نے نا قدری کی که آپ کی یا کیزه اور مقدس تعلیمات سے صرف نظر کرلیا، نام ہمارا مسلمان رہا، مگر کام ایک بھی مسلمانوں کا سانہ رہا۔ ہم نے آپ کی مدایات سے منہ موڑا، دنیانے ہم سے رُخ پھیرلیا انکین ہم اب بھی ....جسیا بھی ہمارا منہ ہے ..... آپ کا نام لیتے ہیں ، آپ کے امتی ہیں، آپ کے ساتھ ہماری نسبت لگی ہے۔ دنیا بھی اسی نسبت سے ہمیں پہچانتی ہے، لله ہمارے اوپر رحم فرمایئے ، اور خدا سے دعا کر دیجئے کہ وہ ہمارے ارادوں کو بلٹ دیں ، تباہی کی طرف بڑھتے ہوئے ہمارے قدموں کوروک دیں ،طبیعت اندرا ندرابلتی تھی کہ بی<sub>ہ</sub> سب کہتا چلا جا وَں ،مگرادب مانع تھا، وہاں بلندآ واز سے بکارنامنع ہے، زبان برخاموشی رہی مگر دل بیسب بچھ کہتا رہا اور امید لگائے رہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب تک جس طرح ہمارا صلوۃ وسلام پہو نیادیتے ہیں کیا عجب کہ دل سے اٹھتی ہوئی اس فریاد کو بھی پہو نیادیں۔ پولیس والے اس وقت بھی کسی کو گھہرنے نہیں دیتے تھے، مگر میں تھوڑ اسا پیچھے دیک کر کھڑار ہا، اور دیرتک کھڑا رہا، یہاں سے بٹنے کی نہ ہمت ہور ہی تھی اور نہ جی جاہ رہا تھا، دیر کے بعد ہمت کر کے ایک دوقدم کھسکا تو یارِ غار ، جان و مال سے نثار ،محبوبِ رسالت ماب ، آفتابِ نبوت کے ماہتاب،سیّدنا ابوبکرصدیق ﷺ کےمواجہہ میں حاضری دی، یہ بھی میرے بحیین سے مرکز عقیدت ہیں ،ان کے ساتھ فطری اور طبعی لگاؤا تنا زیادہ ہے کہ محض نام سے ان کی طرف جذب وكشش محسوس ہوتى ہے، يہاں بھى ادب سے سلام عرض كيا۔ان كے بعد جلالِ الہی کےمظہر،عدل وانصاف کے پیکرسیّدناعمر فاروق ﷺ کےحضور ڈرتے ڈرتے حاضری

دی، نہایت ادب واحتر ام سے سلام پیش کیا، اور آ ہستہ آ ہستہ باب البقیع سے باہر نکلا۔ با ہرنگل کر حافظشیم الحق اور میں قیام گاہ کی طرف چلے ، ابھی مدینہ طیبہ میں کوئی چیز چکھی نہیں گئی تھی ،سوچا گیا کہ بہاں کا تخذ کھجوریں ہیں ،اس لئے اسی سے ابتداء کرنی جاہئے ، چنانچهایک دکان سے تھجوریں خرید کر کھائی گئیں، مدینہ طبیبہ کی تھجوریں! سبحان اللہ،اس کی لذت پر ہرلذت قربان ، دوسری جگہوں کی تھجوروں کوان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں! ان تھجوروں کی خوش نصیبی ہے کہ حضور ﷺ کی نگاہ محبت ان پر بڑی ہے،اس کے اثرات آج تک محسوس ہوتے ہیں ، یہی تھجورین تھیں ، جواس وقت نبی کے جان وتن کی خدمت کی سعادت حاصل کرتی تھیں، جب آپ کے گھر میں ہفتوں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی ، بیہ تھجوریں کتنی مبارک ہیں ، جنھوں نے تنگی کے اوقات میں نبی کے گھرانے کو اپنی خدمات پیش کیں ۔ان تھجوروں کانسلسل آج تک قائم ہے،جن تھجوروں نے ہمارے نبی اور صحابہ كرام سے دا دِخدمت يائى ہے، انھيں كے اخلاف ہم كوآ سودہ كررہے ہيں۔ولله الصمد ہم تھجوروں کی حلاوت میں راستہ بھول گئے ، نہ جانے کس طرف نکل گئے ، بڑی دیر تک مختلف سر کوں اور گلیوں میں بھٹکتے بھر ہے ،مگر کچھ بھھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جا ئیں۔ تقریباً ایک گھنٹہ تک ہم لوگ بھٹکتے پھرے انیکن کیا بتا ؤں کہاس بھٹکنے میں کتنی لذت تھی ، میں تویہ سوچ سوچ کرنہال ہور ہاتھا کہ اضطراری طور پر سہی ،ہم ان گلیوں میں بھی پہونچ جارہے ہیں ، جہاں تک پہو نیخنے کی امید نہ تھی ، ایک گھنٹہ کے بعد چورا ہے کی پولیس سے راستہ دریافت کیا، آج کل حجاز میں جوعر بی بولی جاتی ہے، وہلمی اور کتابی زبان سے اتنی مختلف ہے کہ دونوں میں دور کی بھی نسبت نہیں ہے ، ہم کتابی عربی اس سے پوچھر ہے تھے اور وہ عام زبان میں اس کا جواب دے رہاتھا، اور ہم کچھنہیں سمجھ یار ہے تھے، اس نے ہم لوگوں کوایک دوسرے شخص کے حوالے کیا ، دوسرے آ دمی نے ہم کو ہماری قیام گاہ تک پہو نیجایا ، انداز ہ ہوا کہ ہم لوگ کا فی دورنگل گئے تھے۔

مسجد نبوی کی اوّل حاضری تو خدمت اقدس کی حضوری کے سرور میں اس طرح ہوئی مسجد کے دروبام اوراس کے حسن و جمال کی طرف مطلقاً التفات نہیں ہوا۔ قیام گاہ پر واپسی ہوئی تو، مگر وہاں جی نہ لگا، پھر بھاگ کرمسجد میں آ گئے،اب جومسجد کے حسن و جمال، آ رائش وزیبائش برنگاه بره ی تو طبیعت دنگ ره گئی۔اس مسجد کے بھی دو حصے ہیں ، قدیم حصہ تر کوں کا بنوایا ہواہے، یہ سرخ تھمبوں پرتغمیر کی گئی عمارت ہے،اسے ترکی حرم کہتے ہیں۔سرخ سرخ تھمبےاوران کے بالائی حصے سنر رنگ کالبادہ اوڑ ھے ہوئے ،اس درجہ خوبصورت لگتے ہیں کہ عقل جیران ہوجاتی ہے ، پھر زرد زرد حیکتے ہوئے بیتل کے کام اور بے شار بجلی کے ققموں نے اس کے حسن کونصور سے فزوں تر کر دیا ہے۔ میرے یاس الفاظ<sup>نہ</sup>یں ہیں کہاس کے جمال وکمال کو بیان کرسکوں، ترکوں نے اپنی عقیدت کا حسن مسجد کی عمارت میں اس طرح سمودیا ہے کہ ایک کو دوسرے سے جدانہیں کیا جاسکتا۔اس حرم میں کئی حصے متازیں، قبلہ کی جانب کا حصہ جوتین یا حیارصفوں پرمشتمل ہے، یہاں از واج مطہرات کے حجرے تھے ،حضرت سیّدنا عثمان غنی ﷺ نے اس حصے کومسجد میں شامل کیا ہے،اورامام محراب عثمانی میں ہی کھڑا ہوتا ہے۔رسول اللہ ﷺ کے دورِمبارک میں مسجد کا جوحصہ تھا وہ اس کے پیجھے ہے۔ یملے گذر چکا ہے کہ مدینہ کا قبلہ جنوب میں ہے،اس لحاظ سے مشرق کی جانب مسجد کے حدود شروع ہونے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وہ حجر ہ مطہرہ ہے جواب قیامت تک کے لئے آپ کی آرام گاہ ہے،اسی حجرہ پر گنبدخضراء کا تاج جگمگار ہاہے،اسی حجرہ شریف میں آپ کے دونوں با کمال خلفاء آپ کے قدموں میں جگہ یائے ہوئے ہیں ، پیر حجرہ اب مسجد کے اندر داخل ہے، اگر مشرقی دروازے سے جو قبلہ کی دیوار کے قریب ہے داخل ہوں تو دونین قدم کے بعد جہاں بائیں طرف قبلہ کی دیوار ہوگی و ہیں دائیں جانب حجرہ شریفہ یعنی روضہ کی دیوار ہوگی۔مشرقی دروازے سے آنے کی صورت میں سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کی مواجهت میں ، پھرحضرت صدیق اکبر کی مواجهت میں ، پھر سرور کا ئنات کے حضور آپ پہونچیں گے ۔سرکار کے قدموں میں صدیق اکبر اور صدیق اکبر کے قدموں میں فاروق اعظم ہیں۔ حجرہ کی مغربی دیوار سے شروع ہوکر حضورا کرم ﷺ کے منبر شریف تک روضۂ جنت ہے، روضۂ جنت کے تھمبے علامت کے لئے سنگ مرمر کے بنائے گئے ہیں۔ روضۂ جنت کے سیا منے شال میں صفہ کی علامت چبوترہ کی شکل میں بنادی ہے، منبر نبوی کے مغرب میں مئذ نہ ہے، جہاں سے اذان ہوتی ہے، حضور ﷺ کے زمانہ مبار کہ میں مسجد کا جو حصہ تھااس کی تحدید وقعیین کیلئے ستونوں پر لکھ دیا گیا ہے، ھلذا حد مسجد النبی عَلَیْکِ ہُمُ ، اس سے توسیعات کا حصہ ممتاز کر دیا گیا ہے۔

ترکی حرم کے بعد مشرق اور مغرب میں سعودی گور نمنٹ کا بنوایا ہوا کچھ حصہ ہے، اب اس کی توسیع شاہ فہد کرار ہے ہیں،اس توسیع کے بعد مسجد کا رقبہ بہت بڑھ جائے گا۔

\tag{\tau} \tag{\tau} \tag{\tau} \tag{\tau}

جس روز ہم لوگ مدینہ یاک حاضر ہوئے غالبًا اسی روزعشاء کی اذان سے آ دھ گفنٹہ بل میں کسی ضرورت سے مسجد کے باہر جار ہا تھا ،مسجد نبوی کے صحن سے گذرر ہا تھا کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے ،اور کہا آپ کوتا ؤلی کے مولا ناعبداللہ صاحب بلارہے ہیں۔ بینام میرے لئے نیاتھا، میں نے یو جھا کہ بیکون صاحب ہیں؟ کہنے لگے فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا بھی کہ سی اور کو بلارہے ہوں گے، مگر انھوں نے اصرار کیا تو میں بادل ناخواستہ ان کے ساتھ ہولیا ، کیا دیکھنا ہوں کہ وہی بزرگ جن سے جمرات کی راہ میں لحظہ بھر کے لئے ملا قات کا شرف حاصل ہوا تھا ،تشریف فرما ہیں ۔میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہاس بڑے مجمع میں ایک ایسے شخص کوانھوں نے کیونکر پہچان لیا جس سے ایک منٹ کی ملا قات سرراہ ہوگئی تھی ،اسے بجز کرامت کے اور کیا کہوں ،انھوں نے بڑی شفقت فر مائی اورارشا دفر مایا کہ کل آپ کے تمام رفقاء سمیت ناشتہ کی دعوت ہے، میں پہیں ملوں گا۔ میں نے وعدہ کرلیا ، ارادہ ہوا کہ بعد نما نے فجر اپنے تمام رفقاء کوجن کے سر براہ حضرت مولا نا قاری ولی الله صاحب تنظیم طلع کردوں گا۔ دوسرے روز فجر کی نماز سے فارغ ہوکر قاری صاحب ہم لوگوں کومسجد نبوی کی خاص خاص یا دگاریں دکھانے اوران کا تعارف کرانے لگے،

اس میں دیر ہوگئی اور مولا ناعبداللہ صاحب دیر تک انتظار کر کے چلے گئے، مجھے بڑی شرمند گی ہوئی۔ عشاء کے وقت بھر ملے لیکن ان کی بزرگانہ شفقت تھی کہ کوئی ناگواری ظاہر نہیں فرمائی، ہوئی۔ عشاء کے وقت بھر اسے کا بہیں انتظار کروں گا، چنانچہ دوسر بے روز وہ وہیں ملے، پھر ہم کہا کہ کل میں آپ حضرات کا بہیں انتظار کروں گا، چنانچہ دوسر بے روز وہ وہیں ملے، پھر ہم لوگوں کوساتھ لے کراپنی قیام گاہ تک گئے اور مہمان نوازی کا وہ اہتمام کیا کہ عربوں کی پرانی مہمان نوازی کی بادتازہ ہوگئی۔

یہ بزرگ نومسلم ہیں ۔اصل باشند ہے شلع بستی کے ہیں ،حضرت مولا نا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرۂ کے شاگرد ومرید ہیں ،اور آپ ہی کے حکم سے قصبہ تا وَلی ضلع مظفرتگر میں عرصہ تک پڑھاتے رہے، وہاں کے لوگ ان کے بڑے شیدائی ہیں۔اب کافی عرصے سے جوارِ رسول میں قیام کا شرف رکھتے ہیں ، مدینہ طبیبہ میں ایک عمارت ہے جس میں عباد وزباد اور اصحاب تو کل کا قیام رہتا ہے ،مولا نا بھی انھیں عابدین وزاہدین میں ہیں ، نہایت سخی اور فیاض بزرگ ہیں ، قدیم بزرگوں کی یادگار ہیں۔ دسترخوان مولا نا کا نہایت وسیع ہے، جوایک بارمل لیتا ہے، ان کا کلمہ پڑھتا ہوا جاتا ہے۔ہم لوگ دیر تک ان کی خدمت میں رہے ، وہ بھی شیریں مقالی اور حسن میز بانی سے ہم کونواز تے رہے۔ جب ہم لوگ رخصت ہونے لگےتو غایت کرم ہےاصرارفر ماتے رہے کہ ہرروز ناشتہ یہیں کریں گے،مگر ہم نے معذرت کی ۔ دورانِ قیام ایک بار اور حاضری کی توفیق ہوئی ۔ ملا قات تو مسجد نبوی میں روزانہ ہوتی رہی ،اورحصولِ دعاء کی سعادت ملتی رہی ۔ایک روزمولا نا کے ساتھ باہر نکلا تومسجد سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑعمر کے شخص کومولا نانے سلام کیا اور تھوڑی دریان سے باتیں کرتے رہے، مجھ سے کہا کہ انھیں غور سے دیکھ لو۔ بعد میں بتایا کہ بینہایت مخلص اللّٰہ والے ہیں ، یہیں ایک جا در بچھا کراس پر چند کپڑے رکھے رہنے ہیں اور آٹھیں بیجتے ہیں،مگریا بندی سے مسجد نبوی کی صف اول میں نمازیر طبتے ہیں،مسجد نبوی کی صف اوّل میں نماز پڑھنے کے لئے بہت پہلے مسجد پہو نچنا ہوتا ہے، بالخصوص ہجوم کے ایام میں تو کم از کم ہر نماز سے ایک گھنٹہ پہلے یہو نچنا ضروری ہوتا ہے، مگریہ بزرگ اس کے نہایت یا بندہیں، ان سے بھی دعاء کی درخواست کی گئی جو قبول ہوئی۔

ایک روز اشراق بڑھ کرمسجد سے ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ میں ہم لوگ جارہے تھے، تو ایک بزرگ نظرآ ئے جونہایت مستی اورانہاک کے ساتھ قر آن مجید کی تلاوت جھوم حجوم کرکررہے تھے،ان کےاندازِ تلاوت کو دیکھے کراحساس ہوتا تھا کہ بیقر آن میں ڈو بے ہوئے ہیں۔حفظ پڑھ رہے تھے،ہم دوتین آ دمی بیٹھ کرادب سے سننے لگے،ان کے پڑھنے سے دل نکلا پڑتا تھا۔ کچھ دیر کے بعدوہ خاموش ہوئے تو ہم لوگوں نے بڑھ کرمصافحہ کیا ، پیر بہت بوڑھے تھے، داڑھی میں مہندی کا خضاب لگا ہوا تھا، عرب تھے، ہم لوگ بیٹھ گئے اور دعا کی درخواست کی تو نہایت تصبیح عربی میں گفتگو فرمانے لگے اور گفتگو کا سلسلہ بڑھ کرتھوڑی دىر مىں نہایت مؤثر وعظ کی صورت اختیار کر گیا۔ دوران گفتگو جب حضور نبی ا کرم ﷺ کا ذکر آتا تو گنبد کی طرف اشارہ کرتے اور بے تحاشا گریہ طاری ہوجا تا۔خوب روئے اور ہم لوگوں کوڑلا یا،ان کی گفتگو سے طبیعت بہت متاثر ہوئی ۔ پچھ دیر کے بعد آٹھیں انداز ہ ہوا کہ ہم لوگوں کے دلوں پر تاثر کا زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے، تو انھوں نے گفتگو کا انداز بدلا۔ ملکی پھلکی باتیں شروع کر دی،جن میں خفیف سی ظرافت بھی یائی جاتی تھی تھوڑی دیر میں انھوں نے مجلس کا رنگ بدل دیا، پھر بہت ہی دعا ئیں دے کر رخصت کیا ،اس کے بعدایک آ دھ مرتبہ اورملا قات ہوئی، پھرنظرنہیں آئے۔

## 

مسجد بنوی کے ظاہری حسن و جمال کا جو عالم تھا، وہ تو تھاہی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسجد جن روحانی عظمتوں ، باطنی وغیبی رفعتوں اور سکون واطمینان کی جن فضاؤں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے اس کا اندازہ کوئی اہل دل اور صاحب باطن ہی کرسکتا ہے۔ رسول اکرم ﷺ کے دست مبارک کی بنائی ہوئی یہ مسجد جس کی تغمیر کے لئے آپ کا جاندسا جسم غبار آلود ہوا، جس میں آپ نے اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں ایک مزدور کی طرح کام کیا۔ جس کا ذرہ ذرہ آپ کی بابوسی کا نثرف حاصل کر چکا ہے، جس کا سینہ آپ کی خیروبر کت کا امین ہے،

جس کے درود بوارآ یہ کے پیغمبرانہ کلام سے محظوظ ہوئے ہیں ،جس کا ایک ستون آ یہ کے فراق میں اس طرح رویا ہے جیسے جھوٹا بچہ ماں کونہ یا کرروتا ہے، پھرآپ کی آغوش یا کراس طرح سسکیاں لیتا ہوا خاموش ہوا، جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں پہو نچ کرآ ہستہ آ ہستہ خاموش ہوتا ہے۔اس مسجد کے منبر ومحراب آپ کے ان آنسوؤں اور اضطرابی کیفیات کے عینی شاہد ہیں ، جو جوشش عشق الٰہی اورفکر امت میں آئکھوں سے رواں ہوئے ہیں۔اس مسجد کی فضاؤں نے نہ جانے کتنی بار جبرئیل کے بازوؤں کی سرسراہٹ محسوس کی ہے ،اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے کتنے فرشتے روزانہ یہاں حاضری کی سعادت حاصل کرتے تھے،اوراب بھی کرتے ہیں۔اسی مسجد کی قبلہ کی دیواروں پررسول اللہ ﷺ نے باغہائے جنت کے خوشوں کو دیکھا تھا ،اور پھریہیں سےجہنم کی حدت وشدت کا بھی مشامدہ کیا تھا اور اس کےخوف سے متاثر ہوکر تڑ پ کر دعا ئیں کی تھیں ، یہ سجد عالم اسلام کا قلب ہے، جس کی دھڑ کن سے عالم اسلام زندہ وتا بندہ ہے۔آج بھی اس مسجد میں ہر وقت سکون واطمینان کی ایک پُر کیف جا درتنی رہتی ہے، یہاں کوئی بلند آواز سے نہیں بولتا ، تلاوت بھی نہایت آ<sup>م</sup> سکی سے کی جاتی ہے، درود نثریف بھی زیرلب پڑھے جاتے ہیں ،بعض عشاق قدموں کی جانب بیٹھے منتظر کرم رہتے ہیں،بعض صفہ پر بیٹھے مصروفِ تلاوت و درودخوانی رہتے ہیں اورا کثر لوگ مسجد کے اس جھے میں جس کورسول اکرم ﷺ نے جنت کا ایک باغیجہ فر مایا ہے ، نماز پڑھنے کے لئے بے تاب رہتے ہیں۔ بیرحصہ بیشتر اوقات اہل محبت سے لبریز رہتا ہے،اسی حصے میں محراب النبی ہے،اسی حصے میں منبررسول ہے،اتنے ہی حلقے میں حضرت ابولیا بیگی طرف منسوب وہ ستون ہے،جس میں انھوں نے ایک غلطی صا در ہوجانے کی بنا پرخودکورسی سے باندھ رکھا تھا، اور حق تعالیٰ کی جانب سے تو بہ کی بشارت پرخود حضور سرور کا تنات علیہ الصلوة والسلام نے ا بنے دست اقدس سے انھیں کھولاتھا۔اسی دائر ہ میں وہ ستون بھی ہے، جوآپ کے فراق میں رویا تھا۔غرض اس مخضرسی جگہ میں تبرکات کی ایک دنیا سائی ہوئی ہے ، اہل محبت بے تاب رہتے ہیں ،وہ پھر پھرا کرزمین کے ہرجھے پراپنی ببیثانی ٹیک دیناچاہتے ہیں، کیونکہ یہاں

کی ایک بالشت جگہ بھی الیسی نہ ہوگی جس کو کا تئات کے بزرگ ترین انسان کی قدم بوسی کا شرف حاصل نہ ہوا ہو، بالحضوص محراب میں دور کعت نفل کے لئے ہروقت لائن لگی رہتی ہے۔ اس جگہ نماز بڑھنے والے کی پیشانی سجدہ میں ٹھیک اس جگہ ٹتی ہے جہاں رسول پاک بھی کے قدم مبارک ہوتے تھے۔ میں طبیعت کا بودا، ہمت کا کمزور، ہمیشہ کا کاہل اور آرام پسند، ہجوم کا بہانہ پاکرا کثر سعادتوں سے تو محروم ہی رہا، البتہ روضۂ جنت میں چند نمازیں بڑھ آیا ہوں۔

جامع العلوم کا نپور کے ابتدائی طالب علم ،حضرت حکیم الامت کے شاگر درشیداور بعد میں اسی مدر سے کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمداسحاق صاحب بر دوانی علیہ الرحمہ کے متعلق مصلح الامت حضرت مولا ناشاہ وصی اللہ صاحب قدس سرۂ نے فرمایا کہ جب وہ روضۂ جنت میں داخل ہوئے تو حق تعالیٰ سے دعا کی کہا ہے رب! جو بندہ جنت میں داخل ہوجائے گا آپ اس کو وہاں سے نہیں نکالیں گے ، میں بھی جنت کے ایک جصے میں داخل ہوگیا ہوں،اب تو آپ اینے کرم سےاس سےمحروم نہ کریں گے۔ بید عامجھےاس وقت خوب یا در ہی۔اینے گنہگارمنھاور زبان سے کہ تو آیا ہوں ،شاید بات بن جائے۔مدینہ طبیبہ کا قیام صرف آٹھ روز کے لئے ہے،اس لئے طبیعت کا تقاضا یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی کی متبرک فضا میں بسر ہو۔ کتب خانے یہاں بھی کافی بڑے بڑے ہیں ،مگر وقت کی کمی کے باعث کسی کتب خانہ میں جانے کی ہمت نہ ہوئی ،البتہ مجھے شیخ عبدالو ہاب شعرانی کی بعض کتابون خصوصاً "المیزان الکبری "کجشجوهی مکه مکرمه میں تلاش کی ، گرنہ ملی ۔سعود بیہ کے نجدی علماء نہایت وہمی ہیں ، انھیں تضوف وسلوک کے نام سے بخار چڑھتا ہے اور کسی صوفی قتم کے عالم کی کتاب اپنی قلمرو میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ شیخ عبدالوہاب شعرانی زبردست عالم ہیں ،مگران کا قصور یہ ہے کہ وہ تصوف کے علم بردار ہیں ، بس اس جرم میں ان کی کتابوں کا داخلہ ممنوع ہے، خدا معلوم تصوف کی سب سے اہم اور بنیادی دو کتابوں احیاء العلوم اور عوارف المعارف کے سلسلے میں ان کے دلوں میں نرم گوشه کیونکر پیدا ہوگیا ہے کہ وہ کھلے عام بازار میں دستیاب ہیں۔ مکہ مکر مہ میں بعض لوگول نے بتایا کہ شاید مدینہ طیبہ میں ل جائے ، وہاں ایک ہندوستانی عالم نے مکتبة الحجاز کے نام سے ایک تجارتی کتب خانہ کھول رکھا ہے ، مجھے امید تھی کہ شایدان کے یہاں بیکتاب مل جائے ، اسی امید پر ایک روز وقت نکال کر حاجی رضوان اللہ کے ساتھ مکتبة الحجاز گیا ، مگر قدرت کو منظور نہ تھا ، صاحب مکتبہ اس وقت کسی لمیسفر پر گئے ہوئے تھے ، ان کے ملاز مین سے دریا فت کیا تو کتاب کے متعلق انھوں نے لاعلمی ظاہر کی ، خود جتنا وقت ساتھ ملاز مین سے دریا فت کیا تو کتاب کے متعلق انھوں نے لاعلمی ظاہر کی ، خود جتنا وقت ساتھ دے سکا تلاش کرتار ہا ، مگر نہ ملی ۔ اور بہت ہی کتابیں وہاں سے مدرسہ کے لئے لیں ، اس کے بعد بھی حاجی رضوان اللہ صاحب بعض کتب خانوں میں لے جانے کی کوشش کرتے رہے مگر میں نے معذرت کی۔

مسجد نبوی سے تھوڑے فاصلہ پرمشرق کی جانب مدینہ طیبہ کامشہور اور بابرکت قبرستان ہے،جس کا نام عام طور بر'' جنت البقیع'' معروف ہے،اس میں ہزاروں لعل و گہر مدفون اورآ فتاب و ما هتاب رو پوش ہیں ،صحابہ کرام اور اولیاء ذوی الاحتر ام کی اتنی بڑی تعداد کیجا کہیں مدفون نہ ہوگی ۔رسول اللہ ﷺ اس قبرستان میں بار بارتشریف لائے ہیں اور بہاں کے مدفون حضرات کوکسی خاص موقع پرآپ نے فراموش نہیں کیا ہے۔ بقیع کیا ہے؟ جنت میں پہو نیخے کا ایک درواز ہ ہے،جس پر ہمیشہرسول یاک ﷺ کی دعا ئیں سابیگن رہتی ہیں۔ ترکوں کے زمانہ میں یہاں پختہ قبروں ، ان پر عمارتوں اور کتبوں کی بہتات تھی ،سعودی حکومت نے عمارتیں اور کتبے تو خیر بڑی چیز ہیں ، قبروں کے نشان تک مٹادیئے ہیں \_بس جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے پیخریونہی بے ت<sup>ی</sup>بی سے کہیں کہیں گڑے نظراتنے ہیں،جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں قبر ہوگی۔قبرستان کوایک وسیع اوراو نچی جہار دیواری سے گھیر دیا گیا ہے،اور اس میں ایک بڑا سا بھا ٹک لگا دیا گیا ہے جو بیشتر اوقات بندر ہتا ہے، دن میں کسی کسی وقت ایک آ دھ گھنٹہ کے لئے کھولا جاتا ہے ،تو زائرین پہونچ جاتے ہیں۔ایک روز ہم لوگ اپنے معلم ورہبر جناب قاری ولی اللہ صاحب کی معیت میں اکابر کی زیارت کے لئے حاضر

ہوئے ، دروازے کےاندر داخل ہوئے توابتداء میں ایک جگہ چند پیچر گڑے ہوئے نظرآئے ، قاری صاحب نے بتایا کہ بیامہات المومنین یعنی از واج مطہرات النبی کی مقدس قبریں ہیں ، شرم بھی آئی کہ ہم ناخلف بیٹے ماں کا کون ساحق ادا کر سکے ہیں کہ منہ دکھا تیں ،اورمحبت کا سیلا بھی امنڈ رہاتھا کہ ماں منبع محبت ہے، دیر تک وہاں کھڑے رہے، وہیں قریب ہی حضورا کرم ﷺ کی صاحبزا دیاں مدفون ہیں۔حضرت فاطمہ کےحضور پہونچ کر بڑا تاثر ہوا، مکه مکرمه کے قبرستان جنت المعلیٰ میں جب حاضری ہوئی تھی تو دور سے حضرت خدیجہام المومنین رضی الله عنها کی قبر کی زیارت ہوئی ،اس وفت بھی بہت رویا تھا۔ دور سے اس لئے کہ جنت المعلیٰ کا وہ حصہ جہاں حضورا کرم ﷺ کے اہل خاندان مدفون ہیں ،اس کے اردگر د گورنمنٹ نے دیواروں کا حصار قائم کر دیا ہے،اور درواز ہے میں ایباقفل لگا ہوا دیکھا ، جسے د کیچکرمحسوس ہوتا تھا کہ برسوں سے بیرتالا کھولانہیں گیا ہے،لوہے کی سلاخوں والےاس کواڑ سے جھا نک کر جود یکھا توایک قبریرکسی نے لکھ دیاہے کہ قبر ام المومنین خدیجہ رضی الله عنها بس اس پرنظر پڑی اوردل امنڈ پڑا۔ یہاں ان کی صاحبز ادیوں کے مزار یر حاضر ہوا تو دیر تک کھڑار ہا۔ پھر قاری صاحب مختلف قبروں کی نشاند ہی کرتے رہے، یہاں امام ما لک اوران کے استاد نافع محواستراحت ہیں ، بیرمائی حلیمہ سعد بیر ہیں ، بیرحضرت ابراہیم بن رسول الله ﷺ ہیں ۔ اخیر میں سیّدنا عثمان غنی ﷺ شہید مظلوم اور خلیفہ ثالث کے قبرا قدس کے پاس لے جاکر کھڑا کیا۔اب تک میری طبیعت بے قابونہیں ہوئی تھی ،بس آئکھوں کے یردے برآ نسوجھلملاتے بھر روپوش ہوجاتے،لیکن اس شہیدمظلوم کی خدمت میں آکر یکا یک ان کی مظلومیت کی داستان لوحِ دل پرا بھرآئی اور پھرآئکھیں بر سنے لگیں ، میں بہت دىر تك روتا رہا،تمام رفقاء مجھے جھوڑ كر چلے گئے ،مگريہاں كى زمين مجھے نہيں جھوڑ رہى تھى \_ کافی دیر کے بعداندازہ ہوا کہ لوگ اب نکل رہے ہیں ، شاید بھا تک بند ہونے والا ہے ، عجلت میں وہاں سے چلا اور چنداور قبروں کی زیارت کرتا ہوا باہرآ گیااور درواز ہبند ہوگیا۔ اس کے بعد بھی چندایک بارتنہا حاضری ہوئی ۔ آتا اور اسلام کے ان فدا کاروں ، اللہ کے

### 

مدینه طیبه میں نبی کریم ﷺ کے آثار اور اسلام کی یادگاریں توہر ہر قدم پر ہیں، بلکہ بورامدینہ مجمع یادگاراں ہے، مگران میں چندمقامات بطورخاص تاریخی یادگار ہیں اوران جگہوں سے اسلام کی عظیم تاریخ وابستہ ہے، ان میں سب سے اہم احد کی پہاڑی ہے، جس کے دامن میں اسلام کی دوسری جنگ لڑی گئی تھی ، پہلی جنگ بدر کے میدان میں لڑی گئی اور اس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی تھی ،مگراس جنگ میں حق تعالیٰ کی حکمت بالغہ کچھ اورتھی ،ابتداء میںاہل اسلام کا غلبہر ہا،مگر بعد میں جنگ کا یا نسہ بلیٹ گیا،اورفوج اسلام میں ا بتری پیدا ہوگئی۔ اس جنگ میں صحابہ کی بڑی تعداد شہید ہوگئی۔حضور ﷺ کے محبوب جیا حضرت حمزه ﷺ نے اسی جنگ میں جام شہادت نوش کیا ، اور تو اور خودمحبوب رب العالمین سر کار دوعالم ﷺ کی شہادت کی خبراً ڑگئے تھی۔خیروہ خبرتو غلط تھی مگر آپ کے چہرے برنا قابل برداشت زخم آیا تھا،جس کا آپ نے نبوت کی روحانی قوت سے خل فر مالیا، کئی دندانِ مبارک شهید ہو گئے 'خود کی کڑیاں رُخسارِاقدس میں گھس گئی تھیں ۔اس غزوہ کا ذکر قرآن کریم میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔حضور اکرم ﷺ کواس پہاڑ سے بے حد محبت تھی ،اوراس پہاڑی کا ول بھی حضور کی محبت میں دھڑ کتا تھا۔آ ہے ﷺ کا ارشاد ہے:ھلذا جبل یحبنا و نحبہ ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، احد کا تصور آتے ہی طبیعت میں محبت وكيف كي لهرين محلطكتي ہيں۔

دوسری برطی بیادگارغز و و خندق کامحل وقوع ہے، هیچه میں ساراعرب یہودی قبائل سمیت ایک جنھا بنا کر مدینه پرامنڈ آیا تھا ،اس وقت کی صورت حال اتنی نازکتھی کہاس کا آج تصور بھی مشکل ہے ، پورا مدینہ اس وقت نرغے میں آگیا تھا ،اس وقت کی نزاکت کا نقشہ قر آن کریم کی بلیغ تعبیر میں بیتھا:

إِذْ جَاءُ وَكُمْ مِنُ فَوُقِكُمْ وَمِنُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ

جب کفارتم پر آ پڑے، تمہارے اوپر کی جانب سے ، اور تمہارے نیچے کی طرف سے ، اور جب نگاہیں کج ہوگئ تھیں ، اور دل حلق تک آ گئے تھے ، اور تم اللہ کے متعلق طرح کے گمان کرنے لگ گئے تھے ، اس وقت مونین کی زبر دست آ ز مائش تھی اور انھیں سختی کے ساتھ جھنجھوڑ دیا گیا تھا۔

ایسے وقت میں سارے عرب کے بالمقابل براہ راست صف آ را ہونا دانشمندی کے خلاف تھا، جناب نبی کریم کے حضرت سلمان فارس کے مشورے پر خندق کا کھودنا طے فر مادیا۔ بید خندق مدینہ کے اس حلقے میں ہے جہاں آ مدورفت کا راستہ کھلا ہوا تھا۔ گھودنا طے فر مادیا۔ بید خندق کھودی گئی تھی۔ دس ہزار کالشکر جرار خندق کے پار پڑاؤ ڈالے وطائی تین میل لمبی خندق کھودی گئی تھی۔ دس ہزار کالشکر جرار خندق کے پار پڑاؤ ڈالے ہوئے مدینہ کا محاصرہ کئے تھا، ادھر بنی قریظہ کے یہودی بھی بغاوت پر آ مادہ تھے، لیکن اللہ تغالی نے اپنے نبی کی ، نبی کے اصحاب کی ، اور نبی کے شہر کی حفاظت فر مائی اور کفارِ مکہ پرالیسی تغالی نے اپنے نبی کی ، نبی کے اصحاب کی ، اور نبی کے شہر کی حفاظت فر مائی اور کفارِ مکہ پرالیسی آ ندھی اور ایساطوفان بھیج دیا کہ انھیں بھا گتے ہی بنی۔ بیجگہ بھی اسلامی تاریخ میں زبر دست یا دگار ہے۔

ایک روز پروگرام بنایا گیا کہ مدینہ میں مدت قیام گوکم ہے ، کیکن سوار یوں کی سہولت ہے ، فجر کی نماز پڑھ کرایک موٹر کرایہ پر لے لیں اور تمام تاریخی مقامات کی زیارت کرآئیں ، اور نمازِ ظہر مسجد نبوی میں ادا کریں۔ ہمارے سالارِ قافلہ قاری ولی اللہ صاحب مدظلۂ یہاں بھی رہنمارہے ، کچھ گجراتی لوگ تھے۔ایک منی بس کرایہ پرلی گئ ۔ مدینہ طیبہ سے تھوڑ نے فاصلہ پر قبانا می بستی ہے ، یہ وہ خوش قسمت سرز مین ہے جس نے ہجرت کے موقع پر رسول اللہ بھی کی پہلی میز بانی کا شرف حاصل کیا تھا، یہاں آپ نے دو ہفتہ قیام فر مایا ، آپ نے پہلا عبادت خانہ یہیں تعمیر فر مایا تھا۔رسول اکرم بھی واس جگہ سے بہت گہراتعلق تھا، ہفتہ میں ایک روز عمو ما یہاں آپ رفتے تھے۔

پروگرام بی<sub>ه</sub> بنا کهابتداءً مسجد قباء میں حاضری دی جائے ،اوراس تاریخی مسجد میں اشراق کی نمازادا کی جائے، چنانچہ ہم لوگ سورج کے بلند ہوتے ہوتے مسجد قبایہو نجے گئے۔ سعودی حکومت نے اس مسجد کی بڑی حسین تغمیر کرائی ہے۔ یہاں جارر کعت نمازا دا کی اور دیر تک بیٹا میں رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری ، یہاں کے باشندوں کی فدائیت اور مسجد کی تغمیر کو با دکرتا رہا، اور دعا ئیں کرتا رہا۔ میں کافی دیر بیٹھا رہا، رفقاءنمازیں ادا کرکے باہرنکل آئے،میراجی جا ہتا تھا کہ یہیں بیٹھارہوں۔اس سرز مین کا ہر حصہ دامن دل کو کھینچتا ہے کہ '' جاایں جااست'' پیز مین کا ہے کو ہے ،عشق ومحبت کا آسمان ہے ،ان ذروں کی خوش تصیبی پر آ سان بھی رشک کرتا ہوگا ، جوسر ور کا ئنات محبوب رب العالمین کے پاکیز ہ تلوؤں کے پنیجے آ گئے ہوں گے، یہاں یا وُں کے بل نہیں سر کے بل آیا جائے ، جب بھی ذوق محبت کونسکین نہ ہوگی ۔ دبر کے بعد مسجد سے باہر نکلاتو رفقاءاُ دھ کی تھجورین خریدر ہے تھے،اطراف میں نظر ڈالی تو تھجور کے باغات کا سلسلہ نظر آیا ، تھجور کے درخت اتنے بڑے نہ تھے جتنے بڑے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نہایت سرسبز وشا داب شاخیں اور پیتاں بڑی بڑی۔اگر کبیر داس یہاں ہوتے اوریہاں کی تھجوریں دیکھے ہوتے تو اپنے دو ہے میں تھجور کے پیڑ کی تشبیہ بھی نہلاتے ،جس میں انھوں نے کہا ہے کہ ہے

برا هوا تو کیا هواجیسے پیڑ تھجور پنچھی کوسا پنہیں پھل لا گے آتی دور

بچین میں بے دوہ اپڑھاتھا، اور ہندوستان کے کھجور کے درخت تھے، اس کے اثر سے اس درخت کی عظمت واہمیت ذہن میں کم ہوگئ تھی، مگر جب بے تصور آتا کہ اہل مدینہ اور نبی کریم بھی اس سے محبت رکھتے تھے، تو اس خیال سے وحشت ہونے لگتی کہ میرے دل میں اس کی عظمت جیسی ہونی چا ہئے نہیں ہے، لیکن بے معلوم نہ تھا کہ اس پاک سرز مین میں تھجوریں کیسی ہوتی ہیں۔ میں ہندوستان کی تھجوروں پر قیاس کر رہا تھا، لیکن یہاں آکر دیکھا تو اپنی جہالت پر افسوس ہوا، یہاں کے باغات خوب سابے دار ہوتے ہیں، اتنے سابے دار جتنے ہمارے یہاں آم وغیرہ کے باغات ہوتے ہیں، بے باغات بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔

میں بہت دیر تک ان کا نظارہ کرتارہا، کس قدر گھنے وہ باغات ہیں۔ حدیث میں تذکرہ آتا ہے کہ حضرت ابوطلحہ کے باغ میں ایک پرندہ اُڑتا پھررہاتھ اور اس کے گھنے ہونے کہ وجہ سے جلد نکل نہیں یارہاتھا، اس کا مشاہدہ آنکھوں سے ہورہاتھا۔

یچھ مجوریں تربیدی گئیں اور کچھ باغ والوں نے مفت میں دیں شکم سیر ہوکر کھائی گئیں ، تازہ مجبوریں کتنی لذیذ وخوشگوار تھیں! قبا کی فضا بہت حسین اور دلنواز تھی ۔ صبح کا وقت تھا ، دھوب میں ابھی تمازت نہیں آئی تھی ، نرم اور سبک ہوا چل رہی تھی ، مسجد قبا کے دونوں جانب باغات لہلہارہے تھے ، ان باغات کے درمیان کچھشا داب کھیت بھی نظر آرہے تھے ، لیکن بینیں دیکھ سکا کہ ان میں کیا ہو یا ہوا تھا۔ وقت کم تھا ور نہ بعض احباب کی رائے ہور ہی تھی کہ باغوں کے اندر چل کردیکھا جائے۔

تھوڑی دریے بعد ہم لوگ بس پر سوار ہوکر اس مشہور کنویں پر پہو نچے ، جسے حضرت عثمان ﷺ نے خرید کرمسلمانوں کے لئے وقف کیا تھا۔رسول اللہ ﷺ جب مدینہ تشریف لائے تو بہاں میٹھے یانی کا کوئی کنواں مسلمانوں کی دسترس میں نہ تھا، جو کنویں تھےوہ یہودیوں کے قبضے میں تھے، وہ اپنی پسند کے مطابق قیمت پریانی دیا کرتے تھے، مدینہ طبیبہ سے تقریباً دوتین کلومیٹر کے فاصلے برایک کنواں بیررومہ نامی تھا ، بیبھی ایک یہودی ہی کی ملکیت میں تھا،اس کا یانی نہایت شیریں اور ٹھنڈا تھا۔حضور ﷺ نے فرمایا کہ جواسےخرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کردے اس کیلئے جنت ہے،حضرت عثمان ﷺ ایسے موقع برکب چو کنے والے تھے، یہودی نے بہت زیادہ قیمت مانگی بعنی آ دھے کنویں کی قیمت بارہ ہزار درہم طلب کی ،آپ نے بلاتامل اسے منظور کرلیا ،اب باری مقرر ہوگئی۔ایک دن یہودی کی باری ہوتی اورایک دن حضرت عثمان کی ،حضرت عثمان نے اپنی باری کا دن وقف کررکھا تھا، تمام لوگ اسی دن یانی لینے آ جاتے اور یہودی کی باری میں کوئی نہ جاتا، پھراس نے مجبور ہوکر بقیہ آ دھا بھی حضرت عثمان ﷺ کے ہاتھ آٹھ ہزار درہم میں فروخت کر دیا۔ اب بیکنواں بلانٹرکت مسلمانوں کیلئے ہوگیا ،اس سے مسلمانوں کو بڑی راحت ملی ،اس کنویں پر ہم لوگ پہو نچے تو اس میں نصب ٹیوب و میل چل رہا تھا، کنوال کسی قدر بیٹ گیا ہے، اس میں ٹیوب و میل نصب کر دیا گیا ہے، البتہ کچھ گہرائی تک بچھروں سے بنی ہوئی کنویں کی دیواریں موجود ہیں۔ اس کا پانی اب بھی نہایت ٹھنڈ ااور شیریں ہے، مجھے اس کی لذت آبِ زم زم کی لذت کے مشابہ محسوس ہوئی، اب اسے بیرعثمان کہا جاتا ہے۔ بیا یک باغ کے اندر ہے، بیہ باغ اور اس کے اطراف کی کھیتیاں اسی کنویں سے سیراب کی جاتی ہیں۔

یہاں سے ہم لوگ احدیہاڑ کی جانب روانہ ہوئے ، قبامدینہ کے جنوب میں ہے، اورجبل احدمدینه کے شال میں!احد کی طرف جاتے ہوئے تاریخ اسلام کا وہ زبر دست واقعہ جواس پہاڑی سے وابستہ ہے نگا ہوں کے سامنے پھر گیا، مجھے وہاں کی لڑائی ، تیراندازوں کے دستے کا ایک گھاٹی پرتقرر،مسلمانوں کی ابتدائی فتح ونصرت،لیکن ایک غلطی کی بنایراسلامی فوج میں سراسیمگی، رسول اکرم ﷺ کا زخمی ہونا،حضرت حمز ہ ﷺ کی شہادت، اور تمام واقعات کے بعد دیگرے یا دآتے چلے گئے۔ ہماری بس پہاڑی کے دامن میں جہاں لڑائی ہوئی تھی اس سے ذرا ہٹ کر کھڑی ہوئی ۔شہداءِ احد کے مزارات برحاضری کے لئے طبیعت بے تاب تھی کہ اسلام کے ان جیالے شیروں، رسول اللہ ﷺ کے شیدائیوں اور حق تعالیٰ کے نام پرسرکٹانے والوں کو جو درحقیقت زندہ ہیں ، ذرا قریب سے جا کرسلام عرض کروں ، شایدعالم برزخ کے بردوں کو چیر کران کی تیز نگاہیں اسمہمل سے وجو دِخا کی بریر جائیں ،شایدان کی نگاہوں کی بجلی ادھربھی جوشِ ایمانی کا کرنٹ دوڑادے، شایدان کی برکت ہے اسلام پر مرمٹنے کا جذبہ بیدار ہوجائے ،شایدان کی یا دمیں آئکھوں سے آنسوہی نکل پڑیں ، مگراہے بسا آرز وکہ خاک شدہ

سعودی حکومت نے ان مزارات کے جاروں طرف اتنی دور سے دیواروں کا حصار قائم کردیا ہے کہ قدم تو در کنار نگا ہیں بھی وہاں تک پہو نچنے کے لئے ترس جاتی ہیں۔ سلاخوں والے ایک بچا ٹک کے پاس کھڑے ہوکر سر جھکا کردعا ودرود بڑھا۔ دل پر بہت بوجھ تھا ، کیا مشکل تھا اگر جج کے زمانہ میں اس بچا ٹک کے کھلنے کا انتظام کردیا جاتا ، ہم

دوروالوں کو ذراتسلی ہوجاتی۔ میدانِ احد میں طبیعت پرایی شکسگی طاری رہی کہ ادھر ادھر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہورہی تھی ، کچھ دیر جبل احد پر نگا ہیں جما کراس کی محبت کی اہریں دل میں جذب کرتارہا ، کیونکہ ہمارے محبوب کے اس سے محبت فرمائی ہے اوراس کا سگین دل بھی حضور کی محبت میں موم تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہور ہاتھا کہ یداب بھی ہرآنے والے کو نگاہ محبت سے دیکھ رہا ہے ، اس کی زبان خاموش تھی ، مگر اس کے وجود پر محبت برس رہی تھی۔ میں مجھی یہ سعادت حاصل کرآیا۔ اے احد ہمارے پیارے نبی نے تجھ سے محبت فرمائی ہے ، اس کی نبان خاموش تھی ، مگر اس کے وجود پر محبت برس رہی تھی۔ میں بھی یہ سعادت حاصل کرآیا۔ اے احد ہمارے پیارے نبی نے تجھ سے محبت فرمائی ہے ، اس کے ان شہداء کی حفاظت ونگر انی کی سعادت حاصل کرتا رہ ، تو بڑا خوش نصیب ہے ! زندگی کی ایک بڑی تمنا پوری ہوئی کہ آج حق تعالی نے تیری آغوش میں پہو نچا دیا ، لیکن یہ در دول میں لئے جارہا ہوں کہ شہداء اسلام کے حضور میں نہ پہو نچ سکا۔ فالمی اللہ المشت کی۔ جارہا ہوں کہ شہداء اسلام کے حضور میں نہ پہو نچ سکا۔ فالی اللہ المشت کی۔

احد کے دامن میں لمحاتِ سعادت گزار کرہم لوگ خندق کی طرف روانہ ہوئے ،
اب تو وہاں سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے ، خندق کے تمام آ خارمٹ چکے ہیں ، پچھلوگ بتاتے ہیں کہ پہلے اس جگہ خندق کی علامتیں تھیں ، البتہ پہاڑی کے دامن میں چندجگہہیں ایسی نظر آئیں کہ پہلے اس جگہ خندق کی علامتیں تھیں ، البتہ پہاڑی کے دامن میں چندجگہہیں ایسی نظر یب تریب قریب ہیں ، ایک کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ یہاں رسول اکرم کے خیمہ ذن تھے ، اور یہیں سے میدانِ جنگ کی گرانی اور کمان فرمار ہے تھے ۔ اس کے قریب ہی حضرت سلمان فارس سے میدانِ جنگ کی گرانی اور کمان فرمار ہے تھے ۔ اس کے قریب ہی حضرت سلمان فارس سے میدوب ایک مسجد ہے ، پچھ فاصلے پر حضرت ابو بکر صدیق کے سے منسوب ایک مسجد ہے ، وہاں سے تھوڑی مسافت پر سیّد ناعر فاروق کی ہے ۔ ہم لوگوں نے از راہ سعادت ہرایک میں سیّد ناعلی کرم اللہ وجہہ کے نام پر مسجد بنی ہوئی ہے ۔ ہم لوگوں نے از راہ سعادت ہرایک میں سجدے کئے ، اور حسنین کی خدمت میں عقیدت مندی ، دروداور دعاؤں کا نذرانہ پیش کیا ۔

سید نامی کر میدر ہے تھے ، معلوم ہوا کہ بی خاکے شفاء ہے ۔ قاری صاحب نے بتایا کہ می موقع پر زمین کر بدر ہے تھے ، معلوم ہوا کہ بی خاکے شفاء ہے ۔ قاری صاحب نے بتایا کہ می موقع پر زمین کر بدر ہے تھے ، معلوم ہوا کہ بی خاکے شفاء ہے ۔ قاری صاحب نے بتایا کہ می موقع پر زمین کر بدر ہے تھے ، معلوم ہوا کہ بی خاکے شفاء ہے ۔ قاری صاحب نے بتایا کہ می موقع پر زمین کر بدر ہے تھے ، معلوم ہوا کہ بی خاکے شفاء ہے ۔ قاری صاحب نے بتایا کہ می موقع پر

بعض صحابہ کرام بیار ہوئے تھے تو رسول اللہ بھی نے بہاں کی مٹی بدن کے او پر استعال کرائی تھی ، اور اس سے ان حضرات کو شفاء حاصل ہوئی تھی ۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس روایت کی حقیقت کیا ہے؟ کسی کتاب میں دیکھنا یا دنہیں ہے، پہلے بہاں کی مٹی ٹکیوں کی شکل میں لوگ بنا کر ہدید کیا کر تے تھے ۔ سعودی علاء کے نزد یک اس مٹی کے بارے میں شفاء کا گمان رکھنا شرک ہے، اس لئے اب کہیں نظر نہیں آتی ، ہماری بس کا ڈرائیور دیندارتھا، وہ بھی ہم لوگوں سے الجھر ہا تھا اور شرک و حرام کا وظیفہ پڑھے جارہا تھا، ہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی دوایا کسی مٹی میں شفاء کا گمان رکھنا شرک کیونکر ہوسکتا ہے، جبکہ اعتقادیہ ہو کہ اس میں یہ خاصیت حق تعالیٰ اپنی قدرت کا ملہ سے پیدا کرتے ہیں ، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔ خاصیت حق تعالیٰ اپنی قدرت کا ملہ سے پیدا کرتے ہیں ، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔ ہم لوگوں نے اس کی نگیر شدید کے باوجود تھوڑی تھوڑی مٹی حاصل کرلی۔

چنداور مقامات پر گئے ، سجو جائین اور بنی سالم جہاں پہلا جمعہ رسول اللہ ﷺ نے ادا کیا تھا، وہاں بھی حاضر ہوئے ، بارہ بجے کے قریب اپنے مشتقر پرواپس ہوئے ، پھر رسول مقبول فداہ روحی قلبی کے حضور میں حاضری ہوئی ، مدینہ میں قیام کی گھڑیاں اڑتی چلی جارہی تھیں ، ہرروز قیام کا ایک روز گھٹ جاتا تھا ، اس لئے کوشش پر ہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں بسر ہوجائے ۔ ایک روز بعد نماز عصر صف اول کے قریب تلاوت کر رہا تھا ، اچا نہ جھے کی جانب کچھ چہل پہل ہی لگ رہی تھی ، میں نے ادھر ادھر التفات کو بے ادبی سجھا ، تلاوت میں غرق رہا۔ مغرب کی نماز سے پچھ پہلے تلاوت سے فارغ ہوکر باہر آیا تو دیکھا کہ تن میں پانی بہدرہا ہے ، اور موسم جوانتہائی گرم تھا ، تلاوت سے فارغ ہوکر باہر آیا تو دیکھا کہ تن میں پانی بہدرہا ہے ، اور موسم جوانتہائی گرم تھا ، بڑا خوشگوار اور معتدل ہوگیا ہے ۔ معلوم ہوا کہ موسلا دھار بارش ہوئی ہے ، میں جب نکلا ہوں تو بارش ختم ہو چکی تھی ۔ ہمارے دوست مولوی مجمد عمر صاحب نے کرتا پا جامہ سمیت بارش میں نہانے کی سعادت حاصل کی ۔

ایک روز بعد نما زِعشاء مسجد سے باہر نکلا تو ایک بزرگ آ دمی کولوگ گھیرے کھڑے سے میں بھی بڑھا تو مولا ناعبدالعظیم صاحب ندوی نے بتایا کہ بیمولا ناعاشق الہی صاحب

بلند شہری ہیں۔ میں مجت اور شوق میں مصافحہ کے لئے بڑھا، مولا نا میرے بڑے جس ہیں،
بچین میں ان کا ایک رسالہ' حالاتِ جہنم' پڑھا تھا، جس کانقش دل پر بہت گہرا جما۔ اس کے
بعد مولا نا کی متعدد اصلاحی تصانف پڑھیں، دینی ذہن بنانے میں مولا نا کے رسالوں کا بہت
وظل ہے۔ مولا نا نہایت بے تکلفی سے اس طرح ملے جیسے پرانی شناسائی ہو، مولا نا عبدالعظیم
صاحب نے میر انعارف کراتے ہوئے آھیں بتایا کہ یہ' حیات مصلح الامت' کے مرتب ہیں
ہونہایت سادگی اور بے تکلفی سے فر مایا کہ مجھے کہاں انھوں نے دکھایا۔ میں نے عرض کیا کہ
واپسی کے بعد انشاء اللہ جھیجوں گا، میں نے کہا حضرت میں آپ کا بچپن سے شاگر دہوں،
فر مایا وہ کیسے؟ میں نے ان کی کتابوں سے اپنے استفادہ کا ذکر کیا تو بہت ہنسے۔ بہت بے
فر مایا وہ کیسے؟ میں نے ان کی کتابوں سے اپنے استفادہ کا ذکر کیا تو بہت ہنسے۔ بہت بے
نفس، یا کباز اور صاف باطن بزرگ ہیں، اللہ تعالی ان کی حیات میں برکت دیں۔

ہمارے دوستوں میں ایک صاحب جونہایت پختہ دیندار ہیں، گورنمنٹ کے ملازم ہیں، آب پاشی کے حکمہ میں انجینیر ہیں۔ جناب مہناج الحق صاحب صدیقی، جج میں روانگی کے وقت گورین آئے تھے۔ رخصت ہونے کے وقت انھوں نے بتایا تھا کہ ان کے ایک بھانج محمہ خالد خادم الحرمین شاہ فہد کے مطبع میں کام کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ان سے ملاقات ہوگی، ان کا پیتہ بھی دے دیا تھا، میں نے مکہ مرمہ سے ایک خطان کے نام لکھ کرسپر د واک کر دیا تھا۔ ایک وفعہ میری ان سے ملاقات ہو چکی ہے، میں مختلف چہروں کود کھتا رہتا کہ شایدوہ نظر آ جائیں۔ ایک دن میجہ نبوی سے باہر آ رہا تھا کہ ایک عالم دین جومیرے کرم فرماؤں میں سے ہیں، ایک صاحب سے کہہ رہے تھے کہ دیکھئے وہ آ رہے ہیں؟ پھر ایک نوجوان آ دمی میری طرف بڑھا، میں بہچان گیا یہی خالد تھے۔ پھر تو انھوں نے وہ خدمت کی اور سعادت مندی دھلائی کہ جی خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ انھیں خوش رکھے۔

سعودی عرب کے بادشاہ فہد بن عبد العزیز نے قرآن کریم کی عمدہ طباعت کے لئے دنیا کاعظیم ترین مطبع قائم کیا ہے، یہ طبع غالبًا دنیا کے دو بڑے مطابع میں سے ایک ہے۔ میاں خالد سلمۂ اسی میں کام کرتے ہیں، انھوں نے بتایا کہ اس مطبع میں چوہیں گھنٹے کے

اندر بچاس ہزار نسخ قرآن کریم کے چھیتے ہیں۔

شاہ فہدکواللہ تعالی نے دولت سے نوازا ہے، تو خرج کرنا بھی جانتے ہیں ، خالد میاں بتارہ ہے تھے کہ ابھی شاہ فہدکی طرف سے قرآن کریم کی طباعت کا جوآرڈرآیا ہے اس کی تکمیل کے لئے کم از کم تین ماہ درکار ہیں۔لطف یہ ہے کہ اس مطبع کے قرآن کی فروشگی ممنوع ہے، سب وقف لللہ ہوتے ہیں۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجے کی بھی اشاعت ہوتی ہے ۔خالد سے معلوم ہوا کہ فی الحال ترجمہ شخ الہند مع فوائد عثانی کی طباعت ہوئی ہے ، ہوتی ہے ۔خالد سے معلوم ہوا کہ فی الحال ترجمہ شخ الہند مع فوائد عثانی کی طباعت ہوئی ہے ، مدینہ طبیبہ سے ۱۵ ارکلومیٹر دور ہے ، آنے جانے میں خاصا وقت لگے گا۔ اس بنا پر معذرت کردی کہ مدینہ طبیبہ کے تھوڑے سے قیام کوان غیر ضروری امور میں گنوانا مناسب نہیں ہے۔

ول برائی اور کھتے ہیں قیام کی کل مدی تھی ہی گئی؟ کل آٹھ دن! دیکھتے ہی دیکھتے ہی و کھتے ہی و کھتے ہی و کا بہر دن ایک سال کا ہوجائے ، تا کہ طبیعت کو، وح وقلب کو، ایمان ویقین کو تازگی اور شادا بی حاصل ہوتی رہے۔ نبی کریم کھٹے سے قرب جسمانی کی برکت سے ایمان وکمل کی حلاوت ولذت میں رسوخ حاصل ہوتا رہے ، ہر روز روضۂ اقدس پر حاضری کی سعادت ، مدینہ طیبہ کے علاوہ اور کہاں نصیب! اور پھر کیسے کیسے لوگ خاشع وخاضع ، حاضری کی سعادت ، مدینہ طیبہ کے علاوہ اور کہاں نصیب! اور پھر کیسے کیسے لوگ خاشع وخاضع ، دیندار ومتواضع ، اللہ کے نام کے لذت آشنا ، نبی کے والہ وشیدا ، عقیدت و محبت سے معمور ، فرکر و تلاوت میں سرشار ، در و دخوانی میں مصروف و منہمک اور نماز وعبادات میں کوشاں ملتے تھے ۔ یہ دولت اور کہاں حاصل ہوگی ؟ جی نہیں چا ہتا تھا کہ قیام کی مدت ختم ہو، یہ ختم ہوتی ، حیات مستعار ہی ختم ہوجاتی ، جسم یہیں پیوندز مین ہوجاتا ، تو سعادت کا عروح حاصل ہوجاتا ، گریہ بخت بیدار ہر کسی کو کہاں حاصل ؟ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جنمیں مدینہ کی مٹی قبول کرتی ہے ، ان کا خمیر یہیں کا ہوتا ہے ۔ مثی قبول کرتی ہے ، ان کا خمیر یہیں کا ہوتا ہے ۔

کی کیفیت بدلی ہوئی ہے،حزن وملال کی بدلیاں آ ہستہ آ ہستہ چھاتی چلی جارہی ہیں، آج اس یا ک جگہ سے ہمارے جسموں کورخصت ہونے کا حکم ہے، جہاں کا ہر ہر ذرہ انس ومحبت ہے، سرایاانس ومحبت! جہاں ایک لمحہ کے لئے بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ مجھے اس وقت بار بارایک قصہ یادآیا، جومیرے گاؤں کے ایک بڑے میاں سنایا کرتے تھے۔وہ گاؤں ہی کے ا یک دوسر ہے شخص کے بارے میں بتاتے تھے کہان کی زندگی کا بڑا حصہ لہوولعب اور فسق و فجور میں گذرا، دین اور دینداری سے دوررہے، مگر آخرعمر میں جاذبۂ تو فیق الہی نے ان کا دامن کھینچااورنسق وفجور کی خارزاراورگرم وادی سے نکال کرایمان وعمل کے شاداب اور خنک گلستاں میں پہو نیادیا، پھراللہ تعالیٰ نے انھیں جج کی تو فیق بخشی ، جج کرلیا ، پھر مدینہ منورہ آ گئے اور یہبیں پڑر ہے،عرصہ کے بعد نہ جانے کیا حالات ہوئے کہ انھیں حکومت کی جانب سے حکم ملا کہ مدینہ سے رخصت ہوجاؤ۔ وہ چھیتے پھرتے تھے،لیکن بالآخر پکڑے گئے اور یولیس کی حراست میں ،اونٹ پر بیٹھا کر مدینہ سے باہر نکال دئے گئے۔اونٹ آ گے بڑھتار ہا اوراس کی پشت پر پیچھے کی طرف رُخ کئے ہوئے محوجمالِ روضۂ مطہرہ رہے، شایداس میں اتنا جذب ہو گئے تھے کہ بس ان کی روح تھی اور سبز گنبد کا حسین پیکر! اونٹ جوں جوں آ گے برُ هتا رہا روضهٔ اقدس نگاہوں سے اوجھل ہوتا رہا ، جب بالکل ہی محرومی ہوگئ ، تو اجا نک انھوں نے ایک دلدوز چیخ ماری ، پھراونٹ سے گرے ، اوران کی روح اس عالم میں برواز كرگئى، جہاں كوئى حجاب نہيں \_ جہاں اہل دنيا كى حكومت كا زورنہيں، جہاں رنج وفراق نہيں، میں سوچتا تھا کہ ایک وہ لوگ بھی تھے، جواپنی بات نباہ گئے ، اپناعہد محبت پورا کر گئے ہے سواس عهد كوہم وفاكر جلے جو بچھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم انھوں نے تواپناعہدوفا کردیا۔ایک ہم ہیں کہ کلیجہ پر ہاتھ رکھر ہے ہیں، دل خون ہوا جار ہا ہے،طبیعت ببیٹھی جارہی ہے،لیکن روح ہے کہ فنس عنصری میں پھڑ پھڑا کربھی باہر نہیں نکل یار ہی ہے، یقنس یونہی بندرہے گا، طائر روح یونہی مقیدرہے گا، اور شام ہوتے ہوتے مدینے کے روح پر ورنظارے اوجھل ہونے لگیں گے۔ آج ارادہ ہے کہ روضۂ یاک کی آخری حاضری میں ، بہت مچھ عرض ومعروض کروں گا، گیا تواسی ارادے سے ،مگر کیا کچھ کہہ سکا ، کھڑ اصلوٰ ۃ وسلام پڑ ھتار ہااورزبان سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی ، دل البتہ تمنائیں کرتا رہا۔اس کی سرگوشی جاری رہی ، میں تصور ہی تصور میں جواب سو چتار ہا کہ اگر حضور ہمارے در میان بالائے زمین تشریف فر ماہوتے، اورآپ کے جمال جہاں آرا کا بجائے چیثم تصور کے ان ظاہری آنکھوں سے دیدار کرتے ، اورآپ کی نگاہِ شفقت ومحبت کو د کیھتے ہوتے ، اور اس وقت ہم آپ سے طالب اجازت ہوتے ، یا آپہمیں اذنِ رخصت دیتے ،تو ہم کیا عرض کرتے ؟ اورآ پ کیا فرماتے ؟ پھر دل میں ان وفو داوران حضرات کا خیال آنے لگا، جوآپ کے دربار میں حاضر ہوتے اور کچھ دبرآپ کی خدمت میں رہ کربھی وہ خو درخصت کی اجازت جا ہتے اور بھی آپ آھیں رخصت کرتے ،ان سے آپ محبت کی باتیں کرتے ،ان کی آنکھوں میں آنسوجھلملاتے ،تو آپ تسلی دیتے اٹھیں نصیحت فر ماتے ،نماز کی تا کیدفر ماتے ، کچھ دور پہو نیجانے کے لئے جاتے ،ان کا ہاتھ پکڑے رہتے ،ایک صاحب سے کہہ رہے تھے کہ شایداب اس کے بعد میری ملاقات نہ ہوتو ، وہ تڑ یہ گئے تھے ،اور تاثر کا گہرا نشان آ یہ کے چہرۂ انور پر بھی دیکھا گیا تھا ،کس قدر شفقت تھی،آپ کواپنے اصحاب پر۔

میں غور کرر ہاتھا کہ آج آپ کا ایک گنہگار امتی ، آپ سے اذنِ رخصت لے رہا ہے ، جانے کا یارا اسے نہیں ہے ، کیاں مجبور ہے؟ اس سے آپ کیا فرمار ہے ہیں؟ ارب تو کہاں لائق خطاب ہے؟ کہ امید جواب دل میں لئے کھڑا ہے ، تو چل ہٹ! اپنے کو اس قابل کیوں مجھ لیا ہے کہ تیر بے طلب اذن پر ادھر سے توجہ والتفات سے نواز اجائے گا؟ ہاں بے شک میں اس لائق نہیں ، لاریب کہ میں نا قابل التفات ہوں ، کین یہ بھی تو دیکھو کہ جس بارگاہ میں ، میں کھڑا ہوں ، وہاں دنیا کے گرے پڑے لوگ بھی نگاہ کرم کے ستحق تھہرے ہیں بخصیں کوئی بوچھانہ تھا، وہ یہاں دل سے جا ہے گئے ہیں ، جو ہر جگہ کے ٹھکرائے ہوئے تھے ، اسل مینے سے لگایا گیا ہے ، وہ لوگ جن کے ہیٹی ، جو ہر جگہ کے ٹھکرائے ہوئے تھے ، ا

تھے،ان کوفضیلت کامستحق قرآن نے تھہرایا ہے،اگر میں بھی کھڑا ہوں، گو کہایک بے معنی اور مہمل وجود رکھتا ہوں ،لیکن گوشئہ جشمے کا امیدوار ہوں ،تو کیا خطا کرر ہا ہوں؟ ہاں میرے امتی! تو پچھنہیں ہے، لیکن آس لگائے کھڑا ہے، یہ بارگاہ آس ہی کی ہے، یاس کی نہیں ہے، مجھے میرے رب نے خوشخبری سنانے کا حکم دیا ہے، یہ خوشخبری تیرے لئے بھی ہے، کیکن شرط یہ ہے کہ میرے دین پر قائم رہ۔میری یہ بشارت تیرے لئے ہے، جا! تونے اپنے عجز وقصور کا اعتراف کیا ہے، تیرے دل سے محبت کی بوآ رہی ہے، تو ضرور کمزور ہے، تو اپنے نفس سے شکست کھا جاتا ہے، کیکن جان بوجھ کر قصداً نافر مانی مت کرنا، اور بھی غلطی سے نافر مانی ہوجائے تو ، تو بہ میں دیر نہ لگانا ، اللہ بہت کریم ورجیم ہے ، میں اس کے رحم وکرم کا ہی پیغام کے کرآیا ہوں ، کیکن ساتھ ہی اس کا عذاب بھی سخت ہے ، اس لئے ڈرا تا ہوں ، جا! دل کے ا یک گوشے میں خوف کو جمالے، جو گنا ہوں کے حق میں تیرے ہاتھ یا وُں کی زنجیر بن جائے ، اور باقی فضائے دل کوامید کرم سے معمور کرلے، جو تخفیے حسنات وخیرات میں تیز گام رکھے، پھرتو جاہے یہاں رہ یا ہندوستان میں رہ،میرے قریب ہے،میری توجہ اور میرے التفات کا مورد ہے، جا! یہاں سے یہی پیغام لیتا جا،اورلوگوں میں اسی کو عام کرتارہ،میرے ہرامتی کو جہاں تک تیری رسائی ہو، یہ پیغام سنادے، تجھ کومیرے نام کی نسبت ہے، تو میرے کام سے تیری شناخت ہونی جاہئے ، دائیں بائیں مت دیکھ، میرانقش قدم صراطِ متنقیم ہے ،اور پیقش قدم آج بھی اسی طرح جگمگار ہاہے،جس طرح پہلے روشن تھا۔

میں انھیں تصورات میں گم کھڑار ہا، ہوش آیا تو اُقدام عالیہ کی جانب چلا گیااور بیٹا درود نثریف پڑھتار ہا، جب وقت تھوڑا رہ گیا تو بوجھل قدموں کے ساتھ باز دید کی تمنالئے ہوئے وہاں سے رخصت ہوا۔

پھرکیا ہوا محفل اجڑگئی، جالیس دن کاپُر کیف سفراب دل میں یاد بن کر باقی رہ گیا، اس کی حلاوت ولذت سے محظوظ ہوتا ہوں، اور اب اسے بھی کاغذ پر منتقل کر دیا ہے، کیونکہ دل کی یا د دھندلا جاتی ہے، حافظہ اسے فراموش کر دیتا ہے، دنیا کے مکر وہات میں پڑ کر، روح کی حلاوت کھوجاتی ہے، کاغذ پرالفاظ محفوظ ہوں گے، تو جب بھی دیکھنے کی نوبت آئے گی پرانے تاثرات ابھرآئیں گے، ایمان ویقین کی تجدید ہوگی، لطف ولذت میں تازگی آجائے گی جمکن ہے کہ سی جگہ دل کی دھڑکن بڑھ جائے ، کہیں آئی میں آنسوؤں کی سوغات پیش کردیں ، کہیں زبان مصروف دعا ہوجائے ، کہیں روح کی خوابیدہ تمنا بیدار ہوجائے ، شوقِ زیارت پھرز ورکرے، قلب میں خنگی اور جگر میں حرارت پیدا ہو، گویا جو پچھ میں نے لکھا ہے وہ دوسروں کے لئے نہیں ، اپنے لئے لکھا ہے، لیکن اسے چھاپ رہا ہوں ، تا کہ دوسر بوگ میں قبول جھی پڑھیں ، اور لکھنے والے کے حق میں دعا کریں ۔ غائبانہ دعاء پہلے ان کے حق میں قبول ہوگی ، اس کے بعد میر بے حق میں!

دی سے جدہ آئے، جدہ سے اڑے تو جمبئی، اور جمبئی سے ریل پر بیٹھے تو منزل بمنز ل گھر آ کر مدرسہ پہونج گئے، اور پھروہی مشق شخن اور چکی کی مشقت!

الله تعالیٰ قبول فرمائیں۔

\*\*\*

المالح الم

# رودادِحر مدن شرف لفرن ( المراه ر، ۱۹۹۱ء)

کتے ہیں کہ خدادیتا ہے تو چھیر بھاڑ کردیتا ہے، سے اور سوساھ) سے جہاں تک مجھے یاد ہے، میں نے حج کے لئے دعا شروع کی تھی ،اس وقت میں بہار کے ایک دورا فنادہ، شہری علاقے سے کافی فاصلے پر پہاڑیوں کے درمیان ایک دیہاتی اور بادیہ نما علاقه میں مقیم تھا، بقرعید کا موقع تھا، جا جیوں کی یا دآئی ، حج کا موسم دل ود ماغ میں ربودگی پیدا کرر ہاتھا، مبنح کومیدانی زمین میں بچھ دور ٹہلنے کے لئے نکاتا، دیہات کی صاف ستھری ہواجسم کوگتی ،تو بے اختیار ذہن کی رفتار سرز مین قدس مکہ عظمہ اور مدینہ منورہ کی طرف مڑ جاتی ،اس وقت میری عمر۲۲ ر۲۳ رسال کے درمیان رہی ہوگی ۔اسبابِ دنیوی میرے پاس نہ ہونے کے برابر تھے، بہت قلیل تنخواہ پر بڑھا تا تھا،سفر حج تو دور کی بات ہے،معمولی سفر کا حوصلہ کرنا بھی مشکل تھا ،مگرحق تعالیٰ کی رحمتیں ، برکتیں اور نوازشیں عجب کرشمہ دکھا رہی تھیں ۔ میری ضروریات اسی قلیل تنخواہ کے ذریعے پوری ہور ہی تھیں، بیا یک مستقل باب ہے، جوتحدیث نعمت کے ذیل میں تحریر کیا جاسکتا ہے،اسبابِ دنیوی سے میں دور مہجورتھا،مگر دل تھا کہ رب تعالیٰ کے حضور مناجات کرتا تھا کہ برور دگار! سہارا تو آپ کا ہے، اسباب بھی آپ ہی کے سہارے کے مختاح ہیں۔

میں یہ نصورتو نہیں کر یا تا تھا کہ بھی مجھے بھی یہ سفر سعادت نصیب ہوگا، لیکن دل کی سرگوشی تھمتی بھی نہ تھی ، زبان سے دعا کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی ، مگر دل کیونکر جیب ہوتا ، وہ

ا پنی سرگوشی میں مست اور محور ہتا، وہ قبول ورّ دسے بے نیاز بارگاہِ الٰہی میں عرضِ مدعا کرتا رہتا۔ پھر مجھے یاد ہے کہ جب بقرعید کا جاند دکھائی دیتا تو دل پرپُر وائی ہوا چانے گئی، درد کے ٹانکے ٹوٹے گئے،ایک لذیذ شم کی ٹیس ابھرنے گئی،اور زبانِ دل کی مناجات شروع ہوجاتی، جو بچھ کتابوں میں پڑھا ہوتا،سب مجسم ہوکر زگا ہوں کے سامنے پھرنے گئا۔

اس طرح ایک عرصہ بیت گیا، میں حالات کے الٹ پھیر میں تہ وبالا ہوتا رہا،
یہاں تک کہ زمانہ کی گردش ۱۹۸۹ء (۹۰٪ اھر) کو پہونجی، توبارگاہ الٰہی سے قبولیت کا پروانہ
آگیا، لیمنی سولہ سال کے بعد! حاضری ہوئی، کیسی ہوئی؟ کس عالم میں ہوئی؟ اس کی کچھ
داستان میں نے لکھ دی ہے۔

''ایک بار دیکھا ہے، دوبارہ دیکھنے کی حسرت ہے''کسی عاشق کا قول ہے، دل نے دہرانا شروع کیا۔اب سولہ سال کی برانی لے،ایک نئے نغمے میں ڈھل گئی، مجھے خیال نہ تھا کہ بینئ صدااتنی جلداس در بار میں باریالے گی ،کیکن ہوا وہی ، جو میں نے سوچا بھی نہ تھا <u>۔ الہ ا</u>ھ کا کوئی ابتدائی مہینہ تھا، میں کلکتہ کے لئے عازم سفرتھا، راستے کا ایک پڑا ؤمیری قدیم جگہ مدرسہ دینیہ غازی پورتھا، وہاں میرے ایک عزیز جنھوں نے چند کتابیں مجھ سے ب<sup>ر</sup>ھی بھی ہیں ،محلّہ رجدے بور کے عزیز م عبدالله سلّمهٔ ملنے آئے ، با توں با توں میں انھوں نے دریافت کیا کہ آپ حج کو جائیں گے؟ میں نے کہا یہ سمسلمان کے دل کی تڑینہیں ہے، لیکن اس کے اسباب ووسائل تو ہوں ، کہنے لگے والدصاحب نے اپنے جج نفل کے لئے رقم جمع کی تھی ،کیکن ابھی فارم بھرنے کا وفت نہیں آیا تھا کہان کا انتقال ہو گیا ، ہم سب بھائی بہنوں اور والدہ نے طے کیا ہے کہ اس رقم کو والدصاحب کی طرف سے حج میں ہی صرف کیا جائے ،سب اس پرمتفق ہیں کہآیہ والدصاحب کے حج بدل میں جائیں۔میں نے کہا کہاس سے زیادہ خوشی کی کیابات ہوگی ، میں کلکتہ سے واپس ہوتا ہوں ،تو فارم وغیرہ بھرنے کاانظام کیاجائے۔

میں نے عبداللہ سے کہا کہ تقسیم ترکہ کے بعدتم پر حج فرض ہو چکا ہے، اس لئے

مناسب ہے کہ تم بھی جج کرلو، اس عزیز نے کہا کہ میں سب بھائیوں میں جھوٹا ہوں ، اور دکان کی کچھ ذمہ داریاں میرے سر پر بھی ہیں ، میں نے کہا کہ ادائیگی فرض میں جھوٹے بڑے کی کوئی تر تیب نہیں ہے، اور رہی دکان کی ذمہ داریاں ، تو اس سلسلے میں بھائیوں سے بات ہوئی تو سب نے بخوشی اجازت دے دی ، کہ تہ ہاری ذمہ داری ہم دیکھیں گے ، تم مطمئن ہوکر جاؤ ، پھر ہم دونوں کے فارم بھر دیئے گئے ، اس وقت فلائٹیں بیشتر جمبئی سے جاتی تھیں ، ذی قعدہ کے اخیر عشرہ میں جمبئی کے ٹکٹ بنوائے گئے ، میرے بہت بیشتر جمبئی سے جاتی تھیں ، ذی قعدہ کے اخیر عشرہ میں جمبئی کے ٹکٹ بنوائے گئے ، میرے بہت عزیز اور محبوب دوست مولا ناعبد الرب صاحب اعظمی نے آ مادگی ظاہر کی کہ ببئی تک میں بھی چلوں گا۔

تاریخ یا ذہیں ہے، کین یہ یاد ہے کہ ذی قعدہ کا آخری عشرہ تھا جب بمبئی کے لئے ہم لوگ روانہ ہوئے ، اور جہاز وہ تھا جوآخری سے دونمبر پہلے تھا۔ بمبئی میں برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا، ہم لوگ بمبئی پہو نچے تو مولا نا عبدالرب صاحب نے ارادہ ظاہر کیا کہ اگر کوئی صورت بن سکے تو میں بھی آپ کے ساتھ جج کرلوں، مجھے بیحد خوشی ہوئی، مگر وقت اتنا کم تھا کہ فارم بھرنا، جج کمیٹی میں جمع کرنا، اس کی منظوری کا ہونا، پھر فلائٹ کا متعین ہونا ایک بڑا در دسرتھا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا تدبیر کرنی چا ہئے، تین چارروز کے بعد ہم لوگوں کے جہاز کی روانگی ہے، اس کے بعد صرف دو جہاز جائیں گے، پھر کا متمام!

میں نے سوچا کم اور دعا زیادہ کی ، حق تعالی نے جیسے لگے ہاتھوں دعا قبول فرمائی ، و بہن میں بے ساختہ نام حضرت مولا نا قاری و لی اللہ صاحب کا آیا، پچھلے حج میں تجربہ ہو چکا تھا کہ قاری صاحب کو حاجیوں کی خدمت کرنے میں بھی کوئی عذر نہیں ہوتا ، پھران کا نام سہولتوں کی ضانت ہے ، مشورہ کر ہے ہم لوگ علی الصباح بعد نماز فجر قاری صاحب مدظلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان سے مدعا بیان کیا ، پہلے تو انھوں نے اپنے مخصوص لہجہ محبت میں فرانٹنا شروع کیا کہ آپ لوگ دیوانے ہیں ، وقت اتنا کم ہے ، اب کیا ہوسکتا ہے؟ میں نے ڈانٹنا شروع کیا کہ آپ لوگ دیوانے ہیں ، وقت اتنا کم ہے ، اب کیا ہوسکتا ہے؟ میں نے کہانہیں ، عرض کیا کہ آپ ہیں تو کیا نہیں ہوسکتا ، پھر لہجہ بدلا ، فرمانے گے فوٹو ہے ، ہم نے کہانہیں ،

کہنے گئے تب تو آپ لوگ واقعی دیوانے ہیں، دس بجے کے بعد فوٹو گھنچوائیں گے، شام تک وہ دے گا، پھر کب فارم بھریں گے اور کب جمع کریں گے؟ اور وفت بالکل نہیں ہے۔ ہم لوگ وہاں سے شفقت ومحبت کی ڈانٹ سن کراٹھے، سویرے کا وفت تھا، ایک فوٹو گرافر اپنی دکان کی صفائی کررہا تھا، ہم لوگ اس میں گھس گئے، اسے صور تحال بتائی، تو اس نے ترس کھا کر کیمرے کی آئکھ کھول دی، اور گیارہ بجے تک دینے کا وعدہ کرلیا۔

پھرفارم بھرکر ۱۲ر بجے سے پہلے جج تمیٹی میں جمع کردیا۔قاری صاحب نے اپنے ایک معتمد آ دمی سے بات کررکھی تھی ، فارم بآسانی جمع ہوگیا۔

فارم جمع ہوگیا ،اب دل دھڑک رہاہے کہ دیکھئے منظوری ہوتی ہے یانہیں؟ رات بڑی بے چینی سے گذری، دعائیں ہوتی رہیں، پھر رات سے بارش شروع ہوگئی ،طوفانی بارش، جل تھل کردینے والی بارش، صبح ہوئی تو بارش اور یانی میں محصور، او پر سے آسان کے د ہانے کھلے ہوئے، نیچے زمین یانی سے لبریز! دن بھر قیامگاہ میں مقید ہوکررہ گئے،اللہ جانے درخواست کا کیا ہوا؟ صبح سے شام تک بارش تھمنے کا انتظار رہا،مگر وہ نہیں تھمی ، دوسرے دن چھر وہی منظر،ایک ایک گھڑی کر کے وقت کم ہوتا جار ہاہے،خدا خدا کر کے تیسرے دن بارش کا ز ورتھا،مولا ناعبدالرب صاحب حج تمیٹی کی آفس گئے، بڑی تگ ودو کے بعد شام کومعلوم ہوا کہ درخواست منظور ہوگئی ہے، اب مسکلہ فلائٹ کی ترتیب کا تھا، میری فلائٹ کو دوروز باقی تھے، آج کا وقت ختم ہوگیا۔ دوسرے دن پھرمولا نا آفس میں تشریف لے گئے ، فلائٹ کی ترتیب دینے والے نے بتایا کہ آپ کی فلائٹ پرسوں کے بعد ہے،مولا نانے کہا کہ فلال کی فلائٹ برسوں ہے، مجھےان کے ساتھ جانا ہے! اس لئے اسی فلائٹ میں میری بھی گنجائش نکالئے ،اس نے تیز کہے میں کہا ناممکن؟ آخر بیر کیارٹ ہے کہ میں فلاں مولا نا کے ساتھ جاؤں گا، یہی کیا کم ہے کہ آپ کی منظوری ہوگئی ہے، مولا نانے بھی لہجے کی اسی تیزی میں جواب دیاہے کہ مجھ پر حج فرض نہیں ہے، میں فلاں مولا نا کی رفاقت میں ہی جانا جا ہتا ہوں اورا گروہ نہیں ہوتا ،تو میرے کا غذات واپس سیجئے ، میں بعد میں بھی چلا جا ؤں گا۔ مولا ناکے تیورد کی کراس کا لہجبزم ہوگیا، اچھامولا نا!کل آیئے،کوئی چانس تو نہیں ہے،کی ن بہر حال کل آیئے، دوسرے دن مولا ناگئے،اور شام کو بہنتے مسکراتے واپس آئے کہ کل کی فلائٹ میں آپ کے ساتھ میری سیٹ ہوگئی، یہ کیسے ہوا؟ آج میں دفتر میں گیا، تو انور (فلائٹ میں آپ کے ساتھ میری سے دیکھ کرمسکرایا کہ مولا نا آپ کی قسمت بہت زور دار ہے،کل کی فلائٹ میں ایک خاتون جن کے انتقال کی خبر آگئی ہے، ان کی سیٹ آپ کو دی جارہی ہے۔

ييسب كام هوگيا،كل جب جهاز برسوار هونا هوا، تو مولا ناعبدالرب صاحب روك دئے گئے، کہ بیآ یہ کی سیٹ نہیں ہے، ایک خاتون کی سیٹ ہے، بتایا گیا کہ اس خاتون کا انتقال ہوگیا۔ بورڈ نگ کارڈ دینے والے نے انکارکردیا کہ ہمیں علم نہیں ، پھرتھوڑی دیر کے بعداس کے پاس اطلاع آگئی ،اور ہم لوگ ایک ہی فلائٹ سے جدہ ایر پورٹ براتر گئے۔ جدہ ایر پورٹ براتر نے کے بعدایک نیا مسئلہ پیداہوا، وہ پیرکہمولا نا عبدالرب صاحب کو اصرار تھا کہاس بورے سفر میں ساتھ رہیں گے ۔کون حاجی کس معلم کی ٹگرانی میں ہوگا، یہ بات جدہ ابر پورٹ پر طے ہوتی ہے، اگر ہم دونوں کے معلم علیحد ہ علیحدہ متعین ہوئے تو ساتھ رہنے کا امکان ختم ہوجائے گا، جمبئی تواپنا ملک تھا، وہاں کے عملہ سےلڑا جھگڑا جاسکتا تھا، سعودی عرب میں تو دم مارنے کی مجال نہیں!اب کیا ہوگا،اللہ ہی کی طرف لولگانی ہے،لوتو ہر جگہاسی کی جانب لگانی ہے، کیکن کہیں اسبابِ ظاہری مساعدت کرتے ہیں، وہاں امیدزیادہ ہوتی ہے، اور کہیں سرے سے اسباب کی مساعدت ہوتی ہی نہیں ، وہاں ایک سہارے کے علاوہ اور کچھنظر ہی نہیں آتا۔ در حقیقت اسی جگہ اللہ کی مدد جلد آتی ہے، مگر آ دمی اسپر حلقہ ' اسباب ہوتا ہے،اس لئے اسباب کے سہار ہے اس کی امیدزیادہ رفتار پکڑتی ہے۔ یا سیبورٹوں برمکہ مکرمہاور مدینہ منورہ کے قیام کی تفصیلات کے اسٹیکرلگ رہے تھے، اسی اسٹیکر میں معلم کی تعیین بھی ہور ہی تھی ، ہم دونوں کے پاسپورٹ جب اسٹیکرلگ کرواپس آئے تو وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، دونوں کے معلم الگ، دونوں کی رہائش گاہ جدا گانہ، کافی

فاصلہ پر!اس صور تحال میں ملاقا تیں تو ہوسکتی ہیں، مگر رفافت کا امکان نہیں، نہ مکہ مکر مہ میں، نہ منی میں، نہ مز دلفہ میں اور نہ مدینہ طیبہ کے سفر میں اور نہ مدینہ طیبہ کی رہائش میں! دل دھڑک گئے، اور ہر دھڑکن دعا بن گئی، یا اللہ آپ قاضی الحاجات ہیں، بیسا را مسئلہ آپ کے سپر دہے۔

اس قضیہ سے فارغ ہوکر مکہ مکرمہ جانے کا مرحلہ تھا ، مکتب الوکلاء کے کارندے سامان ایک جگہ اتار چکے تھے، جج شمیٹی کے خدام حاجیوں کو مکہ مکرمہ لے جانے والی بس پر پہونچانے کے انتظام میں لگے ہوئے تھے، میں نے ایک طرف دیکھا کہ ایک جانی بہجانی صورت ، نہایت کس میرسی اور بریشانی کے حال میں ایک جگہ احرام کی حالت میں فروکش ہے،ایک بوڑ ھااورضعیف حاجی جو بظاہر بیارسا لگ رہاتھا، میں نے آگے بڑھ کرسلام کیا، مصافحہ کیا،اپنانام بتایا،وہ بہجان گئے، چہرے برمسرت کی لہر دوڑ گئی، میں نے یو چھا آپ تنہا ہیں ، کہنے لگےاملیہ ساتھ ہیں ، وہ ایک طرف سمٹی بیٹھی تھیں ،اور کوئی ساتھ میں نہیں ہے؟ فر مایا نہیں! اب آپ ساتھ ہیں ، تو کسی کی ضرورت نہیں ، میں خدمت کے لئے حاضر ہوں ، میں نے عرض کیا۔ بیہ بریلوی مسلک کے مشہور عالم اور خطیب مولا نامظفرالحسن صاحب نھے، جو عموماً ظُفرادیبی کے نام سے معروف تھے، میری ان سے جان پہچان اس زمانے سے تھی، جب میں جامعہ عربیہا حیاءالعلوم مبارک پور،اعظم گڈھ میں زیرتعلیم تھا،اور بارہ تیرہ سال میری عمرتھی ،اورمولا نااس وفت جامعہاشر فیہمبارک بور میں بڑےاسا تذہ میں شار ہوتے تھے، دونوں مدرسوں میں صبح کے وقت تعلیم کی چھٹی قریب قریب ایک ہی وقت ہوتی تھی ، مولا نا کا جہاں مکان تھااسی کے قریب ایک بزرگ حضرت قاری محدیثیین صاحب علیہ الرحمہ کے بہاں میری جا گیر تھی۔ (جا گیرمبارک بورکی ایک اصطلاح ہے، احیاءالعلوم ہویاا شرفیہ، مبارک بور کے مخبر مین کے بہاں دستورتھا کہ وہ مدرسہ کے باہری طلبہ میں سے کسی ایک کواہل مدرسہ سے مانگ لیتے تھے،اوراینے گھرانھیں بلاکر بڑے اعزاز واکرام سے کھانا کھلاتے تھے، پیطلبہ گھر کے ایک فردبن جاتے تھے، آپس میں محبت قائم ہوجاتی تھی ،اسی کو'' جا گیر''

کہتے تھے، میری جا گیر دوسال تک حضرت قاری محدیلیین صاحب اوران کے چھوٹے بھائی حضرت مولا نا عبد الستار صاحب علیہ الرحمہ کے بہاں تھی، اللہ تعالیٰ اس پورے گھرانے کو جزائے خیر عطافر مائے۔)

میں احیاءالعلوم سے نکلتا اورمولا نا اشر فیہ سے تشریف لاتے ، اور ایک جگہ عموماً ملا قات ہوجاتی ، پھرہم دونوں ساتھ ساتھ جاتے ، میری منزل پہلے آ جاتی ، میں سلام کر کے ا پنی جگهرک جاتا،مولانا آگے بڑھ جاتے، میں بچہاورمولانا جواں سال عالم، بظاہر کوئی جوڑ نه تھا، پھرمسلک کا بھی فرق تھا، مگرمولا نامیں وہ شدت نہ تھی ، جو ہر بریلوی مسلک کے علماء میں عموماً یائی جاتی ہے، انھیں مطالعہ کا بہت شوق تھا ، وہ اس مختصر ہم سفری میں مجھے شوق دلانے کے لئے اپنے مطالعہ کے ذوق کا تذکرہ کرتے ، میں سنتااور جی جی کرتار ہتا، مجھے بھی مطالعہ کا جنون تھا،اس کم عمری میں ہی میں نے کتابوں کا خاصا ذخیرہ د ماغ میںا تارلیا تھا،مگر ان کے رُعب اور اپنی کم عمری کی وجہ سے کچھا ظہار نہیں کریا تا تھا،مگر روز انہ کی ملا قاتوں میں مولانا کی تواضع وفطری سادگی نے مجھے قدرے بے تکلف کرلیا ، اب میں بھی کچھ کچھا ہے مطالعہ کا تذکرہ کرنے لگا،مولا نااس زمانے میںمولا نا آ زاد کی کتابوں اورمضامین سے خاص شغف رکھتے تھے۔مولا نانے ان ملا قاتوں کو مدۃ العمریا درکھا، بیان کے مزاج اور طبیعت کی بڑائی کی بات بھی، جج کے سفر میں میرے بچین کی ملاقات کام آئی، پھر ہم لوگ ایک ہی بس پر سوار ہوئے ، اللّٰہ کا انتظام تھا کہ ہم لوگوں کا جومعلم تھا ، وہی مولا نا کا بھی معلم تھا ، اور رہائش بھی ان کی اور میری ایک ہی بلڈنگ میں تھی ، بلکہ ایک ہی منزل پر،بس کمرہ الگ تھا ،مگر متصل!مولا نابھی بیار تھے،ان کی اہلیہ بھی علیل تھیں،خدمت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب سنئے! مولا ناعبدالرب صاحب کی داستان! وہ بھی ہماری بلڈنگ کے پاس انز گئے، جس کمرے میں میرا اور حاجی عبداللہ کا نام تھا ، اس میں جار آ دمیوں کا بستر تھا ،مگر بروقت نام دو ہی آ دمیوں کا تھا،مولا نا عبدالرب صاحب بھی اسی میں آ گئے اخیر تک اس میں کوئی اور نہ آیا ،اس لئے کشادگی کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ، بعد میں مولا نانے وہ بلڈنگ بھی جا کر دیکھ لی ،جس میں ان کا نام تھا ،مگر وہ پورے قیام مکہ میں ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہے۔

اس وقت باب الملک فہد کے جصے کی تغییر ہور ہی تھی ، ہم لوگوں کا قیام حارۃ الباب میں شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس سرۂ کی خانقاہ کے قریب تھا، خانقاہ کی عمارت ٹوٹی بچوٹی شکل میں اس وقت موجودتھی الیکن اس میں کوئی رہتا نہیں تھا۔ حج کا وقت قریب آیا تو فکر ہوئی کہ دیکھئے منی میں خیمے کہاں کہاں ملتے ہیں، یہاں بھی اللہ کا کرم ایسا شامل رہا کہ خیمے کے حلقے قریب قریب ہی تھے، چھوٹے چھوٹے کیڑے کے خیمے تھے، ہر خیمے میں دس آ دمی کی گنجائش تھی ، ہمارے خیمے میں دوآ دمی آئے ہی نہیں، مولا ناعبدالرب صاحب یہاں بھی ساتھ ہی رہے۔

منیٰ میں اچانک اپنے دوعزیزوں سے ملاقات ہوگئی، یہ مولانا حافظ سفیان احمد صاحب سلّمۂ اور حافظ ریاض احمد صاحب سلّمۂ شے، اوّل الذکر نے غازی پور میں مجھ سے ایک سال پڑھا تھا، اس وقت بید دونوں سعودی عرب کے سی علاقے میں بسلسلۂ ملازمت مقیم تھے، ان کے ملنے سے بہت خوشی ہوئی، اور قربانی وغیرہ کے مراحل میں بڑی آسانی ہوگئ۔

میدان عرفات میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ، جب وقوف کا وقت آیا تو مولا نا ظفر ادبی صاحب نے جواس وقت بیاری کی وجہ سے بہت کمزور ہوگئے تھے، مجھے حکم دیا کہ وقوف عرفات کے سلسلے میں کچھ بیان کروں۔ میری ہمت وہاں وعظ وتقریر کی نہ تھی ، میں نے معذرت کی ،مگر باصرار حکم دیا، تو محض پانچ منٹ کچھ عرض کیا، اتنی ہی بات سے مولا نا مرحوم کے چہرے پر شلفتگی کے آثار ظاہر ہوئے ،مغرب تک وقوف کی مشغولیت رہی، حسب توفیق دعا ئیں کی گئیں، سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ روائگی ہوئی۔ مولا نا مرحوم کوتو میں نے بس پر بیٹھا دیا، اور ہم تین آ دمی مولا نا عبدالرب صاحب، حاجی عبداللہ صاحب اور بندہ پیدل ہی مزدلفہ چل پڑے۔ اس وقت مزدلفہ میں روشنی اور پانی کا وہ انتظام نہ تھا، جواب بندہ پیدل ہی مزدلفہ کا وفت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے ،خوب گریہ وزاری سے دعا ئیں کی

ځنگي**ن** ـ

جے کے بعد مولانا سفیان احمہ صاحب اور حافظ ریاض احمہ صاحب بعجلت مدینہ شریف چلے گئے ، میں بیار ہوا، تو مولانا ظفراد ببی صاحب کی اہلیہ محتر مہنے .....اللہ انھیں جزائے خیر عطافر مائیں ...... غذا اور پر ہیز کے سلسلے میں بہت خدمت کی ، اب ان دونوں بزرگوں کی صحت اچھی تھی ، مولانا مرحوم فرماتے تھے کہ جب آپ نے عرفات میں مختصر سابیان شروع کیا تو پہلا ہی جملہ اس طرح جسم وجان کولگا جیسے کرنٹ لگا ہو، اسی وقت سے طبیعت صحیح ہوگئی اور بیاری ایسالگا جیسے تم ہوگئی ہو۔

#### \*\*\*

مکہ شریف میں جامعہ ام القری کے ایک استاذ نواب معراج مرزاسے ملاقات ہوئی ،اصلاً ان کا خاندان کھنو کا رہنے والا ہے، مگر اب وہ سعودی ہیں ،ان کی والدہ مدینہ شریف رہتی تھیں۔ بہت خلیق ،متواضع ،ان کا مکان منی سے متصل عزیزیہ میں ہے، وہ کئی بار اینے مکان پر لے گئے ،متعدد دعوتیں کیں ، بہت ہی کتابیں عنایت کیں۔

ایک دن وہ اپنی گاڑی سے رات کو چلے اور منی سے آگے مزدلفہ لے گئے۔ موسم بہت خوشگوارتھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، ایک پاکستانی ہوٹل کے پاس گاڑی روکی، ہوٹل کے ملاز مین نے ایک لمبے چوڑے چبور بے چبور سے جاروں طرف چبورٹے چبورٹے پودے ہرے جبر پر بہار منظر پیش کررہے تھے، قالین بچپادی، گاؤ تکئے رکھ دئے، کچھ میوے وغیرہ لاکررکھ دئے۔ معراج صاحب غائب ہوگئے، تھوڑی دیر کے بعدوالی آئے، میوے وغیرہ لاکررکھ دئے۔ معراج صاحب غائب ہوگئے، تھوڑی دیر کے بعدوالی آئے، تو کہنے لگے کہ ایک بکرا ذرج کر کے آر ہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد تازہ گوشت بک کر آ رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد تازہ گوشت بک کر قریب انتظار کے بعد عمدہ ہندوستانی طرز کا پیا ہوا کھانا ملا۔ آ دھی رات کے قریب انھوں نے ہماری قیام گاہ پر پہو نیادیا۔

معراج صاحب نے زمزم کا پانی بھرنے میں بہت مدد کی ،اپنی گاڑی میں زمزم کے دس دس لیٹر کے برتن لے گئے ،اور ہم سب کے لئے بھر کر لے آئے۔ ایک روز شخ آئے، اپنی گاڑی پر بٹھایا اور میدان عرفات جواس وقت بالکل خالی پڑا ہوا تھا، اس سے گزرتے ہوئے، ایک بہت بڑے مطح میدان میں لے گئے، اور بتایا کہ بیمیدان ہم منظم میدان میں لے گئے، اور بتایا کہ بیمیدان ہم منظم سکہلاتا ہے، ابر ہہ جو خانہ کعبہ کوڈھانے کے لئے ہاتھیوں کو لے کرآیا تھا، کہیں تھہرا تھا، پرندوں کی فوج نے یہیں اس پر جملہ کیا تھا، اور یہیں وہ پوری فوج ہاتھیوں سمیت کھائے ہوئے بھس کی طرح ہوکررہ گئی تھی۔ سورہ السم تبر کیف کی فیسر آنکھوں میں پھر گئی ۔ انھوں نے بتایا کہ یہ جو مشہور ہے کہ وہ ہاتھیوں کو چڑھا کرمنی میں وادی محسر تک لایا تھا، اور وہیں اس پر بلا نازل ہوئی تھی، مصح نہیں ہے، وہ اس میدان سے آگنہیں بڑھا تھا، وہ بیں انھوں نے ابور غال کی قبر دکھائی، جو رہبر بن کرابر ہہ کولایا تھا، اور وہیں وہ بھی مرا تھا۔ اہل عرب جج کے موقع براس کی قبر بر بھی کنگریاں برساتے تھے۔

میں نے یو چھا کہ رسول اللہ ﷺ نے وادی محسر سے تیزی سے گزر نے کا تھم دیا،
اس کی توجیہ بہی سنی جاتی ہے کہ ابر ہہ پر بہاں عذاب آیاتھا ، اس لئے اس سے جلد
گزرنا چاہئے ، کہنے گے ایسانہیں ہے ، رسول اللہ ﷺ نے ہروادی سے اپنے لوگوں کو بچایا
ہے ، کیونکہ وادی میں بھی بھی اچا نک پانی کی سیل آ جاتی ہے ، اس وفت اس میں جو ہوتا ہے
بہہ جاتا ہے ، چنا نچہ جج کے مناسک میں جہاں جہاں وادی کا تذکرہ ہے ، وہاں گھہر نے اور
رُکنے سے منع کیا گیا ہے۔

سہل معمس کے آس پاس ہی انھوں نے وادی نعمان کی نشاندہی کی ، جہاں سے نہر زبیدہ میں پانی آیا کرتا تھا، پھر ہم کواس آخری حد تک لے گئے ، جہاں تک حج کے ویز بے میں گنجائش ہوتی ہے ، پھرایک طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ادھر وادی حنین ہے ، جہاں جنگ حنین ہوئی ، اور مسلمانوں میں بظاہر شکست کے آثار ظاہر ہوئے۔

ہم لوگ تعجب سے ادھڑ تکٹی باندھ کر دیکھ رہے ہیں ، دل میں خیالات کی موجیس چل رہی تھیں کہ ہم تیزر فقار گاڑی سے بہترین سڑک پر پھسلتے ہوئے آئے ہیں ، رسول اللہ ﷺ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہوکران پہاڑی راستوں سے اتنی دور کتنی مشقت سے پہو نچے

ہوں گے۔

معراج صاحب کہہ رہے تھے کہ ویزا کی حدثتم ہوگئی ہے، ورنہ میں آپ لوگوں کو وادئ حنین تک لے کر چلتا۔معراج صاحب جامعہ ام القری میں جغرافیہ کے استاذ ہیں، وہ مکہ شریف اوراطراف کے چے چے سے واقف ہیں۔
ظہرتک ہم لوگ مسجد حرام واپس آگئے۔

مکہ مکرمہ میں ایک ماہ قیام کے بعد مدینہ شریف جانے کی تیاری ہوئی ، مولانا عبدالرب صاحب چونکہ دوسرے معلم کے ماتحت تھے،اس لئے وہ علیحد ہ بس سے گئے،اور ہم لوگ دوسری بس سے مولانا پہلے پہونچ گئے،ہم لوگ بعد میں پہو نچے لیکن حق تعالیٰ کی مہر بانی! مدینہ پاک میں نہ صرف ایک بلڈنگ میں بلکہ شاید ایک ہی کمرہ میں جگہ ملی ، فالصد للله علیٰ ذلاك

دوسر بے روز حضرت مولا ناعبداللہ صاحب بستوی نور اللہ مرقدۂ سے ملاقات ہوئی ، مولا ناکا تذکرہ کتاب میں موجود ہے، مولا نانے فرمایا کہ آپ لوگوں کا نظام الاوقات ایسا بنادیتا ہوں کہ مدینہ پاک کی حاضری اور جوارِ نبوی کی پوری سعادت نصیب ہو، شبح کو ۸ راور ۹ رجح کے درمیان میر بے یہاں آکر کھانا کھالیں اور کچھ دیرآ رام کر کے معجد نبوی حاضر ہوجا کیں، اس وقت سے مغرب تک مسلسل مسجد شریف میں مصروف عبادت و تلاوت رہیں، موجو کئیں، اس وقت سے مغرب بعد فوراً آکر کھانا کھالیں، اور عشاء کی نماز باجماعت بڑھ کر جب تک مسجد کھلی رہتی ہے، اسی میں رہیں، پھر قیام گاہ پرجا کر سوجا کیں۔

کے لہج میں حکم دیا کہ اب معذرت گتا خی معلوم ہوئی، پھر اکثر یہی معمول رہا۔ بھی بھی کھانے کے سلسلے میں ان سے اجازت لے لی جاتی ، مولا ناعجیب بزرگ تھے، ان کی قیام گاہ مسجد سے بالکل قریب بھی ، ایک بڑا ساکم ہو تھا، اس کے بازو میں باور چی خانہ تھا، مگراس میں مسجد سے بالکل قریب بھی ، ایک بڑا ساکم ہو تھا، اس کے بازو میں باور چی خانہ تھا، مگراس میں

مجھی کوئی چیز یکتی ہوئی دیکھی نہیں جاتی تھی ،شاید چائے بنتی رہی ہو،لیکن بافراط اور تنوع کے ساتھ کھانا اسی سے آتار ہتا ، اور جب کوئی پہو نچنا اسی وفت آتا ، میر اانداز ہے کہ حضرت مولا نا جب تک اس میں موجود ہوتے دستر خوان بچھا ہی رہتا ۔ لوگ آتے رہتے ، مولا نا بچھے جاتے ،شکر بیادا کرتے اور کھلا کرخوش ہوتے رہتے ۔

اسی عمارت میں پاکستان کے ایک بزرگ مولانا محمد عارف صاحب رہتے تھے، ان کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضری ہوئی ، مولانا عبد اللہ صاحب کا تذکرہ آیا تو فرمانے لگے، ان پرغیب کی برکتیں کھل گئی ہیں۔

میں نے حضرت مولانا محمد عارف صاحب مظلۂ (پاکستان) سے دعا کی درخواست کی، کہ بار بار حاضری کی سعادت حاصل ہو، فر مایا کہ ہر نماز کے بعدو عَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوُ ا مِن کُمُ وَعَمِلُوُ الصَّالِحَاتِ لَیسُتَخُلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ کَمَالسُتَخُلِفَ الَّذِینَ مِنُ وَیَن مُن کُمُ وَعَمِلُوُ الصَّالِحَاتِ لَیسُتَخُلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ کَمَالسُتَخُلِفَ الَّذِینَ مِن وَیَنهُمْ وَلَیْبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعُدِ حَوْفِهِمْ أَمُناً قَبُلِهِمْ وَلَیْبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعُدِ حَوْفِهِمْ أَمُناً وَیَنهُمْ وَلَیْبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعُدِ حَوْفِهِمْ أَمُناً وَی روه: نور، آیت: ۵۵) گیاره مرتبه پڑھ لیا کریں، ان شاء الله بارباریہ سعادت نصیب ہوگی۔ مدینہ منورہ میں مولانا حکیم الدین صاحب جو نپوری سے خوب ملاقا تیں رہیں، اور ان کی وساطت سے پاکستان کے رہنے والے مولانا حافظ محرمسعود صاحب، ڈاکٹر شمیم احمد صاحب اعظمی اور دوسرے رفقاء سے ملاقا تیں ہوتی رہیں، ان حضرات نے خدمت صاحب اعظمی اور دوسرے رفقاء سے ملاقا تیں ہوتی رہیں، ان حضرات نے خدمت ومیز بانی کاحق اداکیا۔ الله تعالی سب کو جز ائے خیرعطافر مائیں۔

بعد کے حجو ل میں ان دونوں بزرگول نے استحقاق سے بہت زیادہ قدرومنزلت کی اور خدمت کی ۔ جزاھم اللہ أحسن الجزاء

(یہ سفر جج ااس اے مطابق ۱۹۹۱ء میں ہواتھا، یہ تحریراس کے کے ارسال بعد لکھ رہا ہوں،اس لئے سہو کا امکان ہے، مگر تابمقد وراحتیاط سے لکھا ہے۔)

ﷺ

#### بالله الخطائع

## سفر کی (۱۹۱۵ء) ۱۹۹۷ء)

بقلم: ضياءالحق خيراً بإدى

نحمدالله ونصلى على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الذين هم نصروا الدين القويم، أما بعد!

بیت الله کی زیارت، دیارِ حرم کی زمین بوسی، فریضه کی و ادائیگی، دیارِ صبیب،
آستانهٔ رسالت، مسجد نبوی وروضهٔ رسول کی حاضری و خاکر و بی سے برٹھ کرکون سی آرزو ہے
جوکسی قلب مسلم میں مجلتی ہوگی، اس سے برٹھ کرکون سی تمنا ہوسکتی ہے جس پرقربان ہونا مقصد
حیات سمجھا جاتا ہو؟ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس کی خاک کے ذروں کو سرمہ بصیرت بنایا
جاتا ہے، جس کے خاروں کو گلوں سے زیادہ محبت و بیار اور الفت واشتیاق سے اٹھالیا جاتا
ہے، جس کی زیارت وسیاحت پر دفتر کے دفتر کصے اور پڑھے جاتے ہیں، جس کے دیدار کے
لئے لاکھوں نگا ہیں ترستی اور کروڑوں دل مضطرب و بے چین رہتے ہیں۔ باری تعالیٰ کا اس
سیہ کار پر بے حد کرم واحسان اور فضل وانعام ہے اس نے بغیر کسی استحقاق کے دومر تبہ اس
مقدس سرزمین کی حاضری کی سعادت بخشی ۔ و ہللہ الحمد و المنة

پہلی مرتبہ تواس وقت جب میری عمر صرف پندرہ ماہ تھی، یہ ۲<u>۹</u>2ء کی بات ہے، والدین مکر مین کے ہمراہ حاضری ہوئی۔اسی مناسبت سے لوگ مجھے'' حاجی بابو'' کہتے ہیں، یہ عرفیت اس قدر غالب آئی کہ لوگ میر راصل نام بھول گئے۔حدیہ ہے کہ میرے بڑے تو

بڑے میرے تلامذہ بھی مجھے'' حاجی بابؤ' ہی کہتے ہیں۔ ابتداءً یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی تھی، مگر ایک دن میرے ایک استاذ کہنے لگے کہ اجی! تمہارا حج کتنا مقبول ہوا کہ تمہارے بڑے چھوٹے سب ہی تم کو' حاجی بابؤ' کہتے ہیں۔ یہن کر مجھے بڑی مسرت ہوئی اور اسے اینے لئے شگون نیک سمجھا اور قبولیت حج کی علامت!

دوسری مرتبه حاضری اس وقت هوئی جب میں دار العلوم دیو بند میں درجه مشکوة شریف کا طالب علم تھا۔ بیہ حاضری سیّدی ومولائی ، شیخی واستاذی حضرت مولا نا اعجاز احمہ صاحب اعظمی متعنیاالله بطول حیاته وبدوام فیوضه کی معیت میں ہوئی ، پرے 199ء کا واقعہ ہے۔اس کی تقریب بیہوئی کہ حضرت مولا نا مدخلائہ کے والدمحتر م الحاج قاضی محمد شعیب صاحب توثرير جج فرض تھا،ان كے تعلقين واحباب ان سے كہتے تھے كہ آپ يرجج فرض ہے، اسےادا کر کے آپ اپنے فریضہ سے سبکدوش ہوجا ئیں ،مگروہ اپنے تدین وتقویٰ کے باوجود طبیعت کی کمزوری کی بنایراس طویل سفر کی ہمت نہیں کریار ہے تھے،امسال جب ان پرزیادہ زوردیا گیا توانھوں نے کہا کہ مولوی اعجاز صاحب بھی چلیں تو آسانی رہے گی۔حضرت مولانا اس وفت تک دو جج کر چکے تھے، پہلے جج کی رودا دتو بطوا ف کعبہ رفتم ۔۔۔ کی صورت میں آپ حضرات کے سامنے ہے ، دوسرا حج مولانا نے 1991ء میں کیا۔ جب والدصاحب کی پیہ بات ان کے گوش گزار کی گئی تو وہ اپنی بے سروسا مانی کے باوجود محض تو کلاً علی اللہ والدصاحب کی منشا کے احترام میں تیار ہو گئے ، اور انھوں نے اپنے بچیاز ادبھائی حاجی محمد بلال صاحب سے کہا کہتم تو جانتے ہی ہوکہ میں خود ہی خدمت کامختاج رہتا ہوں میں والدصاحب کی خدمت کیا کر یاؤں گا، والدصاحبتم سے مانوس ہیں،اس لئےتم بھی فارم بھردو،انھوں نے ا بنی بے سروسامانی کا عذر کیا تو حضرت مولا نانے فرمایا کہ میں ہی کون ساانتظام اور ساز وسامان رکھتا ہوں ، بہر حال مولا نا کے حوصلہ دلانے پر وہ بھی تیار ہو گئے ۔حضرت مولا نا کو د مکھ کرمیرا جذبهٔ شوق بھی انگڑا ئیاں لینے لگا، د بی زبان میں اس کا تذکرہ والدصاحب اور بڑے بھائی فیض الحق صاحب سے کیا ، نہ جانے قبولیت کی وہ کون سی گھڑی تھی کہان لوگوں

نے اسے منظور کرلیا، اس لئے کہ بظاہرا حوال ایسے نہیں تھے کہ میر اجانا ممکن ہوتا، مگر جب اللہ تعالیٰ کو بلانا منظور ہوا تو اسباب خود بخو دبیرا ہوتے چلے گئے، اس طرح کل پانچ افراد ہوگئے ۔ حضرت مولانا، ان کے والد ووالدہ، حاجی بلال صاحب اور میں، اخیر میں جامع مسجد بھیرہ کے امام وخطیب اور تبلیغی جماعت کے امیر، حضرت مولانا کے استاذ محترم حضرت مولانا کے استاذ محترم حضرت مولانا کے مات کے کھر دیا عزیز الرحمٰن صاحب مدخلا بھی تیار ہوگئے ۔ اس طرح کل چھافراد کا فارم ایک ساتھ بھر دیا گیا۔

وقت گذرتار ہا،اس وقت میں شیخو پور میں جلالین نثریف کا طالب علم تھا،اسی سال دیو بند جانا تھا، چنانچہ شوال کی ابتدائی کسی تاریخ میں داخلہ امتحان کے لئے دیو بند روانہ ہوگیا، یہاں بھی اللہ کا فضل شامل حال رہا، اچھے نمبرات سے داخلہ امتحان میں کا میاب ہوا، اور تعلیم شروع ہوگئی۔اسی دوران گھر سے اطلاع ملی کہ تمہاری فلائٹ کراپریل کو ہے، اس لئے دوچار روز پہلے گھر آ جاؤتا کہ اعزاء واقر باء اور متعلقین سے ملاقات کر کے ان سے دعائیں لئے لئے ریز رویشن ۱۳ راپریل جمعرات کوتھا۔ میں ایک ہفتہ قبل ۱۲۷ مارچ مطابق کارزی قعدہ جمعرات کو دوماہ کی چھٹی لے کر دیو بندسے گھر کیلئے روانہ ہوا، اور جمعہ کی شام کو گھر آ گیا، ایک ہفتہ گھر پر رہا، یہ ہفتہ لوگوں سے ملاقات میں نکل گیا۔۱۳ راپریل جمعرات کو روانگی تھی، اس کی تفصیلات اپنی ڈائری (۱۹۹ے) سے نقل کرتا ہوں ، اس کے صفحہ جمعرات کوروائی تھی، اس کی تفصیلات اپنی ڈائری (۱۹۹ے) سے نقل کرتا ہوں ، اس کے صفحہ سرایریل بی ۲۲۰ ردیو بندی قعدہ پر درج ذیل تجریر ہے:

" آج سفر هج کوروانگی ہے، جبج صادق سے قبل بیدار ہوگیا، نماز پڑھ کرخدا کے حضور اپنے گناہوں کی معافی چاہی ، اور قبولیت هج کی دعا کی ۔ فبحر کی نماز کے بعدلوگ ملاقات کے لئے آنے گئے، اسی میں نونج گئے، نو بجے ناشتہ کیا اور تمام اہل خاندان سے ال کراپنی غلطیوں اور فروگز اشتوں کی معافی چاہی ، اور دعاؤں کی درخواست کی ، یہی وہ موقع ہوتا ہے جب دل کی کدورتیں اور رجشیں آنسوؤں میں ڈھل کرنکل جاتی ہیں ، میرا بھی دل بھر آیا، بالحضوص والدہ محتر مہسے مل کرتو دل بالکل بے قابو ہو گیا اور ہو گیا اور

آئکھیں برسنا شروع ہوگئیں، دیر تک یہی کیفیت رہی، ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔سب سے مل ملا کر دور کعت نماز پڑھی اور اا ربحے والدصا حب اور دیگر اہل خانہ کے ہمراہ مئوروانہ ہوگیا، سمتا اکسپرلیس (موجودہ لیچوی) سے ٹکٹ تھا، اس کا وقت سوا بج ہے، جیسے ہی اسٹیشن پر پہو نچا تھوڑی دیر کے بعد حضرت مولا نا بھی آگئے، اسٹیشن پر محدث کبیر حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن الاعظمیؒ کے صاحبز اور حضرت مولا نا مولان اسٹیشن پر محدث کبیر حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن الاعظمیؒ کے صاحبز اور حضرت مولا نا مولان کی رشید احمد صاحب بھی ملنے آئے تھے، ان سے اور دیگر تمام لوگوں سے مل کے اور ان کی دعائیں لے کر جج کے لئے روانہ ہوا۔ باری تعالی جج مقبول ومبر ور نصیب فرمائے جس کا بدلہ جنت ہی ہو۔ آئین

ایک بجٹرین آئی ،ہم لوگ سوار ہوئے ، ابھیٹرین کی روائگی میں دس منٹ باقی تھا، حضرت مولانا نے ٹرین ہی میں سے ایک مختصر وجامع تقریر کی ،خو دروئے اور ہم سب کو رلایا، اس کے بعد دعا کی ۔ سوا بجٹرین روانہ ہوئی۔

آئے، وہ دیر تک حضرت مولانا سے گفتگو فر ماتے رہے، دورانِ گفتگو انھوں نے حضرت مولانا سے فر مایا کہ' دی کھو جج کے لئے جارہے ہوتو غلام بن کر جانا، یعنی جو بچھ بھی پیش آئے اس کو سہد لینا اور کوئی حرفِ شکایت زبان پرند آئے' چلتے وقت انھوں نے بسکٹ اور نمکین کی ایک بیکٹ عنایت کی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ دو پہر کا کھانا حضرت مولانا زین العابدین صاحب کے بہاں کھایا، اوران کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوئے، ظہر کے وقت دیو بند آگئے۔ حضرت مولانا عبد الحق صاحب اعظمی کے بہاں شام کو دعوت تھی، آٹھ بجان دیو بند آگئے۔ حضرت مولانا عبد الحق صاحب العلم مولانا حبیب الرحمٰن صاحب جگد کیش پوری بھی معلی واپس کے بہاں حاضر ہوئے، مدیر ماہنا مددار العلوم مولانا حبیب الرحمٰن صاحب جگد کیش پوری بھی مرعو تھے، وہ بھی جج میں جارہے ہیں، بہت باغ و بہار آدمی ہیں۔ اتو ارکو دو بہر تک دہ کی واپس مرعو تھے، وہ بھی جج میں جارہے ہیں، بہت باغ و بہار آدمی ہیں۔ اتو ارکو دو بہر تک دہ کی واپس مرعو تھے۔

احرام کے لئے جن چیزوں کی ضرورت تھی انھیں لیا ، اور تیاری مکمل کر کے عشاء کے بعد فوراً ہی سونے کے لئے لیٹ گیا ،اس لئے کہ سوبرے ہی ابر بورٹ جانا ہے ،مگر آئکھوں میں نبیند کہاں؟ شدت شوق کی بنا پر آئکھ کھل جاتی ،کل اس در بار کے لئے روانہ ہونا ہے جس کا تصور ہی جان وروح میں ایک اہتزاز پیدا کرر ہاتھا،اسی طرح سوتے جاگتے رات گزرگئی مبیح صادق سے کچھ پہلے اٹھا عنسل کر کے احرام کے کپڑے پہن لئے ،اوراول وقت میں فجر کی نماز بڑھ کرابر پورٹ روانہ ہو گئے ، فلائٹ صبح آٹھ بجے تھی ،مگرابر پورٹ یہاں سے کافی دور ہے اس لئے اتنے سوہرے روانہ ہونا پڑا ، ابر پورٹ پہو نچے تو کافی بھیڑ بھاڑتھی ، مبھی لوگوں سے مصافحہ ومعانقہ ہوا ، اخیر میں اپنے برا در مکرم فیض الحق بھائی سے ملا ، ان سے مل کر دل امنڈ آیا ، اور وہی کیفیت ہوئی جو والدہ سے ملتے وقت ہوئی تھی ، ان کے کئے خوب خوب دعا ئیں کی ، باری تعالی قبول فر مائے اوران کا ظہور فر مائے ، آمین ۔اس کے بعدایر پورٹ کے اندر پہونج گئے ، جج تمیٹی کے لوگ جگہ رہنمائی کے لئے موجود تھے ، و ہیں دورکعت نماز پڑھ کراحرام کی نبیت کی اور سر سے جا درا تار دی،اور لَبَّیْکُ اَلسُلْھُ ہِمَّ لَبَّيُكُ لَاشَرِيُكَ لَكَ لَبَّيُكُ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا

شَــــویُکَ لَکَ \_کا دلنوا زنغمه زبان برجاری ہوگیا۔ دل کی کیفیت بالکل بدل گئی ، بیالیی حیرت ناک تنبدیلی تھی جو مجھ جبیبا دل کا اندھا بھی محسوس کرر ہا تھا ، ورنہ میرا تو حال بیہ ہے کہ ابیامحسوس ہوتا ہے کہ دل ہرطرح کے تاثر سے خالی رہتا ہے،مگراس موقع پر نہ جانے بچلی الہی کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔سات بجے حکم ہوا کہ حجاج جہاز میں سوار ہوجا کیں ،حسب الحکم جہاز میں سوار ہو گئے ،عین پرواز کے وفت معلوم ہوا کہ جہاز میں کوئی تکنیکی خرابی آگئی ہے، جس کی وجہ سے برواز میں کسی قدرتا خیر ہوگی ، چنانجہ ایک گھنٹے کے بعد ۹ ربح جہاز نے پرواز کی ، اور تقریباً ساڑھے پانچ گھنٹہ کی پرواز کے بعد سعودی وفت کےمطابق ساڑھے بارہ ہجے ہم لوگ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایر پورٹ جدہ کے حج ٹرمنل پر پہونچ گئے، کچھلوگوں نے ظہر کی نماز جہاز میں پڑھ لیتھی، میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی،اس لئے کہ جہاز میں یانی کےسلسلہ میں بار باراعلان کیا جار ہاتھا کہ کم سے کم استعال کریں ورنہآگ لگنے کا خطرہ ہے،ایر پورٹ پراتر بے تواستنجااور وضو کامعقول انتظام تھا،ابمحسوس ہوتا تھا کہاسلامی ملک میں داخل ہوئے ہیں، یہبیں ظہر کی نمازادا کی ، یہ بہلی نماز تھی جواس مقدس سرز مین برِادا کی گئی ۔امیگریشن اور سامان کی چیکنگ میں چھے گھنٹے لگ گئے ،امیگریشن ہال ہی میں عصر کی نماز پڑھی ، وہاں سے نکلتے نکلتے چیے نج گئے ،مغرب کا وقت قریب تھا، و ہیں مغرب کی نماز پڑھ کرمعلم کی بس میں سوار ہوئے ، اور آٹھ بجے مکہ مکر مہ روانہ ہوئے ، ایک ڈیڑھ گھنٹہ میں اپنی قیام گاہ پر پہو نجادئے گئے ، ہم لوگوں کی قیام گاہ حرم سے ایک ڈیڑھ کلومیٹر دورمحلّہ اجیا دمصافی میں ایک پہاڑی پڑھی ، میں اور بلال بھائی تو ملکے تھلکے بدن کے تھے، ہم لوگوں کے لئے اس پر چڑھنا کچھ دشوارنہیں تھا،مگر حضرت مولا نا جن کا بدن بھاری اور وہ ہائی بلڈیریشر کے مریض اوراٹھیں پیدل چلنے کی عادت بھی نہیں ،ان کے کئے قدرے دفت تھی ،اورمولا ناکے والدین اورمولا ناعزیز الرحمٰن صاحب گو کہ ضعیف تھے مگرسب کے حوصلے جواں تھے،اس لئے سب خوش وخرم تھے، ہمارے راستہ میں فندق اجیاد یڑ تا تھا یہ مکہ کا معروف ومشہور ہوٹل ہے،اس کے پاس ایک جگہراستے میں برقی زینے لگے ہوئے تھے،جس کی وجہ چڑھائی میں بڑی آسانی ہوجاتی تھی۔

قیام گاہ پرسامان رکھ کر قدرے آرام کر کے حضرت مولا ناکے ہمراہ ایک بجے شب میں مسجد حرام پہونچے ، بیت اللہ نثریف کو دیکھ کرایک عجیب کیفیت دل پر طاری تھی جسے محسوس تو کیا جاسکتا ہے کرایانہیں جاسکتا ، میں نخیر کے عالم میں دیر تک شکٹی باندھے اس کے جمال جہاں آ را کو دیکھتا رہا ، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں بیت اللہ کے صحن میں کھڑا ہوں ، کهاں میں اور کہاں بیہ مقدس و یا کیزہ سرز مین محض حضرت مولا نا کی برکت تھی ورنہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھااس عمر میں یہاں آ جاؤں گا، پھر دعاکے لئے ہاتھ اٹھ گئے، نہ جانے کتنی دیر تک ازخو در فلی کے عالم میں ہاتھ اٹھائے رہا۔اس کے بعد عمرہ کا طواف شروع کیا گیا ،اس کا مسنون طریقہ تو بیہ ہے کہ آ دمی حجر اسود کے مقابل آ کراس کو بوسہ دے یا اس کو چھوکر اپنا ہاتھ چوم لےاوراس کے بعد طواف شروع کرے، مگراس از دحام میں میمکن نہیں، چنانجے دور ہی سے استلام کر کے طواف شروع کر دیا گیا ، اور پورا کر کے زم زم کے کنویں پر گئے اور وہاں طنکیاں گلی ہوئی ہیں خوب سیراب ہوکرزم زم بیا،اورخوب دعائیں کیں،حدیث میں آتا ہے ماء زمزم لما شرب له ، یعنی زم زم کوجس نیت سے پیاجائے اسی کیلئے وہ ہوجا تا ہے۔ اس کے بعد صفایر پہو نیچے اور وہاں بھی خوب دعا مانگی اور سعی شروع کی ، طواف وسعی کے فارغ ہوکرحلق کروایا،اس میں فجر کا وقت ہوگیا،اذان کے وقت حرم میں آئے ، بھیڑ کی وجہ سے پہلی منزل پر جگہ ملی ،اذ ان اول وقت میں صبح صادق کے معاً بعد ہوئی ، دورکعت سنت یڑھنے کے بعد جماعت شروع ہوئی،نماز کے بعد وہاں دعا ما نگنے کا دستورنہیں ہے،نماز کے بعداعلان موا: الصلواة على الاموات يرحمكم الله ، ميس في مولانات يوجها بيس چیز کا اعلان ہے،معلوم ہوا کہ بیہ جنازے کا اعلان ہے، چنانچہ نماز جنازہ پڑھی گئی ،امام نے صرف ایک ہی طرف سلام پھیرا، میں نے مولا ناسے دریافت کیا کہ بیا یک ہی طرف سلام کیوں پھیرا گیا ،معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے بہاں ایک ہی طرف جنازے میں سلام ہے، چنانچےاب وہاں کی تقلید میں ہندوستان کے غیر مقلدین بھی جناز ہ میں ایک ہی طرف سلام

پھیر کرانتشار پیدا کرتے ہیں۔ پھرتو ہرنماز کے بعد بیاعلان ہوتا تھا، بلکہ بھی بھی توایک ہی نماز میں دودومر تبہ! میں نے پوری زندگی میں اتنی نمازِ جنازہ نہیں پڑھی تھی جتنی مکہ مکرمہ ایک ماہ کے دورانِ قیام پڑھی۔

نماز کے بعدا پنی قیام گاہ پر واپس آئے ، دو تین گھنٹے آ رام کر کے میں پھر حرم میں آ گیا ،معلوم ہوا کہ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے ،صبح کعبۃ اللہ کونسل دیا گیا ہے ، پیمل ہرسال ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو ہوتا ہے، پہلے معلوم نہ ہونے کی بنایراس سےمحرومی رہی۔ اس کے بعد کامل ایک ہفتہ کا وقت تھا ، اس میں زیادہ تروقت طواف میں گزرتا تھا ، ابھی نوعمری کا دورتھا،اس لئے کئی کئی طواف بآسانی کرلیتا تھا،رات میں سونے کے علاوہ قیام گاہ یر جانے کی نوبت کم ہی آتی تھی ، پورا وفت حرم ہی میں گذرتا تھا ، تین تاریخ کومعلوم ہوا کہ حضرت مولا ناعبدالواحد صاحب دامت برکاتهم تشریف لائے ہیں،حضرت کی شفقت اس سیہ کاریر بہت ہے،ان کی خدمت میں ایک بارضر ورحاضری دیتا تھا۔ہم لوگوں کے پہو نیخے کے دوسرے دن حافظ ریاض احمرصا حب تشریف لائے ، بیاعظم گڈھ کے قصبہ پھولپور کے ایک قریبی گاؤں جماواں کے رہنے والے ہیں ،سعودی عرب میں ریاض کے قریب بریدہ میں رہتے ہیں پیرحضرت مولا نا کی معیت میں حج کرنے اوران سے پچھ پڑھنے کی غرض سے آئے ، چنانچےمولا نانے ان کوجلالین شریف اورمشکلو ۃ شریف شروع کرادی ، میں بھی اگر موجود ربهتا توسبق میں بیٹھ جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چھروز گذر گئے ، سرزی الحجہ کوظہر کی نماز یڑھ کرحضرت مولا ناعبدالواحدصاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں سے ہوکر قیام گاہ پر پہو نیجا تولوگ منیٰ جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، میں نے بھی اپناسامان درست کیا، احرام کی ایک جا در ،سفری تکیه ،قر آن شریف اورالحزب الاعظم ایک حجوی ٹے سے بیگ میں ر کھ کر تیاری مکمل کی ۔ تمام عاز مین حج کواس کالحاظ رکھنا جاہئے کہ کم سے کم سامان لے کرمنی جائیں، تا کہاگر پیدل چلنا بڑےتو دشواری نہ ہو،اوراب تواز دحام کی وجہ سے پیدل چلنا ہی پڑتا ہے،لہذا بقیہ سامان قیام گاہ پر ہی رکھ کر جانا جا ہئے ، وہاں سامان منی سے زیادہ محفوظ رہتا

-4

تیاری کے بعد معلم کے کارند ہے کا انتظار تھا کہ وہ آگر منی اور عرفات کے خیموں کے نمبر کا کارڈ دید ہے، گویا پیکارڈ منی اور عرفات کے خیموں کا پیۃ اور اس میں داخلہ کا اجازت نہیں ملتی ہے، لیکن رات دیر گئے نامہ ہوتا ہے، ورنہ اس کے بغیر خیموں میں داخلہ کی اجازت نہیں ملتی ہے، لیکن رات دیر گئے تک نہ تو بس ہی آئی اور نہ علم کا آدمی آیا، ہم لوگ انتظار کر کے سوگئے، ہم لوگ نے نماز فجر سے ایک گھنٹہ قبل ہی غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر احرام باندھ لیا، میں نے حرم شریف میں جا کر دور کعت نماز پڑھ کر جج کے احرام کی نبیت کی اور تلبیہ پڑھتے ہوئے واپس آگیا، فجر کی نماز قریبی مسجد میں اداکی گئی، اس لئے کہ سی بھی وقت بس آسکتی تھی، نماز کے بعد معلم کا کارندہ کارڈ لیکر آگیا، اور بتایا کہ دس بے بس آئے گی ۔ ۸رذی الحجہ کی ڈائری کا اقتباس ملاحظہ ہو:

''منی میں ۸رذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب اورعشاء اور ۹رکی فجر پڑھنا مسنون ہے،

اس لئے اگروس ہے بھی جاتے تو ظہر سے پہلے وہاں پہو نجے جاتے ، منی، مکہ مکر مہ سے
چار کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، بلال بھائی، حافظ ریاض احمد صاحب اوران کا بھتجہ مشفق
سلّمۂ پیدل جانے کے لئے تیار تھے، میں شروع سے کم ہمت اور کمزور واقع ہوا ہوں،
میں نے کہا کہ میں تو مولا نا کے ہمراہ بس سے آول گا میر سے اندراتنا پیدل چلنے کی
سکت نہیں ہے، لیکن مین وقت پر خدائے تعالی نے اس کمزور ونا تواں کے اندر بھی
ہمت وحوصلہ پیدا کردیا، اور میں بھی ان لوگوں کے ہمراہ پیدل منی روانہ ہوگیا، ۹ ربح
ہم لوگ قیام گاہ سے روانہ ہوئے اور نہایت سہولت اور آرام کے ساتھ ساڑھے گیارہ
ہم لوگ قیام گاہ سے روانہ ہوئے اور نہایت سہولت اور آرام کے ساتھ ساڑھے گیارہ
سے باسانی ہم لوگوں کا خیمہ ڈھونڈ نکالا، ہمارا خیمہ ( کمتب نمبر ۱۵ ) منی کی بالکل
سے باسانی ہم لوگوں کا خیمہ ڈھونڈ نکالا، ہمارا خیمہ ( کمتب نمبر ۱۵ ) منی کی بالکل
آخری حد پرمز دلفہ سے متصل تھا، و ہیں نہایۃ منی وب دایۃ مز دلفہ کا بورڈ لگا ہوا تھا،
ہم لوگ اپنے خیمے میں پہو نج گئے، ابھی دم ہی لے رہے تھے کہ شور ہوا کہ آگ لگ گئ

اور خوفنا ک آتشز دگی بھی دیکھی نہی ،ہمارے سامنے دھڑا دھڑ خیے جل رہے تھے،اور
اس میں جاج جاں بحق ہور ہے تھے ،محسوس ہور ہاتھا کہ موت ہم سے چند قدم کے
فاصلے پر ہے،اس وقت دل کا حال نہ پوچھو، زبان حال ؛ وقال دونوں سے دعا ئیں اور
اللہ اکبر کی صدا ئیں نکل رہی تھیں ، سی طرح ہم لوگ خیمے کے عقب میں لگے ایمر جنسی
دروازوں کوتو ڑکر نکلنے میں کا میاب ہو گئے ، چونکہ ہم لوگوں کے پاس کوئی سامان نہ تھا
اس لئے نقل وحرکت میں بڑی سہولت رہی ،ہم لوگوں نے مزدلفہ کے حدود میں ایک
بیل (کبری) کے نیچے پناہ لی ،تھوڑی ہی دیر میں سعودی حکومت کا شہری دفاع حرکت
میں آگیا ، متعدد ہیلی کا پٹر اور سیٹروں فائر بر یگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے کی کوشش
میں مسلسل مصروف رہیں ،مگر بیآگتی کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ،معلوم نہیں
میں مسلسل مصروف رہیں ،مگر بیآگتی کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ،معلوم نہیں
آگ بعد آگ بجھی ، وہ بھی اس لئے کہ اس حلقہ میں اب جلنے کیلئے بچھ بچا ہی نہیں
تقریباً سجی خیمے جل کر را کھ ہو گئے تھے۔ "

ہم لوگ بہت خوش تھے کہ جج میں حضرت مولانا کی معیت وہمراہی حاصل ہے، جج کے مراحل میں آپ کی رہنمائی حاصل رہے گی، تو جج کا صحیح لطف حاصل ہوگا، مگر قضا وقد ر کے فیصلے بچھا ورہی تھے، شایدہم لوگوں نے ضرورت سے بچھزیادہ ہی حضرت مولانا پر انحصار کرلیا تھا، اس لئے جج کے پہلے ہی مرحلے میں مولانا سے جدائی ہوگئ ، جیسی ہی آگ لگی حکومت نے منی کے راست بند کردئے اور جو حجاج مکہ میں رہ گئے تھے ان کو براہ راست عرفات پہو نچا دیا گیا، ہم لوگ بھی پریشان اور حضرت مولانا ہم سے زیادہ پریشان ، اس لئے کہ ہم لوگ تھے، ہماری خیر وعافیت کے لئے وہ سلسل دعا گورہے، شاید اس کی برکت تھی کہ ہم لوگ پوری طرح خیر وعافیت سے رہے۔

8 ہرذی الحجہ (یوم عرفہ) کی ڈائری کا اقتباس ملاحظہ ہو:

8 ہرذی الحجہ (یوم عرفہ) کی ڈائری کا اقتباس ملاحظہ ہو:

جج ہی فوت ہوجائے گا۔ فجر کی نماز پڑھ کرعرفات روانہ ہو گئے ،بس والے نے جبل رحت کے پاس اتاردیا ،اس کے بعد ہم لوگ اپنا خیمہ تلاش کرتے رہے،لیکن نا کام رہے،اس انسانی جنگل میں کسی کی تلاش میں کا میاب ہوجانا بہت مشکل ہے،منیٰ کی آ تشز دگی کی وجہ سے طبیعت پریشان تھی کہ معلوم نہیں مولا نا وغیر ہ کس حال میں ہیں؟ بالآخر تھک ہار کرایک یا کستانی خیمے میں پناہ لی ، جولوگ اس میں تھے بڑے شریف لوگ تھے منیٰ کے سانچے کی وجہ سے خیمہ کا بہت ساحصہ خالی تھا، ہم لوگ اس میں آ رام سے رہے۔تھوڑی دیریآ رام کیا، پھروضوکر کے تلاوت وذکر میںمشغول ہوگئے منیٰ کی طرح یہاں بھی حکومت نے استنجا خانے وغسل خانے کا بہت معقول انتظام کیا ہے ، زوال کے وقت غنسل کر کے ظہر کی نماز اپنے خیمے میں بڑھی ، یہی وقوف کا وقت ہے ،اورتشبیج وتحمید میں مصروف ہوگئے ، میں بہت دیر تک کھڑے ہوکر دعائیں کرتا رہا ، بے ساختہ آ تکھوں سے آنسورواں تھے، دل میں ایک عجیب ہی تڑی تھی ،اینے ایک ایک گناہ یاد آتے رہے،خداکےحضوراس کی معافی کے لئے روتا گڑ گڑا تار ہا،اورآئندہ نہ کرنے کا عزم کیا۔ باری تعالی محض اینے فضل وکرم سے ان دعا ؤں کو قبول فر مائے جوان مقدس وبابرکت ساعتوں میں کی گئیں۔اپنے والدین ، بزرگوں ،اسا تذہ ،مشائخ ، دوست احباب، اعز اوا قربا، بھائی بہنوں اور اہل خاندان سب کے لئے خوب خوب دعائیں كير\_ تقبل الله دعواتنا\_

غروب آ قاب کے بعد عرفات سے نکے ، الحمد للہ حج کا بیرکن اعظم بسہولت ادا ہوگیا، فللّہ الحمد و المهنة ، آج کے دن مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ عشاء کے وقت میں پڑھنے کا حکم ہے ، لہذا مغرب پڑھے بغیر عرفات سے مزدلفہ کیلئے روانہ ہوگئے ، یہاں سے مزدلفہ کی مسافت چھ کلومیٹر ہے ، فیصلہ کیا گیا ہے کہ پیدل چلنا چپا ہے ، چنانچہ پیدل چلنا حیا ہے ، ور ۲ رکھنٹے میں مزدلفہ پہونچ آئے۔' عیا مزدلفہ کی تفصیلات کے لئے • اردی الحجہ کی ڈائری کا اقتباس ملاحظہ ہو:

مزدلفہ کی تفصیلات کے لئے • اردی الحجہ کی ڈائری کا اقتباس ملاحظہ ہو:

مزدلفہ پہونچنے کے بعد تھوڑ ا آرام کرنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی گئی ، اس کے بعد ہم لوگ سوگئے ، سار بجے بیدار ہوکر تہجہ وورز کی نماز ادا کی اور تلاوت وذکر ، اس کے بعد ہم لوگ سوگئے ، سار بجے بیدار ہوکر تہجہ وورز کی نماز ادا کی اور تلاوت وذکر

اور مناجات میں مشغول ہو گئے ،صبح صادق کے بعد فجر کی نماز ادا کی ،اوریہی وقوف مز دلفہ کا وقت ہے،اس سے پہلے ہرگز ہرگز مز دلفہ سے نہیں نکانا جا ہے،ہم لوگ طلوع آ فتاب کے وقت منی کے لئے پیدل روانہ ہو گئے ، ہم لوگوں کا خیمہ بالکل مز دلفہ کی سرحد پر تفااس کے باوجود بے پناہ ہجوم کی وجہ سے ایک گھنٹہ لگا ،اس قدر بھیڑتھی کہ پیدل چلنا دشوار ہور ہاتھا،تو سوار بوں کا کیا کہنا، چیونٹیوں کی رفتار سے چل رہی تھیں، منی پہونچ کراینے خیمے میں چلے گئے ،اورمولا نا کاانتظار کرنے لگے،اسی میں دوپہر کاوقت ہوگیا ،سوجا کہ کھانے فارغ ہولیں ، کھانا کھا کرابھی ہاتھ دھل رہے تھے کہ مولا نا کی آواز سنائی ،مولا نا کی آواز سن کرجس قدرمسرت ہوئی اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا ،مولانا میرے ایسے مرتی محسن ہیں کہان کے بارِاحسان سے بھی میری گردن نہیں اٹھ سکتی ، باری تعالی انھیں ہر طرح کے شرور فنتن وابتلاء ومحن سے محفوظ رکھے اور ان کا سایہ شفقت تا دیر ہمارے سروں پر باقی رکھے اور ان کے فیض کو عام وتام فرمائے، آمین یارب العالمین اور مرنے کے بعد جنت میں بھی ان کی معیت ومشابعت نصیب فرمائے۔عالم اسباب میں میرا پیرجج جس ذات کا مرہون منت ہے وہ حضرت مولا نامد ظلۂ ہی کی ذات گرامی قدر ہے، ورنہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔'' آج جمرۂ عقبہ کی رمی کرنی ہے،مولا ناکے آنے کے بعد پروگرام بنا کہ عصر کی نماز کے بعدرمی کی جائے، چنانچے عصر بعد جمرات پر پہو نچے، تو بالکل خالی یا یا، ہم لوگوں کے علاوہ ایک متنفس بھی وہاں موجود نہ تھا،نہایت سہولت کے ساتھ بالکل قریب سے سات کنگریاں ماریں،اسی کے ساتھ تلبیہ موقوف ہوگیا۔خیمہ میں آتے آتے شام ہوگئ، ابھی حج کے تین ا فعال باقی تھے،قربانی کرنا،حلق اورطواف زیارت! پروگرام پیربنا کہ دوسرے دن جمعہ ہے، صبح حافظ ریاض احمه صاحب کے ساتھ مذنج جا کرسب کی قربانی کر آئیں ، چنانچہ ہے جا کر كبرے خريدے گئے اور ہم دونوں نے اپنے ہاتھوں سے سب كى قربانى كى ،اور سات بجے طواف زیارت کے لئے مکہ مکرمہ چلے گئے ، وہاں جا کرسرمونڈ اکراحرام اتار دیا ،اورنہا دھوکر سلے ہوئے کپڑے پہن لئے ، میں نے جمعہ سے پہلے طواف زیارت کرلیا ، جمعہ کی نماز کے

بعد سعی کی ۔ سعی کرتے کرتے عصر کا وقت ہوگیا ، نماز ادا کرکے منی روانہ ہوگیا ، آج تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے ، کل عصر کے بعد ہم لوگ گئے تھے تو جمرات پر ایک فرد بھی نہیں تھا ، وہی خیال آج بھی تھا کہ مگر آج تو معاملہ بالکل الٹا ہوگیا ، ایسالگا کہ سب لوگوں نے یہی خیال کرلیا تھا کہ شام ہی کورمی کرنی ہے ، ساڑھے پانچ بجے جمرات پر پہو نچا ، وہاں اس قدر ہجوم تھا کہ جمر ہُ اولی تک پہو نچنے میں ایک گھنٹہ لگ گیا ، ایسامحسوں ہوتا تھا کہ دم گھٹ جائے گا ، بہر حال بہر ار دفت کسی طرح رمی کر کے عشاء کے وفت خیمہ میں پہو نچا ، وہاں مغرب اور عشاء کی نماز اداکی ۔ مولا ناوغیرہ دس بجے رات میں آئے۔

۱۱رزی الحجہ شنبہ کومولانا کی طبیعت خراب ہوگئ، نزلہ زکام تو ایک دوروز سے تھا،
لیکن آج صبح قے بھی ہوئی اور بخار بھی ہوگیا، اس لئے وہ صبح سے عصر تک آ رام کرتے رہے،
عصر سے پچھ پہلے رمی کے لئے نکلے، راستہ میں عصر کی نمازادا کی، پانچ بجے تینوں جمرات کی
رمی کی، آج بڑی سہولت رہی، رمی سے فارغ ہونے کے بعد پیدل ہی مکہ روانہ ہوگئے، سوا
چھ بے حرم شریف میں آئے، مغرب بڑھ کر قیام گاہ پر آگئے۔ اس طرح جج کے تمام افعال
سے بسہولت تمام فراغت ہوگئی۔ الحمد الله حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیه.

میں نے جے سے فارغ ہونے کے بعد والدمحتر م کوایک تفصیلی خط لکھا تھا، وہ خط میری ڈائری میں محفوظ ہے، جی جا ہتا ہے اسے قال کر دوں تا کہ معلوم ہو کہ اس وقت دل کن جذبات اور ولولوں سے معمور تھا:

بسم التدالرحمن الرحيم

مدظلهم العالى

محترم المقام حضرت والدصاحب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مزاجٍ گرامی!

بیسیہ کاربلدامین، مکۃ المکرّ مہ میں بیت اللہ الحرام کے سایئہ پاک میں ہرطرح خیر وعافیت اور آرام وراحت کی بے بہانعمت سے بہرہ ور ہے، اور اس نعمت عظمٰی کے حصول پر

باری تعالی کے حضور دل تشکر وامتنان کے جذبات سے معمور ہے، اس سعادت وخوش بختی پر خدا وند تعالی کا جتنا بھی شکرا داکیا جائے کم ہے، کہاس نے اپنے گنہگار وخطاکار بندے کو بغیر کسی استحقاق کے اس دولت بے بہاسے نوازا، ولله المصد والشک راوراس پرمزید انعام وکرم یفرمایا کہا ہے ایک باطن و پاکباز، نیک وصالح اور صاحب دل عالم باعمل بندے کی رفاقت ومعیت نصیب فرمائی۔ المحمد لله حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیه. سے بندے کی رفاقت ومعیت نصیب فرمائی۔ المحمد لله حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیه. سے

ایں سعادت بزور بازونیست تا کہ بخشد خدائے بخشدہ

کراپریل کی صبح ۹ رہے دہلی کے اندراگا ندھی انٹرنیشنل ایر پورٹ سے ایرانڈیا کی فلائٹ نمبر ۱۰۱۵ سے روانہ ہوئے ، اور سعودی وقت کے مطابق ساڑھے بارہ بجے جدہ کے کنگ عبد العزیز انٹرنیشنل ایر پورٹ کے جج ٹرمنل پر پہو نجے گئے ، وہیں ظہر کی نماز ادا کی ، وضواور نماز کا معقول انتظام تھا ،محسوس ہوتا تھا کہ سی اسلامی ملک کے ایر پورٹ پر ہیں ، امیگریشن اور دوسری کاروائیول میں تقریباً چھ گھٹے گذر گئے ،کسی نہ کسی طرح یہ دشوارگز ار مراحل طے ہوئے اور آٹھ بجے ہم لوگ مکۃ المکر مہروانہ ہوئے۔

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اب جج کے سفر میں دشواریاں نہیں رہیں، مطلق طور پریہ کہنا درست نہیں، دشواریاں اب بھی ہیں، مگران کی نوعیت بدل گئی ہے، پہلے لوگ اونٹ پر اور پا بیادہ سفر کرتے تھے، گو کہ اب اونٹ اور ساربان، قافلے اور حدی خواں نہیں رہے، کین اس کی جگہ دنیا بھر کی چیکنگ اور دفتری کا روائیاں آگئی ہیں، اب بلا شبہ جسمانی تعب ومشقت کم ہے، کیکن اس کی جگہ ذبنی ود ماغی کلفتوں نے لے لی ہے۔

شوق ومحبت اورخوف وندامت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ االر بج شب میں بلد اللہ الحرام مکہ الممکر مہ زادھا اللہ تشریفاً و تعظیماً میں پہو نجے، یہی وہ مقدس سرزمین ہے جسے نبی آ خرالز مال کا مولد ہونے کا نثرف حاصل ہے، یہیں سے آ فتاب رسالت طلوع ہوا تھا، جس کی ضیایاش شعاعوں نے سارے عالم کو بقعہ نور بنادیا، یہیں سے

اسلام وتو حید کا وہ لا ہوتی نغمہ گونجا، جس کی گونج سارے عالم میں سنائی دی ، دعوت اسلام کا آغازاسی پاک سرز مین سے ہوا،جس کے تبعین و پیروکاروں نے دنیا کے ایک بڑے جھے کو ا بمان ویفین اور عدل وانصاف سے بھر دیا ، پہلی وحی اسی یا ک سرز مین پراتری \_غرض انوار وبرکات کی اس سرز مین برپہونچ کر دل کی کیا کیفیت ہوئی ،اسے صرف محسوس کیا جاسکتا ہے۔ایک بچ شب مولا نا کے ہمراہ مسجد حرام میں حاضر ہوا، بیت اللہ کود کیھ کر مارے ہیت وجلال کے دل لرزاٹھا، پیگنہ گارآ نکھیں دیر تک اس کے دیدار میں محور ہیں، پھر دعاء کے لئے ہاتھاٹھ گئے۔ بیت اللہ کے گردیروانوں کی اس قدر بھیڑتھی کہلوگ ٹوٹے پڑر ہے تھے۔ہم لوگوں نے عقیدت واشتیاق کے عالم میں طواف شروع کیا، طواف کے بعد ملتزم تک پہو نچنے کی بہت کوشش کی ،مگر ہجوم واز دحام کی وجہ سے ایک نہ چلی ،اور باوجود کوشش کے وہاں تک رسائی نہ ہوسکی ،کل خدا کے فضل وکرم سے بیسعادت میسر آئی ، وہاں پہو نیج کرخوب خوب دعائیں کیں، باری تعالیٰ قبول فر مائے ، ویسے ا کابرواہل اللّٰداینا تجربہ یہی بتاتے ہیں کے ملتزم کی دعاءانشاءاللہ ضرور قبول ہوگی ،خدا کرےابیا ہی ہوتقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں طواف وسعی سے فارغ ہوئے اور احرام اتار کر حلال ہو گئے۔ آج سعودی جنتری کے حساب سے ذی الحجه کی پہلی تاریخ تھی ،ابھی حج میں نو دن باقی تھے،اس عرصہ میں نفلی طواف کا سلسلہ چلتا رہا، تبھی بھی مطاف میں جا کر بیٹھ جاتا تھا اور تعبۃ اللہ کو دیکھتا رہتا، ایک آ دھ ہفتہ تک تو مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میں مکۃ المکرّ مہ میں ہوں اور کعبۃ اللّٰدمیرے سامنے ہے، جب اپنی سیه کاری اوراس یاک گھر کی عظمت و بزرگی کوسو چتا تو عجیب سالگتا تھا که کہاں **می**ں اور کہاں یہ سرز مین مقدس؟ مگر جب خدائے یاک کی عطاء و بخشش اور شانِ کریمی پرنظر جاتی تو پیہ حيرت واستعجاب كم هوجاتا، خيرايك چيز جو واقعه بن چكى هواسے خواب كيونكر قرار ديا جاسكتا

۸رذی الحجہ کومنیٰ کے لئے روائگی تھی ، میں ، بلال بھائی اور مولا نا کے ایک دوست حافظ ریاض احمد صاحب جوسعودی عرب ہی میں ملازمت کرتے ہیں ، اور ان کا بھیجا محمد

مشفق ستّمهٔ ، ہم حیاروں حافظ ریاض احمد صاحب کی سربراہی میں صبح ہی پیدل منی روانہ ہو گئے، مولا نااینے والدین کی وجہ سے معلم کی گاڑی سے آنے والے تھے، کیکن آگ لگنے کی وجہ بیلوگ منی نہ جا سکے اور اسی دن رات میں سید ھے مکہ مکر مہسے عرفات پہو نیجا دیے گئے ، ہم لوگ ساڑھے گیارہ بجے کے قریب اپنے خیمہ میں پہو نیجے ، ابھی پہو کچ کر قاعدے سے دم بھی نہ لینے یائے تھے کہ آگ کے شعلے بلند ہونے شروع ہوئے ، اور دیکھتے ہی دیکھتے بوری فضا تاریک ہوگئی،ایسی خطرناک دہشت ناک آتشز دگی کہ پناہ بخدا!ایسا کثیف اور سیاہ دهوال المحدر باتھا کہ الامان والحفیظ! ہمارے خیمے کے بعدایک سر کھی،اس کے دوسری جانب جوخیمه تھا و ہیں ہے آ گ نثر وع ہوئی ،اورچیثم زدن میں ہزاروں خیموں کوز د میں لے لیا ، اس وفت ہوا بہت تیز اور انتہائی گرم تھی ،گیس سلنڈ ریٹاخوں کی طرح پھوٹ رہے تھے،اس کےاجزا ہوا میں اڑتے اورجس خیمہ پر گرتے اسے چندکمحوں میں جلا کرخا ک کردیتے ، ہماری آنکھوں کے سامنے خیمے اور اس میں حجاج جل رہے تھے ،موت کو اتنے قریب ہے بھی نہ دیکھا تھا ہمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ کیا کریں ،احیا نک پلائی کے ان ایمرجنسی دروازوں پرنظر پڑی جو خیمے کے بچھلے حصے میں جگہ جگہ لگے ہوئے تھے،فوراً ایک دروازہ کوتوڑ کر خیمہ سے باہرنکل گئے اور مز دلفہ کے حدود میں پناہ لی ، باری تعالیٰ نے حفاظت فر مائی اور کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔معلوم ہوا کہ ننی کی تاریخ میں اس سے ہولنا ک آ گ بھی نہ گئی تھی ، بعد میں معلوم ہوا ہزار کے قریب حجاج شہید ہوئے اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ إنالله

وإنا إليه راجعون

دو پہر کو بیآگ گئی تھی ،ہم لوگول نے ظہر اور عصر کی نماز مز دلفہ میں بڑھی اور عصر کے بعد منی واپس آئے ،اس وفت کا منظر دیکھ کر کلیجہ حلق کوآگیا ،الیبی افراتفری اور کسم پرسی کا عالم خدا کر ہے پھر بھی نہ ہو ،کسی کا بچہ غائب ،کسی کی بیوی گم ،کسی کے والدین لا پیتہ ،غرض ایک قیامت بریا تھی ،اسی کے مشابہ منظر تھا جس کی خبر قرآن نے ان الفاظ میں دی ہے: یوم یفور الموء من أحیه و أمه و أبیه صاحبته و بنیه۔

۹رذی الحجہ کو فجر پڑھ کرعرفات روانہ ہوئے ، الحمدللہ یہاں کے تمام مراحل بخیر وخوبی طے ہوگئے ، لیکن مولانا سے یہاں بھی ملاقات نہ ہوسکی ، غروب آفقاب کے بعد پیدل ہی نہایت سہولت کے ساتھ دو گھنٹے میں مزدلفہ آئے ، جبکہ سواری والے لوگ بڑی دشواریوں کے ساتھ آدھی رات تک پہو نچے ۔ وقوف مزدلفہ کے بعد منی پہو نچے ، یہاں جا کر مولانا سے ملاقات ہوئی ، مولانا ہم لوگوں سے مل کر حد درجہ مسر ور ہوئے ، اور فرمانے لگے کہ میں نے عرفات میں زیادہ ترتم لوگوں کی سلامتی کے لئے دعاء کی ، کہنے لگے کہ میں نے دعا کی کہ والوں کو کیا گر میسب مرکئے ہوں تب بھی زندہ کر د بجئے ورنہ میں ان کے والدین اور گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ دسویں تاریخ کی رمی عصر کے بعد کی ، اس وقت بالکل بھیڑ نہھی ، دوسر بے واب دوں گا؟ دسویں تاریخ کی رمی عصر کے بعد کی ، اس وقت بالکل بھیڑ نہھی ، دوسر بے فضل وکرم سے قبول فرمائے ۔ آمین

ابنقلی طواف اور عمروں کا سلسلہ جاری ہے، اکثر لوگ بیار چل رہے ہیں، مولانا تو جج کے بعد ہی سے کھانسی اور نزلے سے پریشان ہیں، مولانا کے لئے خصوص دعا فرمائیں۔حضرت اقد سمولانا عبد الواحد صاحب کی خدمت میں روزانہ بلانا غدحاضری دیتا ہوں، ان کی شفقت ورافت مجھ پر بہت ہے، ان کوشال پیش کردی، بہت خوش ہوئے، آپ کے لئے اور میرے لئے بہت دعائیں کرتے ہیں، ایک روز مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، حاضر خدمت ہوا،عشاء بعد کا وقت تھا، تھوڑی دیرے بعد دعاء کیلئے ہاتھ اٹھایا، دعاء کے بعد فرمانے لئے کہ میں آپ کے لئے اور آپ کے والدمحرم کے لئے دعاء کررہا تھا،غرض حضرت شخ نے ہم لوگوں کے لئے خوب خوب دعائیں کی ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے اور حضرت شخ کواس پراجر جزیل سے نوازے، آمین۔

خط خاصا طویل ہوگیا ، ورنہ دل کے اندر جو وسعت ہے وہ ان اوراق میں کہاں؟ بس جذب وکیف کے عالم میں لکھتا چلا گیا ، اگر کہیں بے ربطی محسوس ہوتو اس کے لئے معذرت خواہ ہوں ، والدہ محتر مہ، بھائی جان ، اور جملہ اہل خانہ اور دیگر پُرسانِ حال سے سلام

حرم كى نمازوں ميں ايك خاص كيف حاصل ہوتا تھا، بالخصوص جہرى نمازوں ميں! اہل زبان ائمہ جب کیف وسوز کے ساتھ تلاوت کرتے تو ایسامحسوس ہوتا تھا پوری کا ئنات وجد کررہی ہے۔ جج سے پہلے میں نے غور کیا تو جہری نمازوں میں اکثر انھیں آیات کی تلاوت كرتے تھے جن میں جے سے متعلق احكام ہوتے تھے، مثلاً و أتمو الحج و العمرة لله، الحج أشهر معلومات، وأذن في الناس بالحج وغيره، الله وقت كائمه مين يَشْخ سعودالشريم كى تلاوت ميں غضب كا سوزاوراثر تھا، حج سے پہلے كاواقعہ ہے،ايك روزعشاء کی نمازیہی شریم صاحب پڑھارہے تھے، جج کے احکام سے متعلق ساتویں یارے کا دوسرا ركوع:ياايهاالذين آمنوا لاتقتلواالصيد وأنتم حرم، يره هناشروع كيا جول جول آ كر برصة كنه، آواز بهراتي كئ، يهال تك جب جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس يرها توبالكل بقابوهو كئ اور بچكيال بنده كني، ايبامحسوس مور باتهاجيس پوراحرم سسک بڑا ہو، جوآیت کامفہوم مجھر ہے تھے،اور جونہیں سمجھر ہے تھے سب کی کیساں حالت بھی ، کچھ دیریک پورے حرم پریہی کیفیت طاری رہی۔ مجھ جیسے سی القلب پر بھی شدید گریہ طاری تھا،نماز کے بعد حضرت مولا نا کے اردگر دلوگ جمع ہو گئے اور یو چھنے لگے کہ امام صاحب نے کیا پڑھا تھا کہاس قدران برگر بیطاری ہو گیا تھا، تو مولا نانے اس رکوع کی مختصر سی تشریح کی ، ملکا بھلکا ایک درس قر آن ہوگیا۔ حج کے بعد نفلی طواف اور عمروں کا سلسلہ شروع ہوا، حیار پانچے عمرے تو بلال بھائی

کے ساتھ کئے ، ہم دونوں صبح بس سے دوریال دے کر تعلیم مسجد عاکشہ پہونچ جاتے ،اوروہاں سے احرام باندھ کرحرم آجاتے ، اور طواف وسعی کے بعد سرمنڈ الیتے ، اس کے علاوہ تنہا بھی اتنے ہی عمرے کئے ، ہرایک روز کے بعدعمرہ کرتا تھا ،مگرایک حسرت دل ہی دل میں رہ گئی ، وہ تھی حجر اسود کو حجھونے اور بوسہ دینے کی حسرت وتمنا! ہزار کوششوں کے باوجود وہاں تک پہو نچناممکن نہ ہوا۔ پہلے ہی دن مولا نانے یہ بات بڑے اہتمام اور تا کید کے ساتھ فرمادی تھی کہ دیکھو حجرا سود کو بوسہ دینا ایک فعل مسنون ہے،اورکسی مسلمان کو نکلیف اورایذ اپہو نیا نا حرام ہے ، اس لئے ایسا نہ ہوکہ ایک فعل مسنون کے لئے کسی فعل حرام کا ارتکاب کرنا یڑے، بات بڑے اہتمام اور تا کید سے کہی گئی تھی ،اس لئے دل برنقش ہوگئی اور ہمیشہ پیش نظر رہی، میں نے اپنے طور پر بوری کوشش کرڈالی کہ بسہولت کسی طرح حجراسود تک ایک ہی مرتبہ ہی پہونچ جاؤں،مگر وہاں اس قدر ہجوم ہوتا تھا کہ بغیر دھکا دئے ، ایک دوسرے کے او برگرے، پہو نیخے کی کوئی تبیل نظر نہیں آئی ، رات ودن کے ہر حصہ میں جا کر دیکھ لیا۔ ایک دن ایک صاحب نے بتایا کہ امام صاحب نماز پڑھانے کے بعد حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں ، میں نے اسی وفت عزم کرلیا کہ میں بھی امام صاحب کے قریب ہی نماز پڑھوں گااوران کے ساتھ جا کرتقبیل کی سعادت حاصل کروں گا، امام صاحب عموماً مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں،ظہر کی نماز سے پہلے طواف کرر ہاتھا، جب ظہر کی ا قامت شروع ہوئی تو کوشش کر کے دروازے کے قریب کھڑا ہوا، نمازختم ہونے کے بعد امام صاحب نے سلام پھیرا، ابھی انھوں نے صرف ایک ہی جانب السلام علیکم کہا،اوروہ بھی پورانہیں ہواتھا کہ حفاظتی حصار کوتوڑتے ہوئے بچاسوں آ دمی دوڑ کرامام کے آگے آ کر حجراسود کے قریب پہونج گئے، بیدد مکھ کر بڑا صدمہ ہوا کہ کس قدر جہالت کی بات ہے کہ نماز تو فرض ہے، ایک فعل مسنون کے لئے ایک فرض کو اس طرح بربا دکرلیا۔اس کے بعد میں نے اپناارادہ ترک کردیا، پھرکوشش ہی نہیں گی۔ مولا ناطبیعت کی خرابی کی وجہ سے زیادہ تر قیام گاہ پر ہی رہتے تھے، آگ لگنے کی

وجہ سے جوافراتفری ہوئی تو لوگوں سے حج میں غلطیاں بہت ہوئیں ،اس لئے لوگ بہت زیادہ مسائل یو چھنے آتے تھے، مولانا ہرایک کوتسلی بخش جواب دیتے، تلافی کی صورتیں بتاتے، ہم لوگوں کی قیام گاہ جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، حرم نثریف سے بہت دور تھی ،اس لئے بھی مولا ناکے لئے آمدور فت مشکل تھی ،البتہ جب حج کے بعد بھیڑختم ہوئی تو قاری خلیق اللہ صاحب بستوی کے مکان بردن کے اوقات میں زیادہ تر قیام رہتا تھا،رات میں اپنی قیام گاہ یر جاتے تھے، قاری صاحب سے حضرت مولانا کی برانی شناسائی ہے، بالکل اسم بامسمیٰ ہیں، نہایت خلیق وملنسار! بڑے ہنس مکھ! بیرایک بلڈنگ ہے جو قاری صاحب کی نگرانی میں ہے، بیر حرم شریف کے باب الندوہ بروا قع ہے،اور حرم شریف سے بالکل متصل ہے، بسااو قات ایسا بھی ہوا کہ حرم میں اقامت شروع ہونے کے بعد کمرے سے نکلے اور جماعت میں شریک ہوگئے۔ یہاں ہندویاک کے اکثر علماء ومشائخ تشریف لاتے ہیں، یہبیں پہلی مرتبہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نورالله مرفدهٔ سے شرف نیاز حاصل ہوا، بڑی شفقت وعنایت کا معاملہ فرمایا۔ایک روز قاری صاحب نے ایک یا کتنانی عالم مولانا سعیداحمہ عنایت اللہ کی تصنیف''حجازمعلم عربی''عنایت فرمائی ، جوتین حصوں پرمشتمل ہے، یہ کتاب نحو وصرف کے اکثر مسائل کومحیط ہے، اور بیحد جامع کتاب ہے۔ بعد میں تدریس کے وقت اس سے بڑی مدداوررہنمائی ملی۔ نتیوں حصوں کا طرزیہ ہے کہ نصف حصہ اوّل اردومیں ہے، پھراسی کوعربی میں بیان کیا گیا، تا کہ پڑھنے والا جو پچھ قواعد جان چکاہے،اس کےمطابق عربی زبان کو پچے اعراب کے ساتھ پڑھ سکے۔

ایک روزمولانا نے فرمایا کہ کل بڑا عمرہ کرنا ہے، اس کی تفصیل یہ بتائی کہ جعرانہ سے احرام باندھنا ہے، یہ جگہ مکہ مکر مہ سے ۲۵ رکلومیٹر مشرق میں طائف کے راستہ پر ہے، رسول اللہ بھی نے غزوہ طائف سے واپسی کے بعد یہیں سے عمرہ کا احرام باندھا تھا، دوسر بے دن ٹیکسی کر کے ہم لوگ جعرانہ یہو نچے، اور وہاں سے احرام باندھ کرآئے۔ ایک روزمولانا ہم لوگوں کو غار حراء کی زیارت کیلئے لے گئے، یہ وہی بہاڑ ہے

جہاں پہلی وی نازل ہوئی تھی ، مولا نا، اوران کے والدین تو پہاڑ کے دامن میں ہی تھہر گئے۔
عار پہاڑ کی چوٹی پر ہے ، اوراس کی چڑھائی بالکل کھڑی اور دشوار ہے ، مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب بچھ دور چڑھ کروا پس آگئے ، میں اور بلال بھائی تو چوٹی پر چڑھ گئے ، ایک گھنٹہ کے قریب وقت لگا، کہیں کہیں تو دونوں ہاتھ بھی زمین پرلگا ناپڑ تا تھا، غارتک ہم لوگ پہو نج گئے ، اور دور کعت نماز اداکی ، باوجود دشوار گزار جگہ ہونے کے یہاں بھی بہت بھیڑتھی ، میں نے ایک بوڑھے مرداور عورت کود یکھا جوانتہائی مشقت کے ساتھ چڑھ رہے تھا اور بری طرح ہانپ برٹ سے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کواتن مشقت اٹھانے کی کیاضرورت تھی ، کہنے بھائی میں سورج قدرے بلند ہو چکا تھا، پیاس کی وجہ سے طاق میں کا نے پڑر ہے تھے ہوا، مگر واپسی میں سورج قدرے بلند ہو چکا تھا، پیاس کی وجہ سے طاق میں کا نے پڑر ہے تھے ، میں نے احتیاطاً پانی کی بوتل لے کی تھی ، وہ بہت کا م آئی ۔ اس کے بعد غار تو رجانے کا اراد ہی میں وجو ہات کی بنا پرارادہ فنخ کرنا پڑا۔ اس لئے اس کی زیارت نہیں ہو تکی۔

جے کے بعد ایک دن قاری سیم الحق صاحب معروفی کے ساتھ ان کی قیام گاہ پر گئے، معلوم ہوا کہ یہیں حضرت مولا نا احمر علی صاحب آ سامی کا قیام بھی ہے، یہ شنخ الاسلام حضرت مولا ناسیّد حسین احمد مدنی قدس سرہ کے خلیفہ ہیں، بہت ضعیف ہو چکے ہیں، ان سے ملاقات کی ، اور ان کی دعائیں حاصل کیس ۔ یہ حضرت مولا نا عبد الواحد صاحب مدخلاء کے درسی ساتھیوں میں ہیں ۔ ایک روز مولا نا کے ساتھ حرم جارہا تھا تو الہ آباد کے مشہور شاعر کامل جائلی صاحب سے ملاقات ہوئی ، انھوں نے اپنی قیام گاہ پر بلایا، ایک نعت اور ایک غزل سائی، حضرت مولا نامحد احمد صاحب کے لوگوں میں سے ہیں۔

ایک روزمولانا محرنعمان صاحب معروفی کے ہمراہ جامعہ ام القری گیا، وہاں کی لائبر ریری اور دوسرے شعبے دیکھے، اور بہیں جامعہ کے شعبہ جغرافیہ کے استاذ دکتورنواب معراج مرزاسے ملاقات ہوئی، ان کی والدہ غالبًالکھنؤ کی رہنے والی ہیں، اس کے اثر سے اردواجھی خاصی مجھاور بول لیتے ہیں، مگر خالص عربی لب ولہجہ میں، ہمیشہ کین کی جگہ لاکن

ہی کہتے تھے،حضرت مولانا کی خیریت پوچھتے رہے، 1991ء کے سفر حج میں حضرت مولانا سے تعارف ہواتھا، پچھ دیران کے پاس رہا، وہیں کھانا کھا کر ظہر کی نماز حرم میں آکر پڑھی۔ جب مدینہ شریف جانے میں چند دن رہ گئے تو بلال بھیا اور مولانا عزیز الرحمٰن صاحب نے دس دس لیٹر والا ڈرام خرید کرزم زم بھرنا شروع کیا، یہ دونوں حضرات اوران کے ساتھ بھی ہیں بھی شامل ہوجاتا تھا، باب الفتے سے پانی بھر کر دوکلومیٹر دوراجیاد لے جاتے، تین چارمر حلے میں یہ کا مکمل ہو گیا۔ اب مکہ کے قیام کا وقت تمام ہور ہاتھا، کیم مرحم کو جاتے، تین چارم حلے میں یہ کا مکمل ہو گیا۔ اب مکہ کے قیام کا وقت تمام ہور ہاتھا، کیم مرحم کو وقت حرم میں گذرا، عصر بعد جانے کا اعلان تھا، عصر کی نماز سے پہلے طواف وداع کیا، اور وقت حرم میں گذرا، عصر بعد جانے کا اعلان تھا، عصر کی نماز سے پہلے طواف وداع کیا، اور بادیدۂ نم کعبۃ اللہ پر حسر سے بھری نگاہ ڈالتے ہوئے اور دوبارہ آنے کی دعا کرتے ہوئے ایک یا وقت دل کی کیا الیٹ پاؤں باب الفتح سے نکلا، داخلہ باب عبدالعزیز سے ہواتھا۔ آتے وقت دل کی کیا کیفیت تھی، خمار کے شعر میں قدر سے ترمیم کے ساتھے۔

اجل مل رہی ہے گلے زندگی سے

جداہو کے سے ہم جارہے ہیں

### مر بيثمنور ٥ زاد هاالله شرفاًو تعظيماً وتكريماً

سعودی تقویم کے اعتبار سے محرم کی دوسری تاریخ کومدینہ منورہ ہماری روانگی طے
پائی۔ پہلی محرم کوہی مکہ مکر مہ سے رخصتی کا پیغام سنادیا گیا، ۲ رمحرم جمعرات کی شام کومغرب کے
بعد مکہ پر الوداعی نگاہ ڈالتے ہوئے اور دوبارہ یہاں آنے کی دعا کرتے ہوئے روانہ ہوئے،
طبیعت پر حزن وملال اور مسرت واشتیاق کی عجیب متضاد کیفیت طاری تھی ، ایک طرف اس
کاغم کہ ایک ماہ کے قیام کے بعد مکہ مکر مہ چھوٹ رہا ہے ، دوسری طرف اس کی بات کی خوشی کی
اب مدینۃ الرسول علی میں حاضری ہوگی۔ اسی ملی جلی کیفیت کے ساتھ قیام گاہ سے روانہ
ہوئے ، بس معلم کے دفتر پر جاکر رک گئی ، اور دیر تک رکی رہی ، وہاں سے عشاء کی نماز پڑھ کر

روانہ ہوئے۔بس طریق الهجرة سے جارہی تھی، بہوہی راستہ تھاجس سے رسول اللہ ﷺ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ پہو نچے تھے۔مولانا نے کہا کہ دیکھویہ ہجرت کا راستہ ہے، رسول الله ﷺ نے کیسی کیسی دشوار یوں سے پہاڑی کا راستہ طے کیا تھا ، اور آج ہم کیسی عمدہ بس برجارہے ہیں، بیسننا تھا کہ دل برایک اثر طاری ہوگیا، کہرسول اللہ ﷺ نے دین کے کئے کس قدر مشقتیں برداشت کی ہیں۔آج ہم پر بھی اللہ نے انھیں کے صدقہ وطفیل فضل فرمایا (صلبه ات الله وسلامه علیه )، که هم بھی اسی شهر کی جانب رواں دواں ہیں، جومکه مکرمہ کے بعدد نیا کاسب سے افضل شہرہے،جس کواللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ومحبوب ﷺ کی ہجرت کے لئے منتخب فرمایا، اس شہر کوآ یکی آخری آرام گاہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اس شہر کی فضاؤں میں رسول اللہ ﷺ اورآپ کے مقدس اصحاب کے انفاس مبار کہ کی خوشبور جی بسی ہے، اسے ان انفاس قد سیہ کے قدم ہائے مبارک سے بار ہامس ہونے کا شرف حاصل ہے، زبانِ رسالت سے اس شہر کے بے شار فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک سعودی عالم صالح بن حامد بن سعيد الرفاعي ني تو"الاحاديث الواردة في فضائل السدينة "كنام سے ١٠٠٨ رصفحات كى ايك ضخيم كتاب لكھ دى ہے، جس ميں ان تمام احادیث کوجع کردیاہے، جوفضائل مدینہ کےسلسلہ میں وارد ہوئی ہیں۔

اس میں سے چندایک آپ بھی س لیں!

رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ مونین کے قیام کے لئے بہترین جگہ ہے، اگروہ اس کی خوبیوں کو جان لیس تو یہاں کا قیام نہ چھوڑیں، اور جوشخص اس سے بددل ہوکر یہاں کا قیام چھوڑ ہے، اللہ جل شانہ اس شخص کانعم البدل یہاں بھیج دےگا۔

اور فرمایا کہ جوشخص مدینہ طیبہ کے قیام کی مشکلات کو برداشت کرکے یہاں قیام کرےگا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروںگا، یا گواہ بن جاؤں گا۔ نیز ارشاد ہے کہ مدینہ طیبہ کی مٹی مریض کے لئے شفاہے۔

حضرت عبداللد بن عمراً سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جوشخص اس

بات کی طافت رکھتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں مرے ،اس کو چاہئے کہ وہ ہیں مرے ،اس کئے میں اس کی شفاعت کروں گا جو مدینہ میں مرے گا۔ نیز آپ کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری مسجد میں چالیس نمازیں اس طرح پڑھے کہ اس کی ایک نماز بھی اس مسجد سے فوت نہ ہوتو اس کے لئے آپ کسے برأت کھی جاتی ہے،اور وہ شخص نفاق سے بری ہے۔

آپ السامیم کان عبدک و خلیلک و دعا لأهل مکة بالبرکة و أنا عبدک ورسولک أدعوک لأهل المدینة أن تبارک لهم فی مدهم و صاعهم مثل ورسولک أدعوک لأهل المدینة أن تبارک لهم فی مدهم و صاعهم مثل مابارکت لأهل مکة مع البرکة برکتین ۔ (ترمٰدی شریف: کتاب المناقب، مابارکت لأهل مکة مع البرکة برکتین ۔ (ترمٰدی شریف: کتاب المناقب، باب ماجاء فی فضل المدینة ، رقم الحدیث: ۱۳۹۳) اے اللہ! بے شک ابرائیم آپ کے بندے اور خلیل تھے، انھوں نے اہل مکہ کے لئے برکت کی دعا کی ، اور میں بھی آپ بندہ اور رسول ہوں ، میں آپ سے اہل مدینہ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ آپ نے اہل مکہ کے لئے جتنی برکتیں رکھی ہیں، اہل مدینہ کے لئے ان کے مدوصاع (پیانوں) میں ان سے دگئی برکتیں عطافر ما۔

چنانچہ آب کی دعا کی برکت سے اس شہر کی وسعت وآبادی اور میووں اور سیوں اور سیوں اور سیوں اور سیوں اور سیوں اور سیوں اور سیاء میں خیرو برکت روز بروزنمایاں ہے۔

مزیدتفصیلات کے لئے مذکورہ بالا کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔

بہرحال جسشہری اس قدرعظمت وفضیلت ہے، وہ اس لائق ہے کہ وہاں پیروں کے بجائے سر سے چل کر جایا جائے، اور جس قدراس کی تعظیم وتو قیرممکن ہوکی جائے، اور زبان سے بھی اس کے متعلق حرف شکایت نہ نکالا جائے۔قاضی عیاض مالکی شفاء میں فضائل مدینہ کے بعد لکھتے ہیں کہ: جدیس أن تعظیم عرصاتها و تتنسم نفحاتها و تقبل ربوعها و جدر انها۔ (ص:۲۲۲) یہ شہراس قابل ہے کہ اس کے میدانوں کی تعظیم کی جائے، اوراس کی خوشبوؤں کوسونگھا جائے، اوراس کے درود یوارکو چوما جائے۔

یہ سب با تیں ذہن وخیال کے پردے پراجھرتی رہیں،اوربس فراٹے بھرتی ہوئی ہوئی استہ طے کرتی رہی ،رات بھر کے سفر کے بعد صبح کو مدینہ طیسہ حاضر ہوئے ،یہ جمعہ کا دن تھا، مکہ مکرمہ میں ہماری قیام گاہ حرم شریف سے بہت دورتھی ،اس کا صلہ بیملا کہ یہاں قیام گاہ محبد نبوی سے بالکل متصل ملی ،صجد سے نکلنے کے بعد پورب جانب دو تین منٹ کے فاصلہ پر قیام گاہ تھی ،اب سفر کا سب سے اہم مرحلہ روضۂ اقدس پر حاضری کا تھا، میری حالت تو اس طالب علم جیسی تھی جو مدرسہ سے فرار ہوگیا ہواور ہڑی مشقتوں اور دشوار یوں کے بعد کسی طرح ہا تھا آیا ہو، یہ مجرم اور مفر ورطالب علم کس طرح اپنے استاذ کا سامنا کر ہے، تنہا جانے کی تو کسی طرح ہمت ہی نہیں پڑی ،اب تک کی طرح یہاں بھی مولا نا کے دامن عافیت میں پناہ لی ،کہ بغیر کسی سر پرست کے کیسے وہاں جاؤں؟ بہر حال نہا دھوکر صاف ستھرے کیڑے بہنے ،خوشبو بغیر کسی سر پرست کے کیسے وہاں جاؤں؟ بہر حال نہا دھوکر صاف ستھرے کیڑے بہنے ،خوشبو لگائی اور مولا نا کی معیت وہمر اہی میں چلائے

#### مومن چلاہے کعبہ کواک یارسا کے ساتھ

جیسے ہی گنبدخضراء پرنظر پڑی ، ایبامحسوس ہوا جیسے میں سن ہوکررہ گیا ہوں ، اور میرا وجود ہوا میں تحلیل ہوگیا ہو، میرے بیرز مین کے بجائے کہیں اور پڑر ہے ہوں ، بہر حال مولا نا ہم لوگوں کو لے کر روضۂ اقدس پر پہو نچے ، مولا نا سب سے آگے تھے ، اس کے بعد میں پھر بلال بھیا ، جیسے روضہ کے سامنے پہو نچے مولا نا توبالکل بے حال تھے ، ان کی گھٹی گئی میں بھر بلال بھیا کہ میں سائی دے رہی تھیں ، پھر یہی حال بلال بھیا کا تھا ، اپنی حالت کا پچھ پہنیں چل رہا تھا کہ میں کس حال میں ہوں ، اگر محسوسات من وعن الفاظ وعبارات کے پیکر میں ڈھل جا کیں تو ان کیفیات کا سے علم ہو سکے گا ، جو اس وقت مجھ پر طاری تھیں ، اس وقت اس قدر ہجوم تھا کھٹر نے کا بالکل موقع نہ تھا ، ہجوم کے ساتھ غیرا ختیا ری طور پر ہم آگے بڑھتے رہے ہو میا کہ جو اس سے قیام گاہ پر آگئے ، دیر تک طبیعت پر ایک اثر رہا۔ اس کے بعد جمعہ کے لئے نکلے نماز کے بعد جب ہجوم کم ہوا تو ریاض الجنۃ میں پہو نچی رہا۔ اس کے بعد جمعہ کے لئے نکلے نماز کے بعد جب ہجوم کم ہوا تو ریاض الجنۃ میں پہو نچی ، یہ جگہ جھر ہی رسول اور منبررسول کے در میان سے ، اس جگہ کی بڑی فضیلت حدیث میں وار دہوئی ویہ کیسے میں وار دہوئی

ہے(مابیس منبری وروضتی روضة من سیاض البینة ) اس کئے یہاں پر بہت ہجوم ہوتا ہے، ہرایک کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں دورکعت نماز پڑھ لے، ہم لوگوں کو بھی موقع ملا، اور دورکعت نماز ادا کی ۔ جیسے جیسے دن گزرتے رہے، جاج کی بھیڑکم ہوتی گئی، قیام کے اخیر دنوں میں تو باسانی جگہل جاتی تھی، اس میں مختلف ستونوں کے پاس نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، جیسے ستونِ ابولبابہ، ستونِ سریہ، ستونِ عائشہ، اس ستون کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری مسجد میں ایک جگہا ایسی بھی ہے کہ اگر وگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوجائے تو لوگ اس کیلئے قرعه اندازی کیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس جگہ کی نشاندہ ہی کی، اسی مناسبت سے اسے ستونِ عائشہ کہتے میں ۔ وہیں ایک فدرے بلند چبوترہ تھا، معلوم ہوا کہ یہی اسلام کی وہ اولیس درس گاہ ''صف' بیں ۔ وہیں ایک فدرے بلند چبوترہ تھا، معلوم ہوا کہ یہی اسلام کی وہ اولیس درس گاہ '' صف' ہیں چبوترہ ہے، جہاں علم حدیث کے بڑے بڑے انتہ اٹھے، اور آج کے مدارس اور تعلیم گاہوں کی اصل ہیں چبوترہ ہے، یہاں بہت سے لوگ مشغول وانعام اور عطاو بخشش پرخدائے تعالی کا حد درجہ شکرا والیہ اس کی سعادت عاصل کی، اور اس فضل وانعام اور عطاو بخشش پرخدائے تعالی کا حد درجہ شکرا والیہ کیا۔

شام کومولا نانے کہا کہ حافظ مسعود صاحب کوفون کرو، ان کا ذکر آپ مولا ناکے سفر نامے میں پڑھ چکے ہیں، انھول نے قیام گاہ کا پیتہ پوچھا اور کہا میں عشاء کے بعد باب مجیدی کے پاس ملول گا، مگر رات کو ان سے ملا قات نہ ہوسکی ، دوسرے دن وہ قیام گاہ پر تشریف لائے، ان کے پاس اپنی گاڑی ہے، انھول نے کہا کہ کل احداور قباو غیرہ چلیں گے، تشریف لائے، ان کے ہمراہ جنت البقیع گئے، جنت البقیع مدینہ کا وہ قبرستان ہے جو ہزاروں صحابہ وتا بعین اور اولیاء اللہ کا مدفن ہے، اب مسجد نبوی کے جنوب مشرق میں ہے، اور جدید توسیع کے بعد بالکل حدود مسجد سے مل گیا ہے، باب جبریل سے نکلنے کے بعد چند منٹ کے فاصلہ پر ہے، شام کوہم لوگ پہو نچے، معلوم ہوا صرف چند گھنٹوں کے لئے کھاتا ہے، ایک جگہ موال نانے بتایا کہ یہاں امہات المونین کی قبریں ہیں، اس کے مشرق میں سیّدنا ابر اہیم بن مولا نانے بتایا کہ یہاں امہات المونین کی قبریں ہیں، اس کے مشرق میں سیّدنا ابر اہیم بن

محمد رسول الله ﷺ اوراس سے اور مشرق میں حضرت سیّدنا عثمان غنی ﷺ کی قبر مبارک ہے، حضرت عثمان غنی کی قد فین باغیوں کے خوف کی وجہ سے نہایت کس میرسی کے عالم میں ہوئی تضی ،اس لئے انھیں ایک طرف کنار ہے ۔فن کر دیا گیا تھا ،اب تو یہ جگہ نے میں آگئی ہے ، بعد میں ایک صاحب نے قبرستان کا ایک نقشہ دیا ،جس میں بیصراحت تھی کہ س کی قبر کہاں ہے ، اس کے حساب سے جہاں تک ممکن ہوسکا وہاں وہاں یہو نج کران حضرات کے لئے ایصال تواب اور دعا کی۔

دوسرے دن حافظ مسعود صاحب اپنی گاڑی لے کرآئے ، اور پہلے میدان احد لے گئے ،اور وہاں پہونچ کر بتایا کہ س طرح کہاں سے کفار حملہ آور ہوئے تھے، انھوں نے بتایا یہ جبل رُ ما ق ہے، یہیں رسول اللہ ﷺ نے بچاس تیرا نداز وں کومقرر کیا تھا، اور انھیں کی ذراسی لغزش سے جنگ کا نقشہ بدل گیا تھا ،اب تو جبل رُ ما ۃ ایک جھوٹا ساٹیلہ رہ گیا ہے، جوشاید بطورعلامت کے ابھی تک باقی رکھا گیا ہے۔اس کے شال میں احدیبہاڑ ہے، حافظ صاحب ہم لوگوں کو پہاڑ برایک غار میں لے گئے اور بتایا کہ یہی وہ غار جہاں زخمی ہونے کے بعد رسول الله ﷺ کولٹایا گیا تھا ، ابوسفیان اور حضرت عمر فاروق ﷺ کے درمیان مکالمہ بہبیں ہوا تھا۔میدان کے وسط میں ایک بڑا سااحاطہ ہے،جس میں شہداءاحداور سیّد نا حضرت حمز ہ کی قبر مبارک ہے، احاطہ کے دروازہ کے پاس ایک لڑکا کھڑا ہواتھا، جو ایک قبر کی طرف اشارہ کرکے کہدر ہاتھا کہ ھلذا قبس عم النبی علیہ النہ وہاں سے فاتحہ برا ہے کہ یہیں وہ مسجد ہے، جسے اسلام کی سب سے اولیں مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے، سعودی حکومت نے اسے نہایت عمدہ بنوادیا ہے، یہاں دورکعت نماز ادا کی ، یہیں ہمارے قریبی موضع ابراہیم بور کے مولا نا حفظ الرحمٰن صاحب رہتے ہیں ،ان کے یہاں حاضری ہوئی ،اور مشہور بزرگ مولا نا عبداللہ صاحب بستوی جن کا ذکر مولا نا کے سفر نامہ میں آجا ہے،اس وقت ان کی رہائش قباہی میں ہے۔ان کے در دولت بربھی حاضری ہوئی ۔ دونوں حضرات نے حددرجہاعزاز واکرام فرمایا۔

ایک روزمولانا نے زیارت کے لئے ایک گاڑی طے کی ، کہاس سے تمام لوگ چلیں اور قابل ذکر مقامات کی زیارت کرلیں ، چنانچہ فجر کی نماز پڑھ کرمولانا کی سربراہی میں ہم لوگ روانہ ہوئے ، پہلے غزوہ خندق کے موقع پر گئے ، وہاں مسجد استراحت ، مسجد فتح اور دوسری مسجد بین دیکھیں ، اس کے علاوہ مسجد قبلتین ، مسجد جمعہ ، مسجد شمس ، بیرعثمان ، بیرغرس ، باغ سلمان فارسی پر گئے ، ہر جگہ سے ہوتے ہوئے ظہر سے پہلے قیام گاہ پرآ گئے ، ظہر کی نماز باجماعت مسجد باعث مسجد نبوی میں اداکی ، اس بات کا خاصا اہتمام تھا کہ چالیس نمازیں باجماعت مسجد نبوی میں ادا ہو جا کیں تا کہ اس حدیث کا مصداق ہم لوگ بھی ہوجا کیں جس میں اس پر نفاق سے بری ہونے کی بشارت آئی ہے۔ الحمد للہ چالیس سے زائد نمازیں باجماعت مسجد نبوی میں اداکر نے کی سعادت حاصل ہوئی ، فللہ الحمد و المنة

مولانا نے حافظ مسعود صاحب سے کہا ہم لوگ کھجوریں مدینہ شریف کے ہی باغات سے خرید نا چاہتے ہیں، حافظ صاحب ہم لوگوں کواپنی گاڑی سے ایک باغ میں لے ماہایت گھنا اور گنجان باغ تھا، اس میں کھجور کے ڈھیر سارے درخت تھے، نہایت گھنا اور صرف قد آ دم کے بقدر بلند، ہم لوگ بے تکلف اس کے پھل کوتو ڑ سکتے تھے، اس وقت ابھی پھل آ رہے تھے، باغ کے مالک نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ ہم لوگوں کا استقبال کیا، اور کھجور دول سے ہم لوگوں کی ضیافت کی ، اس کے بعد ہم لوگوں نے گھر کے لئے کھجوریں کیا، اور کھجور دول سے ہم لوگوں کی ضیافت کی ، اس کے بعد ہم لوگوں نے گھر کے لئے کھجوریں لیس، جواس نے کولڈ اسٹور تر کی خیاں کردیں، معلوم ہوا کہ جولائی میں کھجوریں بگتی ہیں، اسی وقت تو ڈ کر اسٹور کر لی جاتی ہیں ، پھر سال بھر اسی میں سے نکال نکال کرفروخت ہوتی رہتی ہیں۔ جس وقت اسٹور سے کھجوریں نکالی گئیں ایسا محسوس ہور ہا تھا جیسے یہ بھی برف کا ایک ٹکڑ اہیں۔

حافظ مسعود صاحب مدینه منوره میں 'السر حسمة ''نامی ایک مسجد کے امام ہیں ، یہ مسجد نبوی سے نقریباً ڈیڑھ دوکلومیٹر کے فاصلے پر ہے ، مسجد ہی سے کحق مکان میں اپنے بچوں کے ساتھ مقیم ہیں ، حافظ صاحب ایک روز ہم لوگوں کو اپنے مکان پر لے گئے ، یہاں ان کے کے ساتھ مقیم ہیں ، حافظ صاحب ایک روز ہم لوگوں کو اپنے مکان پر لے گئے ، یہاں ان کے

صاجرزاد ہے حافظ عبداللہ بن مسعود سے ملاقات ہوئی، جنھوں نے اسی سال حفظ قرآن کریم کی شکیل کی ہے، اور قرآن عربوں کے لیجے میں بہت عمدہ پڑھتے ہیں، حافظ صاحب کا گری میں ان کی کیسٹ ہمیں سنائی تھی۔افھوں نے بتایا کہ مسجد نبوی کے امام حذیفی صاحب کی رہائش بھی کہیں ہے، دووقت وہ مسجد نبوی میں امامت کرتے ہیں، بقیہ نماز میرے ہی یہ بہت بیند ہے، توایک بیجھے اسی مسجد میں پڑھتے ہیں۔ حافظ صاحب کو معلوم ہوا کہ مجھے قلفی بہت پیند ہے، توایک روز کہنے گئے کہ چلئے میں آپ لوگوں کو ایک خاص جگہ کی قلفی کھلاؤں جو پورے مدینہ منورہ میں مشہور ہے، پہلے یہ دکان بالکل حرم کے سامنے تھی، جدید تو سیع کے بعد اب حرم سے قدر سے فاصلے پر ہے، ہم لوگ ان کے ساتھ گئے، واقعتاً و لینی قلفی نہ اس سے پہلے کہیں کھائی میں مشہور ہے، بیا کہیں کھائی ہے۔حافظ صاحب کی وجہ سے بڑی سہولت رہی، حقی، نہ اس کے بعد اب تک کہیں کھائی ہے۔حافظ صاحب کی وجہ سے بڑی سہولت رہی، جہال کہیں آنا جانار بتاا بنی گاڑی لے کرموجودر ہتے۔جزاب اللہ خید الجزاء

مدینہ کی برکات میں سے ایک چیز بیر بھی دیکھی کہ یہاں کے دورانِ قیام تقریبا روزانہ ہی کہیں نہ کہیں دعوت رہی ، ایک روز مولا نا حفظ الرحمٰن صاحب نے دعوت کی ، اور مزید کرم یہ کیا کہ کھا نا پکا کر قیام گاہ پر لائے ، اسی طرح حافظ مسعود صاحب نے کیا ، ایک روز عشاء کے بعد حضرت مولا نا عاشق اللی صاحب بلند شہری مہاجر مدنی سے ملا قات ہوئی ، مولا نا موصوف برصغیر کے ممتاز ومعروف عالم ہیں ، ( ۲۸ رنومبر ان ۲۲ء کومولا نا انتقال ہوا ) مولا نا سے اللہ تعالی نے دین کی بڑی خدمت لی ، ان کے چھوٹے بڑے سیکڑوں رسائل دینی موضوعات پر ہیں ، جن سے ایک امت فا کدہ اٹھارہی ہے ، ہمارے مولا نا سے مولا نا موصوف کی پر انی جان بہچان تھی ، وہ مولا نا کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی اپنے گھر لے گئے ، اور موصوف کی پر انی جان بہچان تھی ، وہ مولا نا کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی اپنے گھر لے گئے ، اور خوب ضیافت کی ، اور فر مایا کہ روز انہ عشاء کے بعد یہیں ملا قات ہوگی ، اور رات کا کھانا میر سے ساتھ کھانا ہوگا ، چنانچہ اس کے بعد روز انہ مولا نا اپنے ساتھ لوا جاتے ، وطن واپسی میر سے ساتھ کھانا ہوگا ، چنانچہ اس کے بعد روز انہ مولا نا اپنے ساتھ لوا جاتے ، وطن واپسی سے ایک دن پہلے عشاء کے بعد مولا نا ، میں اور حافظ مسعود صاحب ہم مینوں آپ کے ساتھ گھر گئے ، رات دیر تک آپ کے یہاں رہے ، دیکھا کہ ایک افریقی طالب علم کوآپ ابوداؤد کے رات دیر تک آپ کے یہاں رہے ، دیکھا کہ ایک افریقی طالب علم کوآپ ابوداؤد

شریف پڑھارہے تھے،ہم لوگوں کوڈھیرساری دعاؤں کے ساتھ رُخصت کیا،اوراپی بہت سائل ساری کتابیں ہدیۃ پیش کیس،اور بتایاان کی کتاب التسھیل السنسروری لے مسائل القدوری بیروت میں جھپ گئی ہے۔بارہ ایک بجے کے قریب ہم لوگ وہاں سے قیام گاہ پر واپس آئے۔

جج سے پہلے ہم لوگ حضرت مولا نا زین العابدین صاحب معروفی مدخلہ (صدر شعبہ تخصص فی الحدیث ، جامعہ مظاہر علوم ، سہارن پور ) سے ملاقات کے لئے سہارن پور حاضر ہوئے تھے، مولانانے کہاتھا کہ اگر علامہ طاہر پٹنی کی کتاب المغنی فی ضبط الاسماء لرواة الانباءا گركهين مل جائة واسي ضرور لے لينا، چنانچ واسے مكه مكرمه ميں بہت تلاش کیا ،مگرنہیں ملی ، مدینہ منورہ کے بھی گئی کتب خانوں پر تلاش کیا ،مگریہاں بھی اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا ، آخر کار ایک صاحب نے ایک مکتبہ کے بارے بتایا، وہاں گیا تو صاحب مکتبہ نے بتایا کہ مجھے کم نہیں ہے کہ بیرکتاب ہے یانہیں، آپ خود تلاش کر سکتے ہوں تو کر کیجئے ، کتابوں کے اس جنگل میں ایک کتاب کی تلاش آسان نتھی ،مگراللہ نے فضل فر مایا ، تھوڑی ہی تلاش کے بعداس کے تین نسخ مل گئے ، جسے میں نے خریدلیا ،ایک حضرت مولا نا زین العابدین صاحب کیلئے، ایک اپنے مولانا کے لئے، اور ایک اپنے لئے۔ بعد میں حضرت مولانا زین العابدین صاحب نے اسے اپنی شخفیق وعلیق کے ساتھ شاکع کیا۔اس کے علاوہ شیخ عبدالفتاح ابوغدہؓ کی جو کتابیں دستیاب ہوسکیں خریدیں، اسی طرح ایک دو کتابیں محمطی صابونی کی لیں۔

ہم لوگ سعودی تقویم کے مطابق ۳ مرمحرم مطابق ۹ مرئی جمعہ کو مدینہ منورہ پہونچے سے ، یہاں کے شب وروز نہایت خیر وخوبی کے ساتھ گزرر ہے سے ، دوسرے جمعہ کو قیام کا آٹھوال دن تھا ، اور اسی دن دسویں محرم عاشورہ کا دن تھا ، ہم لوگ روزہ سے سے ، اور بھی بہت سے لوگ روزہ سے تھے ، سنا ہے کہ مدینہ منورہ میں نفلی روزہ رکھنے کا بہت اہتمام ہے ، اور اس سے زیادہ اہتمام شام کو افطار کرانے کا دیکھا ، وہاں کے باشندے اپنا اپنا دستر خوان

لے کرمسجد نبوی میں پہونچ جاتے ،اور جولوگ موجود ہوتے انھیں بڑی لجا جت اور اصرار کے ساتھ اپنے دستر خوان پر لے جاتے ،ان کا انداز بڑا بھلا اور پیارا ہوتا ہے،خصوصاً ان کے معصوم بیجے ، یہ تمام لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر دستر خوان پر لے جاتے ،ہم لوگ بھی ایک دستر خوان پر بیٹے، قہوہ اور تھجور سے افطار کیا ،مسجد میں کھانے کی کسی چیز کا لے جانا ممنوع ہے ، چنا نچی نماز کے بعد دیکھا کہ مسجد کے باہر لوگ بریانی کے دیگ لے کر کھڑ ہے ہیں ،اور لوگوں کو کھلا رہے ہیں ، دوسر سے دن بھی یہی اہتمام دیکھا ، اہل مدینہ کو قدرت کی طرف سے ضیافت و مہمان نوازی کا جذبہ فراواں عطا ہوا ہے۔شنبہ کا ارمئی کو ہمارے قیام کا نواں دن میں ،معلوم ہوا کہ کل جدہ کے روائل ہے ،اور ۱۹ ارمئی دوشنہ کو ہماری فلائٹ دہلی کیلئے سے ،

یہ سن کر طبیعت پر افسر دگی طاری ہوگئ ، کہ خیر وبرکت کے بیدایام کل ہی تمام ہوجائیں گے، پھر نہ جانے یہاں آنا کب نصیب ہو؟ اس کے بعد مسجد نبوی کی حاضری اور زیادہ ہوگئ ، دوسر بے دن صبح کوآخری سلام کے لئے حاضر ہوئے ، زبان سے دل نے جو پچھ کہنا سننا تھا کہا سنا، اور قیام گاہ پر آگئے ، تھوڑی ہی دیر میں بس بھی آگئ ، بس میں بیٹھ گئے ، اب شہر رسول نگا ہوں سے اوجھل ہور ہا تھا، اور دل پر جو پچھ گذر نی تھی گذر رہی تھی ، بقول محدث کبیر حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن الاعظمی

میر وم سوئے وطن وز در دِ دل بے اختیار نالۂ دارم کہ می گوئی بغر بت می روم میں وطن جارہا ہوں، مگر دل سے بے اختیار ایسی چیخ نکل رہی ہے جیسے میں (وطن سے ) سفر میں جارہا ہوں۔

شام کوجدہ ایر پورٹ پر پہونج گئے، یہ کنگ عبدالعزیز انٹر بیشنل ایر پورٹ جدہ کا حج ٹرمنل ہے، جوسال کے صرف چارمہینہ استعال میں رہتا ہے، اس قدر وسیع وعریض اور کشادہ ہے کہ ہمارے دہلی ایر پورٹ جیسے گئی ایر پورٹ اس میں ساجا کیں گے، اس کی حجبت شامیا نوں جیسی ہے، اول و ملے میں بہی محسوس ہوا کہ ہم لوگ کسی خیمے میں پہونج گئے ہیں،

بعد میں معلوم ہوا کہ جیت اسی طرز کی بنائی گئی ہے۔ ہم لوگ شام کو بہاں پہو نیجے تھے، پہلا کام پیرکیا کہ ٹکٹ لے کرسیٹ کنفرم کروائی ،معلوم ہوا کہ جہاز دوسرے دن ساڑھے بارہ بج ہے، رات ایر پورٹ برگزری، ایر پورٹ برکوئی پُرسان حال نہیں تھا، دیگر ہوائی کمپنیاں مسافروں کو فائیواسٹار ہوٹلوں میں تھہراتی ہیں ، ہم لوگ چونکہ حج تمیٹی سے آئے تھے ، اور ہندوستان کے دیگرسرکاری اداروں کی طرح اس تمیٹی کا بھی حال ہے، کوئی خیریت یو چھنے کا بھی روا دارنہیں تھا ، اپنے طور پر آپ کو جو کرنا ہے کریں۔ دوسرے دن دوشنبہ کو ہے و کر جے ایر پورٹ کے اندر پہو نیچے ، ایک گھنٹے میں کشم وغیرہ سے فارغ ہو گئے ، بارہ نج کر پچپیں منٹ پر ہمارا جہاز اُڑا، سعودی عرب، عمان (مسقط) ایران اور یا کستان کی فضائی حدود سے گذرتا ہوا راجستھان کے راستہ ہندوستان میں داخل ہوا، اور سات نج کر پینتیس منٹ پر اندرا گاندهی انٹریشنل ایر پورٹ براتر گیا۔ جب تک جہاز میں تھے،اس وقت تک مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا، چونکہ جہازمشرق کی جانب جار ہاتھا،اس لئے اتر تے اتر تے بالکل اندھیرا ہوگیا، جہاز سے اتر نے کے بعد مغرب اور عشاء دونوں نماز پڑھ کر باہر نکلے، باہر بہت ہجوم تھا ، میری نگاہ اپنے برادر مکرم فیض الحق صاحب پریڑی ، بے اختیار آ گے بڑھ کران سے گلے لگ گیا ، اور آنکھوں ہے آنسونکل پڑے ، ان کے لئے ڈھیر ساری دعائیں کیں ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور قبولیت کو ظاہر فرمائے۔ وہاں سے دفتر جمعیۃ علماء آئے ، دوسرے دن کیچوی ا کسپریس سے گھر کے لئے روانہ ہوئے ، مولا نا کو لینے کے لئے شیخوپور سے مفتی منطور صاحب ومولانا سفیان صاحب وغیرہ بنارس آ گئے تھے،مولانا بنارس سے مدرسہ چلے گئے، ہم لوگ مئو پہو نیجے ، اسٹیشن پر ملنے والوں کا بہت ہجوم تھا ، سامان وغیرہ اتار نے کے بعد مولا نا عزیزالرحمٰن صاحب نے دعا کرائی ،لوگوں سے مصافحہ ومعانقہ کے بعد بخیر وعافیت ۲۱ مئی بدھ کے دن گھر پہو نیجے۔اس طرح ڈیڑھ ماہ کا پیسفراختنا م کو پہو نیجا۔ دو تین روز گھر رک کراتوار کو دیو بندروانہ ہوا،ٹھیک دوماہ کے بعد دیو بندیہو نیجا، ۱۹رذی قعدہ کو دوماہ کی رخصت لے کر گھر آیا تھا ،اور ۱۹رمحرم کو واپس پہو نچا۔ چندروز کے

بعد حضرت مولا نا كادرج ذيل خط ملابه

#### باسمه تعالى

عزیزم! السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتهٔ الله کاشکر ہے کہتم خیر وعافیت سے دیوبند پہونج گئے ، اب یکسوئی اور محنت کے ساتھ بچھلے جھوٹے ہوئے اسباق کی تلافی کی کوشش کرو، ساتھ ہی آگے کا مطالعہ بھی جاری رکھو، سبق کی رفنارتواب بھی کم ہی ہوگی ہتم ہر کتاب کے بچھ صفحات متعین کرلواورات کا روزانہ مطالعہ کرلیا کرو، اور کوشش کرو کہ کتاب پورے طور پر حل ہوجائے ، تہمارا مطالعہ کیا ہوا حصہ سبق میں گذرتار ہے گا، اس طرح کتاب کا معتد بہ حصہ سبق سے پہلے ہی صل ہو چکا ہوگا، جو کتا بیں مشکل ہیں مثلاً شرح عقائد، ان کا مطالعہ فورو عمق صل ہو چکا ہوگا، جو کتا بیں مشکل ہیں مثلاً شرح عقائد، ان کا مطالعہ فورو تعمق صل ہو چکا ہوگا، جو کتا بیں مشکل ہیں مثلاً شرح عقائد، ان کا مطالعہ فورو تعمق صل ہو چکا ہوگا، جو کتا بیں مشکل مسائل حل کرنے کا مکلف اور عادی بناؤ، ذہن اور عام کی سطحیت سے آگے گزر کر اب عمق کی طرف متوجہ ہو، عربی کتب کا مطالعہ زیادہ کرو۔

مولانا کی اس شفقت و محبت اور عنایت و توجه پردل بهرآیا، اور دل کی گهرائیوں سے ان کیلئے دعائیں باری تعالی تا دیران کا سایۂ شفقت ہمارے سروں پرقائم رکھیں، اور ان کی بی توجہ وعنایت ہمیشہ باقی رہے، آمین یارب العالمین

## التجائے عرض كاجواب

سائی اللہ تعالیٰ نے استاذ محتر م حضرت مولا نااعجاز احمد صاحب اعظمی مد ظلۂ کو کی بیت اللہ کی سعادت عظمیٰ سے بہرہ ورفر مایا ، جب آ پسفر حج کیلئے روانہ ہونے گئے تو بہت سے طلبہ اور اسما تذہ نے ریضے تحریر کر کے اپنے لئے دعاؤں کی درخواست کی ، یہ تحریر طلبہ کے عریضوں کا مشتر کہ جواب ہے ، اس دعا کی درخواست تقریباً سجمی طلبہ نے کی تھی کہ' دعافر مائے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت میں تاحیات لگائے رکھیں ، چنانچہ جواب میں اس کی جانب اشارہ بھی ہے ، یہ تحریر ۸رذی الحجہ سے ۸رمحرم تک ایک ماہ کے درمیان کھی گئی۔

یتح ریر جب میرے سامنے آئی تو جی جا ہا کہ اسے شائع کردوں تا کہ اس سے اس ربط وتعلق کا ایک ہلکا سانمونہ سامنے آ جائے جو بھی طلبہ واسا تذہ کے درمیان ہوا کرتا تھا، اور ہمارے اسلاف کرام کا شعارتھا۔ پہلے یتح ریر ماہنا مہضیاءالاسلام میں شائع ہوئی، چونکہ اس کا تعلق خاص حج سے ہے اس لئے اسے اس کتاب کا جزبنایا جارہا ہے۔ رضیاء الحق خیر آبادی

الحمد الله رب العالمين ، والصلوة والسلام على رسوله خاتم النبين، وعلى آله وصحبه اجمعين، اللهم احشرنا في زمرتهم يوم الدين. مير عجر يارو! ميرى آنكھول كينور، مير عقلب كيرور، عزيز طلبه علوم دين! الله تم كو تميشه آبادوشاداب ركھ!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آج یوم ترویه میں منی شریف میں بحالت احرام حج حاضری ہوئی،تم لوگوں کے خطوط کا ذخیرہ جومیرے ساتھ شیخو پورسے آیا تھا، شدت ہجوم کی وجہ سے حرم شریف میں لے جانے کا موقع نہ ملا۔ بلکہ ضعف وعلالت اور دوری مکان کی وجہ سے میری حاضری ہی کم رہی ، جب منیٰ کے لئے چلاتو ساراذ خیرہ ساتھ رکھ لیا، آج موقع ملاتو تفصیلاً ایک ایک پرزہ کا ایک ایک حرف بڑھا، تم لوگوں کے خطوط سے دل بہت متاثر ہوا ، بار بار امنڈتا رہا، اورآ نکھوں کے ذریعہ برستار ہا،سب کے لئے دعاء ہر ہرلفظ برکرتا رہا،خدا تک رسائی ہوجا ئے، جب تو؟ میں نے تم لوگوں کے جذبات اللہ تعالیٰ کو دکھا دئے ہیں، حالانکہ وہ پہلے سے د یکھتے اور جانتے ہیں ،مگر مجھے ایک ایک عریضہ پیش کرنے میں بہت لطف آیا ، بڑی حلاوت ملی، میں جانتا ہوں کئم لوگوں نے جو پچھاکھا ہے وہ تمھارے دلی جذبات کے ترجمان صادق ہیں، بعد کے حالات وخیالات کیا ہوں؟ مگر میرے یاستم لوگوں کے یہی حالات وجذبات ہیں، میں نے دعاء کی ہے کہ اللہ تعالیٰتم لوگوں کو استقامت نصیب فرمائیں، اور تا حیات دین کی خدمت میں لگائے رکھیں، مگر دین کی خدمت میں لگنا ایک مشکل امر ہے، دنیاوی آ ز مائشیں انسان کو بہت گھیرتی ہیں ، بالخصوص مالی تنگیاں ، نو میں نے اس کے لئے بھی تسہیل و تیسیر کی دعاء کی ہے،

کل اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے میدان عرفات میں پہو نچایا اور وہاں کا وقوف نصیب ہوا، تو پھر بیعر یضے انشاء اللہ بارگاہ الہی میں پیش کروں گا، پھر مز دلفہ میں، پھر منی میں، پھر جب مکہ مکر مہ میں قیام ہوگا، بیت اللہ شریف کے سامنے! پھر مسجد نبوی میں، انشاء اللہ ثم انشاء اللہ، آج اتنا اس لئے لکھدیا کہ بعد میں اللہ جانے موقع ملے کہ نہ ملے، قلم قابو میں ہویا نہ ہو، کون جانے؟ اگر قابو میں رہا اور موقع ملا، تو چند سطریں ان مقامات مقد سہ میں بھی لکھوں گا، انشاء اللہ، اس وقت تصور کی زگا ہوں سے تم لوگوں کود کیور ہا ہوں کہ تم لوگ اپنے جذبات نیک کے ساتھ در بار الہی میں حاضر ہوا ور پر امید ہوکہ ادھر سے چشم النفات اٹھ کر جذبات نیک کے ساتھ در بار الہی میں حاضر ہوا ور پر امید ہوکہ ادھر سے چشم النفات اٹھ کر

رہے گی۔

السحی الی اس کریم ذات نے دماؤں کی تو فیق بخشی ، میں دل کا اندھا مجھے کیا محسوس ہوتا ، مگر حضور خداوندی میں تم لوگوں کے لئے بھی وہ سب دعا ئیں پیش کر دیں ، جوالحزب الاعظم میں شخ ملاعلی قاری نے جمع کی ہیں ، میرا کام ہے مانئے جانا ، انکا کرم ہے کہ التفات ہوجائے ، تم سب بچوں کے عریضے اجمالاً پیش کردئے ہیں ، وہ ذات کریم ضرور مہر بانی فرمائے گی ، میری سیہ کاریوں نے یاد آ کر بڑی تکلیف پہو نچائی ، خدا تعالی سے معافی مانگ کی ہے ، اللہ تعالی معاف فرمائیں ، یہ سطریں اسی در بارخاص میں لکھ رہا ہوں۔

الله کاشکرکس دل اور زبان سے ادا کروں کہ عرفات کے دربار خاص کے بعد مزدلفہ کی ڈیوڑھی پردوبارہ عرض معروض کا موقع نصیب ہوا، عرفات سے واپسی میں قدر ب دیر ہوئی، رات بہت ٹھٹڈی تھی، سر دہوا چل رہی تھی، نیندتو آہی گئی، ایک ہاکا سا کمبل مفتی عبد الرحمٰن صاحب نے فراہم کر دیا تھا، چار ہے آ کھ کھلی، وقوف کا وقت طلوع صبح صادق سے طلوع آفاب تک ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر حسب تو فیق دعاء و ذکر میں مشغولیت رہی ہتم لوگوں کے کا غذات نکا لنے کا موقع نہیں ملا، اجمالاً بارگاہ اللی میں عرض کر دیا کہ یا اللہ! میرے ان بچوں کے جذبات اور ان کی آرزؤں اور تمناؤں کو قبول فرما ئے اور ہرایک کے مقاصد حسنہ کی تحمیل فرما دیجئے، مزدلفہ سے پیدل چل کرمنی میں اپنے خیمے میں ہم لوگ آرام مقاصد حسنہ کی تحمیل فرما دیجئے، مزدلفہ سے پیدل چل کرمنی میں اپنے خیمے میں ہم لوگ آرام سے آگئے، ہجوم عاشقال انبوہ در انبوہ ہے، کنگری مارنے کا عمل باقی ہے، ظہر کی نماز کے بعد اس کے لئے جانا ہے ہمارے قافلے میں ضعفاء ہیں، ان کی رعایت میں تاخیر ضروری ہوئی، اس کے لئے جانا ہے ہمارے قافلے میں ضعفاء ہیں، ان کی رعایت میں تاخیر ضروری ہوئی، ورنہ جور کا وقت اچھا ہے،

عصر کی نماز کے بعد کنگری مارنے کاعمل ہوا، بجمداللہ آسانی رہی ، دوسرے روز رمی جمار کے بعد طواف زیارت سے مشرف ہوئے ، طواف رات میں کیا، ۱۲ رکو پھر منی میں حاضری ہوئی اور رمی جمارسے فارغ ہوئے ، رات میں مکہ مکر مہ تک رسائی ہوئی ، اب مسجد

حرام کی حاضری اور نفلی طواف اور عمروں کاعمل ہے، تم لوگوں کی درخواستیں رب البیت کے حضور پیش کر کے نگاہ التفات کا امید وار ہوں،

کیم محرم کو مدینة النبی شی میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، دربار نبوت میں تم سب لوگوں کا سلام نیاز عرض کر دیا ہے، اور بہت التجا کے ساتھ دعاء کی درخواست پیش کر دی ہے، تم لوگوں پرنظر التفات کی درخواست کی ہے، قبولیت کے امید وار رہو،

آج آٹھ محرم ہے، آج مدینہ طیبہ کے مطار (ایر پورٹ) پرشام کوسات بجے روائگی ہے، شام کو پھر صلوق وسلام عرض کروں گا، اور اذن رخصت جا ہوں گا، تم لوگوں کے لئے عرض معروض کروں گا، اور اذن رخصت جا ہوں گا، تم لوگوں کے لئے عرض معروض کروں گا، بس اب رخصت!

والسلام

اعجاز احمد اعظمی

اعجازاحدالطمی ۸ رمحرم الحرام ۲۲<u>۳ ا</u>ھ

\*\*\*

# رودادِحر من شافین (۲۲۰۱۱ هو۲۰۰۲ ء)

اس سال اللہ تعالی نے اپنے اس ظلوم وجہول بندے کوسفر جج کی کے سعادت بخشی، کوئی ارادہ نہ تھا کہ اس سفر کے متعلق کچھ کھوں۔ سفر میں نکلتے وقت مدرسہ کے بعض اسا تذہ اور طلبہ نے دعاؤں کے لئے عریضے لکھ لکھ کر میرے حوالے کئے تھے، تھیل حکم میں میں نے وہ عریضے مقامات مقدسہ میں اجمالاً اور تفصیلاً پڑھئے، جیسا بن بڑا دعائیں کیس، اور ان عریضوں کے جواب میں ایک تخریسب کے نام مشترک کھی، وہ تحریب بچھلے شارے میں شاکع ہو چکی ہے، میرے ایک عزیز طالب علم نے فر مائش کی کہ سفر کے حالات کچھ لکھ دیے جائیں، تو میں لیکوریا دگاراپنے پاس محفوظ رکھوں گا۔ ان کی مرضی کی تنجیل کیلئے ارادہ ہوا کہ چند لیطوریا دگاراپنے پاس محفوظ رکھوں گا۔ ان کی مرضی کی تنجیل کیلئے ارادہ ہوا کہ چند سطریں کھدوں، لکھنے بیٹھا تو ہے ارادہ تحریب کیا گئی، جب مکمل ہوئی، تو مدیر رسالہ نے اسے شائع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ یہ تحریر ایک طالب علم کے نام مکتوب ہے، وہی طالب علم اس کے مخاطب ہیں، خدا کرے قارئین رسالہ کیلئے مکتوب ہے، وہی طالب علم اس کے مخاطب ہیں، خدا کرے قارئین رسالہ کیلئے رافادیت کاباعث ہے۔

میں اپنے سفرِ جج کے حالات کیا تحریر کروں ، کوئی خاص بات ہوتو لکھوں ، مگرنہ میں خاص آ دمی ہوں اور نہ میر اکوئی خاص حال ہے ، ہاں اس سفر میں اگر کہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ قلبی اور باطنی مجاہدہ زیادہ ہوا۔اوراس کا آغاز دلی ہی سے ہوا۔ کچھلکھتا ہوں۔

میرا حال شایدتم کومعلوم ہو کہ میں کا ہل اور راحت بیند ہوں ، کا ہلی کے تقاضے اور راحت ببندی کی وجہ سے مال زیادہ خرچ کرتا ہوں ،اور سفرآ رام سے کرتا ہوں ،اس سفر میں میری نیت بیر کہ ماں باپ کے ساتھ ایک بیٹار ہے گا ،تو وہ بہت آ رام پہو نیجائے گا۔اسی لئے میں عادل کوساتھ لے کر گیا تھااورا پنی دعاؤں پراوراللّٰد تعالٰی کی ذات عالی پریفین کئے بیٹھا تھا کہ اسباب نہ ہونے کے باوجود بہ بھی حج کرلے گا۔ پہلاسب مال تھا، وہ بحمراللہ حاصل ہوگیا ۔اب اور یقین ہو گیا کہ دوسری منزل بھی سر ہو جائے گی۔مگر دہلی پہونچ کر ہزار کوششوں کے باوجوداس کی منظوری نہ ہوسکی ، بیتخت مجامدہ تھا، جب میں اس سے ہوائی اڈ ہیر گلے مل کر جدا ہور ہاتھا،تو دل برصدموں کا پہاڑمحسوس ہور ہاتھا۔ مجھےاس وقت سخت اندیشہ تھا کہ اللہ کی اس تقدیر پر میرا دل کہیں بے صبری اور شکایت میں نہ مبتلا ہوجائے ۔اس وفت مجھے قلب کی خاص نگہداشت کرنی پڑی ،اللہ کاشکر کس زبان سے ادا کروں کہ اس کریم ذات نے رضا بالقصنا کی تو فیق بخشی ،اور مزید کرم بیر کہاس حادثہ نے دعا وُں کی کیفیت ومقدار میں خاصااضا فہ کردیا تھا۔ تمام حمدوثنا اللہ کی ذات یاک کیلئے ہے کہ اس خلاف طبع حادثہ برطبیعت ہو جھل ضرور ہوئی ، مگر الحمد للددل و د ماغ اللہ تعالیٰ کے فیصلے برراضی اور مطمئن رہا۔

دوسرا مجامده سنو! ایک ایسا شخص، جو کابل بھی ہو، آرام پیند بھی ہو، ہر وقت خدمت کافختاج بھی ہو وہ ایک طرف تو وہ اپنے خدمت گزار اور سلیقہ شعار بیٹے کی رفاقت سے محروم ہوا، اور دوسری طرف اس کے سپر دضعفاء اور مریضوں کا ایک قافلہ ہوا۔ بظاہر اسباب ان سب کامدار وانحصارا س شخص پر تفاجس کی کیفیت اوپر مذکور ہوئی، ہر قدم پر بے کسی اور بے بسی کا مدار وانحصارا س شخص پر تفاجس کی کیفیت اوپر مذکور ہوئی، ہر قدم پر بے کسی اور بے بسی کا احساس ہوتا تھا۔ مگر قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی مہر بانیوں کے کہ ان کے کرم سے مناسک جج کے تمام مراحل آسان ہوگئے، وشواریاں آئیں، بعض اوقات رقفاء میں شکمش کی صورت بھی پیدا ہوئی، مگر بحد للہ شیطان حاوی نہ ہوسکا، اس کا جاد وجلد ہی اثر گیا۔

تیسرامجاہدہ سنو!تم جانتے ہو کہ میرے شیخ و مرشد پاکستان کے رہنے والے ہیں۔برسوں ان سے ملاقات اوران کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملتا، میں بیسوچ سوچ کرخوش ہوتا تھا کہ حضرت بھی جج میں تشریف لائیں گے، زیارت وملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ مکہ مکر مہ پہو نیجنے کے بعد ہر وقت معلوم کیا کرتا تھا کہ حضرت کب تشریف لائیں گے، خبر ملتی کہ آج شام کو آجائیں گے ،کل صبح آجائیں گے۔ لیکن یہ آج ،کل ہوجا تا، اورکل ، پرسول بن جا تا اور حضرت تشریف نہ لائے ، کر ذی الحجہ کو بے قرار ہو کر میں نے پاکستان فون کیا، تو حضرت ہی مل گئے ،فر مایا ویزا نہ مل سکا، اس لئے سفر منسوخ ہوگیا۔ میں فون ہی پر پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ ادھرسے دعا ئیں ملیں ،محبت کی بشارتیں ملیں ، دل تھام کر حرم چلا گیا، صدموں سے چور تھا۔ مگر بحد اللہ دل اللہ کے اس فیصلے پرشکر گزار اور مسرور تھا، یہ فیصلہ جو میری طبیعت کے خلاف تھا، اللہ کی طرف سے تھا۔ میرے پر وردگار کا حکم نافذ ہوا، تو اس غم میں ایک لذت اور حلاوت ملی۔ میں نے سوچا کہ سب ظاہری سہاروں سے الگ کرکے خالص اپنی بارگاہ میں بغیر کسی واسطے کے ناک رگڑتے دیکھنا چاہتے سے الگ کرکے خالص اپنی بارگاہ میں بغیر کسی واسطے کے ناک رگڑتے دیکھنا چاہتے ہیں، اچھاتو ہم بھی تیار ہیں، جو آپ کو پہندو ہی ہم کو بھی پیند!

أريد وصالهٔ ويريد هجرى فاترك ما أريد لما يريد

(میں اس کی ملاقات جا ہتا ہوں ، وہ میری جدائی جا ہتا ہے توٹھیک ہے ، میں اپنے اراد بے کواس کے اراد بے برقربان کرتا ہوں)

چوتھا مجاہدہ ملاحظہ کرو! مکۃ المکر مہ میں حاضری ہوئی، تو اپنی کا ہلی ، کمزوری اور پیدل چلنے کی بالکل عادت نہ ہونے کی وجہ سے دل میں اللہ کی ذات سے امید لگائے ہوئے تھا کہ حرم پاک کے قریب ہی کہیں رہائش ملے گی ، مگر جور ہائش ملی وہ بہت دورتھی حرم شریف سے رہائش گاہ تک پہو نچنے میں ہیں منٹ صرف ہوتے تھے، عادت نہ ہونے کی بنا پر پاؤل سوج سوج گئے ، عمرہ ادا کرنے میں خاصی دفت محسوس ہوئی ، امیدول کی عمارت منہدم ہوگئ ، امید وقع صورت حال سے سابقہ پڑا، تو طبیعت پڑ مردگی وافسر دگی کی طرف بھا گئے ۔ مگر اللہ تعالی کریم ہیں ،ان کے کرم نے سنجالا ، پھراس تصور اور خیال نے شگفتہ اور تازہ کی گردیا کہ حرم کی طرف بڑا ہوجہ کردیا کہ حرم کی طرف بڑا ہوجہ

رہے گی ، ہر قدم پر مثلث بنتا رہے گا ، یعنی ایک خطا معاف ہوگی ، ایک نیکی بڑھے گی ، ایک درجہ بلند ہوگا۔ جب یہ بشارت آئی ......اور فوراً ہی آگئ تھی ......تو ہر قدم پر لذت وحلاوت بڑھے گئی ۔ دورئ منزل کی وجہ ہے بعض نمازیں قریبی مسجد میں اداکر نے کی نوبت آتی تھی۔ انسان کانفس جن امور کاعادی ہوتا ہے ، اس کے خلاف صورت حال کا جب سامنا ہوتا ہے ، تو معاملہ اس پر سخت بھاری پڑتا ہے ، میں مدرسہ میں طلبہ کے درمیان اور عوام میں انہ والوں کے درمیان رہ کر راحت وآرام کا خوگر ہوگیا ہوں ، دربار الہی میں گو کہ جن لوگوں کو میں دربار الہی میں مست اور اپنی کیفیت میں مگن ہیں دائیں بائیس از دھام بہت ہے ، مگر سب اپنے حال میں مست اور اپنی کیفیت میں مگن ہیں دائیں بائیس بائیس کردھا میں منہ سے اللہ کاشکر اداکروں کہ اس کریم ذات نے سب پھھ آسان کر دیا ، فس وطبیعت کا رشتہ بچھیلی حالت سے ٹوٹ گیا ، اور بی صورت حال پر اطمینان ورضا کی کیفیت بغیر تاخیر کے بیرا ہوگئی ، فالحمد لللہ علی خلک .

یہ مجاہدات جو میں نے ذکر کئے ، یہ سلسل اور علی الدوام تھے، ایک دو مجاہدے عین مناسک حج کی ادائیگی کے دوران پیش آئے تھے، انھیں بھی ملاحظہ کرو، اوراس کے ساتھ یہ بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کس طرح دشگیری کرتی ہے۔

ہم لوگوں کے لئے ایک بڑا مجاہدہ جمرات تک پہنچنا تھا۔ کا ۱۳ اھ کے جج میں منی میں بڑی بھاری آگ گئی تھی ستر ہزار خیمے جل کرخاک ہو گئے تھے، اس عظیم حادثہ کے بعد حکومت نے منی میں ایسے خیموں کا انتظام کیا، جو آگ سے متاثر نہ ہوں، اور ان میں ایر کنڈیشن مشینوں کونصب کردیا، تا کہ گرمی کی شدت میں حجاج آرام کے ساتھ رہ سکیں، اس نئے نظم کے لئے جگہ زیادہ در کا رتھی، تو حکومت نے منی کے علاوہ مز دلفہ میں میں بھی بہت دور تک فیمے نصب کئے ہم لوگوں کو مز دلفہ میں جگہ ملی تھی، جب ہم جمرات پر جانے کے لئے پیدل نکلے تو ڈیڑھ دو کیلومیٹر مز دلفہ میں چلے، اس کے بعد منی کی حد شروع ہوئی، منی کی میصد مشرقی سرے پر ہے، اور جمرات بالکل مغربی حدیر ہیں، یہ فاصلہ تقریباً تین چار کیلومیٹر کا

ہے،اس طرح پانچ چوکیلومیٹر ہجوم کے درمیان پیدل چل کر جمرات تک پہنچنا ہوا،عور تیں بھی ساتھ میں تھیں، پہلے روز صرف ایک جمرہ کی رمی کرنی تھی،اللہ نے مدد کی وہ بوڑھی مریض خاتون، جوگھ پر چندقدم نہیں چل سکتی تھیں،وہ مریض خاتون جو بھی ایک کیلومیٹر پیدل چلنے کا تصور نہیں کرسکتی تھی، دونوں بحراللہ آ ہستہ روی ہے ہی،مگر خیریت سے جمرات تک پہنچ گئیں، اور باطمینان سنت کے مطابق کنکری مارکروا پس ہوئیں۔

آج کے تج بے کے بعد طے کیا گیا کہ کل جمرات تک سواری سے جائیں گے،اور یہ بھی قرار پایا کہ عورتوں کورات میں لے جائیں گےاور کنگری مارنے کے بعدو ہیں سے مکہ شریف جا کررات میں طواف زیارت کریں گے، ہجوم قدرے کم ہوگا،تو آسانی ہوگی، میں سو چتار ہا کہ ضعفاءاورعورتوں کیلئے رات میں کنگری مارنا مناسب ہے،مگر دوسروں کیلئے پیہ وقت مناسب نہیں ہے،تو ہم تین ساتھی دن میں ظہر کی نماز کے بعد پیدل جمرات پر پہو نچ گئے ،اورمسنون وقت پر بآسانی کنگری ماری پھرمغرب تک قیام گاہ پرواپس آ گئے ،رات میں عشاء کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھ کرآ دھی رات کے قریب نکلے، ہمارے ایک ساتھی کے حسن تدبیر سے سرکاری بس جمرات تک کیلئے مل گئی،اس نے قریبی راستے سے مختصر وقت میں جمرات تک پہو نیا دیا،خیال تھا کہ ہجوم کم ہوگا ،مگر وہاں اتنا ہجوم تھا کہ دن میں بھی اتنا ہجوم نہ تھا۔ میں توسہم گیا کہ بیضعیف عورتیں کیونکر رمی کرسکیں گی ،حاجی محمد زبیرتو قوی ہیں ،وہ اپنی والده کو لے کر چلے، میں اپنی اہلیہ کو لے کر چلا، پہلے دو جمروں پرزیا دہ مشکل کا سامنانہیں کرنا یڑا مگر جمرۂ عقبہ پریہحال ہوا کہ باوجودکوششوں اور تدبیروں کے میں اہلیہکو جمرہ کے قریب نہ پہنچاسکا،ایک مرتبہ کچھ قریب پہونچے ہی تھے کہ ادھر سے ایک ریلا ہجوم کا آیا،اوراس نے پیچھے ڈھکیل دیا، میں نے جن سے یو جھا کہاب تو دور ہو گئے ہیں ، کیا یہاں سے کنگری مارکر جمرہ کے حوض تک پہو نیجا دوگی ، کہا ہاں! میں نے کہا توبسہ اللہ اللہ اکبس بڑھ کر کنگری مارو،ابھی وہ ہاتھ اٹھا ہی رہی تھی کہ اسی ہجوم میں جمرہ کے قریب ایک بزرگ نے یکارا، بیٹی! ا تنی دور سے کیوں کنگری مارتی ہوقریب آؤ،ان کا بیاکہنا تھا،اور بھیڑ کا کائی کی طرح پھٹنا تھا۔ چندسکنڈ میں ہم دونوں جمرہ کے حوض کے پاس تھے، انھوں نے سکون کے لہجے میں کہا ہاں بیٹی! اطمینان سے کنگری مارو، پھر بہت اطمینان سے کنگری ماری گئی۔ وہ خوش ہور ہے تھے، ہم سلام کرکے واپس ہوئے، اور بھیڑ پھر جام ہوگئی، میں اب بھی جیران ہوں کہ اس بھیڑ میں وہ کون بزرگ تھے، جن کی ایک آ واز نے بغیر کسی مزاحمت کے راستہ بھی دیا، سنت کے مطابق رمی بھی کرائی، ضروروہ کوئی مردغیب تھے۔

رات میں طواف زیارت اور سعی کی سعادت حاصل کی ،اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت آسانی ہوئی، صبح فجر کی نماز حرم میں اداکر کے منی واپسی ہوئی۔ آج آخری دن ہے کنگری مار نے کے بعد وہیں سے مکہ مکرمہ لوٹ جائیں گے،ہم یانچ آدمی تھے، یانچوں کے ضروری سامان ، جو حج کے یانچ ایام میں منلی ،عرفات اور مز دلفہ میں درکار تھے تین بڑے بیگ میں تھے،ان میں ایک بیگ نسبتاً ہلکا تھا،میرے کاغذات کی ایک اٹیجی بھی ساتھ میں تھی ، بیرسب سامان لیکر ہم لوگ ظہر کی نماز کے بعد پرائیویٹ سواری سے جمرات کیلئے چلے، پرائیویٹ سواریاں دور کا چکر کاٹ کر جمرات تک پہونچتی ہیں،جس گاڑی یر ہم لوگ سوار نتھے، دو گھنٹے میں اس نے جمرات تک ہم لوگوں کو پہو نیجایا، جہاں ہم اتر ہے وہاں سے بہت تھوڑے فاصلے پر جمرات کا بورڈ لگا ہوا تھا، بورڈ پر جمرات کی جانب اشارہ تھا۔ میں بہت خوش ہوا کہ جمرات کے قریب ہم لوگ انز ہے ہیں، ہم نے و ہیں عصر کی نماز ادا کی الیکن جب جمرات کی طرف چلے تو معلوم ہوا کہ ہم لوگ پہاڑی براتر ہے ہیں، جمرات کی سطح بہت پنچے ہے،حکومت نے آ سانی کے لئے زینے بنوادئے ہیں۔اور ہر دس بارہ زینے کے بعددس بارہ فٹ مسطح زمین بنادی ہے، تا کہ چڑھنے انرنے کانشلسل منقطع ہوتارہے، میں اترتے وقت زینے گننے لگا۔ یونے تین سوزینے میں نے گئے،اس کے بعد زمین آئی، میں بھی ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہوں اور اہلیہ بھی! ہم لوگ گھبرائے کہ کسی طرح انز تو گئے ہیں، چرطیس کے کسے؟

ہمارے تین ساتھی اوپر تھے،اس لئے اوپر جانے کے علاوہ کوئی صورت ممکن نہیں

تھی، یہی سوچتے ہوئے ہم جمرات کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ہمارے ملک کےمشہور شیخ الحديث اور بزرگ ہستی حضرت مولا نامحمہ یونس صاحب مدخلائہ شیخ الحدیث جامعہ مظاہر علوم سہارن بوردکھائی دئے ،انھیں لوگ'' وہیل چیز' پر لارہے تھے، میں نے آگے بڑھ کرسلام کیا،اور آسانی کی دعا کرائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسان کردیا، بہت سہولت سے کنگری ماری، واپس لوٹے،تواب سیرھیوں پر چڑھنے کاعمل تھا،طبیعت ہراساں تھی،عرصہ سے میرے گھٹنوں میں قدرے در درہتا ہے۔ پھرجسم بھاری، بلڈیریشر ہائی، سٹرھیوں پر چڑھنا ایک دشوارعمل تھا،ہم دونوں کا یہی حال!اللہ کا نام لے کرچڑ ھنا شروع کیا،مغرب کی اذان ہو چکی تھی ، پچھاویر چڑھے تھے کہایک درمیانی مسطح زمین پر جماعت ہور ہی تھی ، میں جماعت میں شامل ہوگیا،اور اہلیہ سے کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کرلو،تم اوپر پہونچ کر نماز یر ٔ هنا نمازمغرب ادا کی ،اور پھراویر چڑ هنا شروع کیا، جیرت کی انتہا نہ رہی اللہ کے شکر میں رواں رواں بھیگ گیا،جب اجانک سیرھیاں ختم ہوگئیں،اور ہم لوگ پہاڑی کے اویر کھڑے تھے،ابیامحسوس ہوا کہ سیرھیاں آ دھی سے بھی کم ہوگئیں،اتر نے میں جتنا وقت صرف ہوا تھا، چڑھنے میں اس سے بہت کم وفت لگا۔املیہ جیرت میں تھیں کہ بیر کیا ہوا۔اتنی جلدی کیسے اویرآ گئے، یا اللہ آپ کاشکر ہے کہ آپ نے معاملہ کو بہل فرمادیا،

مکہ کرمہ جانے کیلئے سواری کی گئی،جس نے ڈھائی گھنٹے میں حرم کے قریب باب الملک عبدالعزیز کے سامنے اتارا۔ سامان لا دے پھاندے ہم لوگ حرم کے باہرضی میں پہونج گئے، آج تمام حجاج یہاں اکٹھے تھے، بھیڑ بہت تھی، ایک جگہ سامان اتار کرنماز پڑھنے کا ارادہ کیا گیا، مجھے نکان بہت تھی، نیند کا اثر بھی تھا، میں نے کہا کہ تھوڑی دیر یہاں لیٹ جاؤں تو نماز پڑھی جائے، لیٹنا تھا کہ میں نیند میں بے خبر ہوگیا ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آنکھ کھا ، آنکھ کیا تھی کی ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آنکھ ملتا کھا ، آنکھ کیا تا ہوا تھا، تو سامان موجود اور قافلہ غائب! میں بیٹھ گیا کہ وضو کیلئے لوگ گئے ہوں گے، ابھی آجا نمیں گا تھا کہ عیا ایک وجوڈاؤر آیا، اور ہمارے سامان کے ساتھ جو چٹائی بچھی تھی

اس براس طرح دونوں میاں بیوی آ رام سے بیٹھ گئے، جیسے بیسامان اٹھیں کا ہو، میں آ دھ گفنٹہ تک انتظار کرتا رہا، وہ عرب جوڑا آ دھ گھنٹے کے بعداٹھ کر جلا گیا، میں نے بیگ سے ا کے کمبل نکالا اور اوڑھ کر دوبارہ سوگیا۔ کچھ دیرے بعد مجھے جگایا گیا، قافلہ آگیا تھا۔عورتیں وضو کرنے گئی تھیں، وہ بھیٹر میں کھو گئی تھیں ، زبیر ڈھونڈ کر لائے ،ایک ساتھی نہیں ملے ، میں نے اٹھے کر وضو کیا عشاء کی نماز ادا کی ۔اب قیام گاہ پر جانا تھا جو وہاں سے کم از کم ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پرتھی۔زبیرتو ماشاءاللہ طاقتور بھی اور ہمتی بھی! انھوں نے بھاری بھاری دو بیگ اٹھائے ،اور نیسرا جونسبتاً ملکا تھا میر ہے سیر د کیا ،اوراٹیجی بہت ہلکی تھی وہ بھی میر ہے ہاتھ میں رہی۔ مجھے سامان اٹھانے کی بھی عادت نہیں! بیس بچیس قدم چل کرمیں ہانپنے لگا، میں نے ز بیر کو روکا ، سوچا کوئی مزدورمل جائے ، مگر وہاں کون ملتا، وہ بھی رات کے ساڑھے بارہ بجے، زبیرنے اٹیجی بھی مجھ سے لے لی،اب صرف ایک بیگ میرے ہاتھ میں رہ گیا۔ میں نے اٹھا کراسے سریررکھا، تب آسانی ہوئی،اس طرح تقریباً ایک کلومیٹر ہم لوگ چلے ہوں کے کہ ایک مزدورمل گیا،اس نے یانچ ریال لے کر قیام گاہ تک پہنچادیا،حمالی بھی کی نہیں تھی ، آج کی جمالی عجب لطف دے رہی تھی ،اس مشقت میں ایک خاص طرح کی حلاوت محسوس ہورہی تھی ،مجامدہ تو سخت تھا،مگراللہ تعالیٰ نے اسے پرلطف بنا دیا تھا۔

اس کے بعد مکہ مکرمہ میں اٹھارہ روز رہنا ہوا۔ نماز وطواف اور تلاوت وذکر کی مشغولیت رہی، میر ہے بہت ہی عزیز دوست مولا نامفتی عبدالرحمٰن صاحب غازی بوری جدہ سے آجاتے تھے، ان کے ساتھ رہ کرسکون قلب اوراطمینان جاں حاصل ہوتا تھا۔ ایک دن وہ مجھے اور مولا نامفتی ابوالقاسم صاحب بنارسی کوجدہ کیکر گئے۔ ایک جگہ ملکی پھلکی تقریر کرنی تھی۔۔

ان مجاہدات کے دوران چنداحباب کی وجہ سے بڑی راحت اور سہولت حاصل ہوتی رہی ،مفتی عبدالرحمٰن ،مولوی حافظ عبدالجبار جو میر بے پرانے دوست ہیں ،اوراس حج کے منتظم بھی وہی تھے، حکیم رشید احمد صاحب مبار کپوری ، جو حضرت مولا نا محمد عمر صاحب مبار کپورٹ کے صاحبزاد ہے ہیں ، مکہ مکر مہ میں مقیم ہیں ،اور مطب کرتے ہیں ، مولانا محمد عارف جمیل صاحب مبار کپوری ، جو میر ہے استاذ حضرت مولانا جمیل احمد صاحب اور عزیز مصاحب اور عزیز م مولوی افتخار احمد صاحب اور عزیز م مولوی افتخار احمد صاحب اور عزیز م مولوی انسار احمد صاحب مبار کپوری ، بید دونوں بھائی ہیں ، بیتنوں صاحبان ریاض کی کسی مولوی انسار احمد صاحب مبار کپوری ، بید دونوں بھائی ہیں ، بیتنوں صاحبان ریاض کی کسی بونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ، جج کیلئے آئے تھے ، ان حضرات کی وجہ سے بہت آسانیاں ہوئیں۔

مکہ مکر مہ کے قیام کے آخری دنوں میں میر ہے بہت ہی عزیز دوست، کلکتہ کے نامور عالم مولا نا شرافت ابرار صاحب ملے، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ حج میں آئے تھے، طالب علمی کے زمانے میں انہوں نے ہمارے گھر کی بہت خدمت کی تھی، اور اب تک ان کی خدمتیں مختلف عنوانوں سے جاری رہتی ہیں، ان کی اہلیہ بھی میر ہے بہت ہی عزیز دوست مولا نا ابوالخیر کی بہن ہے۔ پھر ان دونوں نے مل کر میری اور میری اہلیہ کی بہت خدمت کی، ان کی قیام گاہ حرم پاک سے متصل تھی، اس کی وجہ سے میری اہلیہ کو بہت آسانی ہوگئی۔

کیم رمحرم ۱۳۲۴ ایچ و مدینه شریف کیلئے روائگی ہوئی، شام کو مغرب کے پہلے بس کا پہید گھو ما، اور راستے میں رکتے رکاتے فجر کی نمازسے پہلے مدینہ طیبہ علی صاحبہ اصلو ات اللہ و سلامۂ میں اذن حضوری ملا۔ دربار نبوت میں لرزتے کا نپتے حاضری دی، میں سو چنار ہا کہ اتنا خراب اور گندہ دل لے کر کیونکر اس پاک جناب میں باریابی کی سعادت حاصل کروں، تو بہ واستغفار کرتا ہوا، اللہ تعالی سے ستاری کی دعا ئیں مانگا ہوا حاضر خدمت ہوہی گیا، مواجہ شریف کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوئی، ایک تھمبے کے قریب نیمے دروں نمے بروں کی حالت بنائے سرجھ کا کر کھڑا ہوگیا، پھر ایسامحسوس ہوا کہ رحمت کی گھٹا آھی، اور صحرائے جسم و جال پر برس گئی، سخت گرمی اور گردو غبار کی کثافت کے بعد آ دمی نہا کر جسیا سبک روح اور شگفتہ بدن ہوجا تا ہے، اسی جیسی کوئی لطیف کیفیت نمودار ہوئی، میں حضور رسالتِ

مآب (علیلیه میں صلوۃ وسلام کے بعد عرض گزار ہوا کہ حضور والا! اس شہرِ مبارک میں آپ کا بیامتی! گنا ہگار وخطا کارامتی! حاضر ہے، اور آپ کی نگاہ کرم کا منتظر ہے۔ دور سے آیا ہے، حضرت والا کامہمان بننا جا ہتا ہے۔

اسى دن عشاء كى نماز بيرُ ھ كراپنى قيام گاه كى طرف جار ہاتھا --- قيام گاه يہاں بھى مسجد نبوی سے اتنی ہی دورتھی ، جتنی مکہ مکرمہ میں حرم شریف سے دورتھی--- درمیان میں ایک بی ۔سی۔او سے اپنے برانے مخدوم دوست مولا نا حافظ محمر مسعود صاحب کوفون کرنے لگا،ادھرسے آواز آئی، آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ مدینہ میں ہوں۔ ہاں!کیکن کس جگہ؟ میں نہیں جانتا،صرف اتنا جانتا ہوں کہ مدینہ یاک کی سرز مین پر ہوں؟ کیچھ پینہ بتا ہے ،تو میں آ جاؤں؟ مجھے کچھ بیتنہیں ہے، مبح کو فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں باب الملک فہدیر آ جائیے ، وہیں ملاقات ہوجائے گی ، نہیں میں ابھی آنا جا ہتا ہوں ،آپ کچھ اتہ پہتہ بتایئے، پی۔سی۔او والے سے یو چھئے؟ میں اس کی زبان نہیں سمجھتا، وہ میری زبان نہیں سمجھتا،البتہ یہاں ایک سرنگ ہے،سڑک برطریق ابی بکراورطریق عثمان بن عفان کا بورڈ لگا ہے، اجھاوہاں ویکھئے، کہیں مُجمَّع داؤ دید کی عمارت تونہیں ہے، جی میں اسی کے پاس ہوں! پھرو ہیں رہئے ، میں یانچ منٹ میں آتا ہوں ،اور واقعی وہ یانچ منٹ میں گاڑی لے کر آ گئے، بڑی محبت سے ملے، گلے لگایا۔ رسول ﷺ کی میز بانی شروع ہوگئی، پیدل چلنا موقوف! حافظ صاحب گاڑی لے کرموجود رہتے، جہاں جانا ہوتا۔وہ نائب رسول بن کر مهمان رسول کی خدمت کیلئے ہمہ تن تیار رہتے ،عور توں کیلئے آسانی ہوگئی ،حافظ صاحب اپنی گاڑی سے حرم نبوی میں پہو نیجادیتے ، پھروایس لے آتے۔

مجھے قیام گاہ تک پہونچایا۔ دوسرے دن فجر کے بعدتشریف لائے، وہ ایک مسجد میں جواحد پہاڑ کے دامن میں''مسجد رحمت'' کے نام سے موسوم ہے، امام ہیں۔ اور مسجد ہی کے مکان میں اہل وعیال کے ساتھ مقیم ہیں، وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، ابھی ہم وہاں بیٹھے ہی تھے کہ ایک بزرگ تشریف لائے، ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، حافظ صاحب نے ان سے ہی تھے کہ ایک بزرگ تشریف لائے، ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، حافظ صاحب نے ان سے

میرا تعارف پہلے سے کرارکھا تھا۔ یہ قاری محمد رمضان صاحب تھے، مدرسہ شرعیہ میں مدرس ہیں، پاکستان کے رہنے والے ، بہت خوش اخلاق، سبک روح اور باغ و بہار بزرگ ہیں۔ جب ذرا بے تکلفی ہوئی تو شام کی دعوت انھوں نے پیش کی ، میں نے عرض کیا کہ اہل مدینہ کی دعوت رزہیں کی جاسکتی ،اورا پنے جی میں کہا کہ یہ تو سرکار کی دعوت ہے، پھر تو دعوتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ آخر دن تک دعوتیں ہی دعوتیں تھیں۔ حافظ صاحب اپنی گاڑی سے لے جاتے ، یورے قافے کو لیجاتے ،کھلا پلا کروایس پہو نچاد ہے۔

قبا میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے بہاں حاضری دی، حضرت مولانا کا تذكره مين ' بطواف كعبه رفتم .... ، ميں كرچكا هوں ، بهت محبت فر ماتے ہيں۔ ديريت ان كى خدمت میں حاضری رہی ،ابراہیم پور کےمولا نا حفظ الرحمٰن صاحب سے ملا قات ہوئی ، داؤد بور کے ڈاکٹرشمیم صاحب کے یہاں حاضری دی،ڈاکٹر صاحب اوران کی اہلیہ نے تو کمال ہی کیا بھم دیا کہ استعمالی کپڑے اتار کرر کھ دیجئے ، ہم اپنے گھرلے جا کر دھوکر بریس کر کے واپس کریں گے۔ بڑی شرم آئی ، مگر میز بانی رسول (علیہ ہے) کی تھی ،ان کے سامنے ایک عذر نہ چلا، وہ ہرروز آتے کیڑوں کا مطالبہ کرتے، حرمین شریفین میں کیڑے بہت کم میلے ہوتے ہیں، نہان میں بوآتی نہ گندے ہوتے ،اس لئے بدلنے کی نوبت کم ہی آتی ، پھر بھی وہ آٹھ دن میں دومر تبہ نقاضا کر کے کپڑے لے گئے ،اورصاف ستھرا دھوکر پہو نیجا گئے۔ان کی اہلیہ کئی مرتبہ قیام گاہ برآئیں ،اور جب آئیں تو پورے قافلہ کا کھانا یکا کرلے آئیں ،میرے سامنے تو ہر وفت رسول اکرم ﷺ کی صورت جمال جلوہ گر رہتی کہ بیسب حضرت کی عنایات ہیں۔میراریشہریشہ محبت نبوی میں بھیگا تھا۔ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوتا توالیبی جگہ بیٹھتا کہ گنبدخضراء نگاہوں کے سامنے ہو،اور جب اس سبر گنبدیرِ نگاہ پڑتی ،دل امنڈنے لگتا، ہ نکھیں بر سنے لگتیں ،اورصا ف محسوس ہوتا کہ میں حضور (علیقیہ ) کی مجلس مبارک میں حاضر ہوں، درود بڑھتا،تو اپنے کو آپ کے بہت قریب محسوس کرتا، پھر میں نے سوچا کہ آپ کو قرآن سناؤں ، پھراس خیال اور حال کا ایسا غلبہ ہوا کہ جب قرآن کی تلاوت شروع کرتا تو

تصور میں، میں آپ کی صورت مقدسہ کے سامنے آجاتا ،اور جھوم جھوم کرقر آن سنانا شروع کردیتا، اس تلاوت میں جو حلاوت حاصل ہوئی اور جو کیف ملا ۔ با دنہیں کہ بھی وہ حلاوت حاصل ہوئی ہواور بھی وہ کیف ملا ہو۔

مدینه طبیبه میں نو دن قیام رہا، برابرمور دعنایات رہا، نه بھی طبیعت بے کیف ہوئی، اور نه بھی تکان محسوس ہوئی،مہر بانیاں ہی مہر بانیاں،عنایتیں ہی عنایتیں!

ایک دن فجر کی نماز سے قبل مسجد نبوی میں حاضری ہوئی، تو کیاد کھتا ہوں کہ، جبئی کے حاجی رضوان صاحب، اور سیوان کے حضرت قاری امیر حسن صاحب موجود ہیں، قاری صاحب مد ظلۂ حضرت شیخ الحدیث مولا ناز کریا صاحب علیہ الرحمۃ کے خلیفہ اور حضرت مولا نا از کریا صاحب علیہ الرحمۃ کے خلیفہ اور حضرت مولا نا ایرار الحق صاحب مد ظلۂ کے مدر سہ میں مدرس ہیں، نہایت نیک اور بزرگ شخص ہیں، ان کی نیکی اور ان کی بزرگ ان کے چہرے سے پھوٹی بڑتی ہے، چہرہ اتنا نورانی ہے کہ ہر شخص ان کے نور قلک کی گواہی دے۔

فجری نماز سے فارغ ہوکران حضرات کی خدمت میں بیٹے تھا تھا، کہایک ہلکے تھیکا بدن کے ، متوسط قامت بزرگ ہاتھ میں عصالئے اور بغل میں ایک فولڈر کرسی دبائے ادھر سے گزرے ، انھوں نے حاجی رضوان کے کندھے پر عصار کھ کر دبایا، اور چہرے پر ایک نورانی اور دلنواز مسکرا ہے گئیں گئی ، حاجی رضوان نے سر گھما کرادھر دیکھا تو ہا ختہ کھڑ ہوگئی ، ورائی اور دلنواز مسکرا ہے گئیں گئی ، حاجی رضوان نے سر گھما کرادھر دیکھا تو ہا ختہ کھڑ وی ہوگئے ۔ میں نے بھی ان دونوں بزرگوں کی پیروی کی ، مصافحہ ہوا ، غالبًا معانقہ بھی ہوا۔ انھوں نے کھڑ ہے کھڑ ہے کھڑ ہے ہے تکلف با تیں شروع کی ، مصافحہ ہوا ، غالبًا معانقہ بھی ہوا۔ انھوں نے کھڑ ہے کھڑ ہے کھڑ ہے ہوگئی ، گفتگو میں قدر ہوائی کی ، مصافحہ بہار والوں کا تھا، آئکھوں میں خاص طرح کی چہکتھی ، گفتگو میں قدر ہوائی شخی ، کچھ دہر کے بعد میں نے بو چھا کہ حضرت! کہاں کے رہنے والے ہیں؟ فر مایا یہیں کے ، اس جگہ ہوں ، جہیں ہوں ، یہیں کا ہوں ، وہ جلدی جلدی جلدی بولتے رہے مگر ریہ بتا کرنہیں دیا کہ گرری تو کہیں کانہیں ہوں ، یہیں کا ہوں ، وہ جلدی جلدی جلدی بولتے رہے مگر ریہ بتا کرنہیں دیا کہ کہاں کے ہیں ، کھڑ ہے کھڑ ہے تھا گی شوا پی فرشی کرسی بچھالی ، اور معذرت کی ، میں اپنی کہاں کے ہیں ، کھڑ ہے کھڑ ہے تھا گئی قوانی فرشی کرسی بچھالی ، اور معذرت کی ، میں اپنی

تکلیف کی وجہ سے اسی پر بیٹھوں گا، پھر ہم لوگ بھی بیٹھ گئے، وہ باتیں کرتے رہے،اپنے مکشوفات بے تکلف بتاتے رہے ، پہلے انھوں نے حضور اکرم ﷺ کی حیات بر گفتگو کی ، کہ آپ قبر میں زندہ ہیں، دوزانو بیٹے رہتے ہیں، میں نے ہمیشہ اسی طرح بیٹے دیکھا، پھریہ بھی کہنے لگے کہ حضرت زائرین کی طرف رخ کر کے نہیں بیٹھتے ، دوسری طرف چہرہُ انور کئے رہتے ہیں،لوگ اپنی صورتیں بھی اور اپنے دل بھی بگاڑ بگاڑ کر خدمت میں آتے ہیں،تو آپ ان کی طرف رخ ہی نہیں کرتے ،سلام کا جواب بھی کسی کسی کو دیتے ہیں ، ہمار ہے ساتھیوں میں سے سی نے یو جیھا کہ حضرت! ملاعمراوراسامہ بن لا دن کے بارے میں کچھ بتا پئے؟ فرما یا کہ دونوں زندہ ہیں۔ یہ دونوں رسول اللہ کی خدمت میں پیش کئے تھے، آپ نے پیند بدگی کا اظہارفر مایا تھا، بید دونوں بےقصور ہیں۔اللہ تعالیٰ نے دونوں کی حفاظت فر مائی۔ طالبان پھرظاہر ہوں گے۔ اِن شاءاللہ، پھر پچھ دیر تک طالبان کا تذکرہ کرتے رہے۔ پیہ سب وہ اس طرح بیان کررہے تھے، جیسے ان کا مشاہدہ ہو، میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ جانے اس شخص کا کیا حال ہو؟ یونہی گب ہا نک رہاہے یا اس کے کلام میں کچھسےائی بھی ہے، میرے ذہن میں اس خیال کا آنا تھا کہ ان کا موضوع شخن بدل گیا، فر مانے لگے: مومن کہیں جھوٹ بولتا ہے، ایمان اور جھوٹ میں تضاد ہے، جھوٹ نفاق کی بنیاد ہے، پھر بڑی دیریک حجوٹ کی قباحت و شناعت برتقر ہر کرتے رہے، میں اپنے دل میں شرمندہ ہوا کہ ناحق میرا دل برگمانی میں مبتلا ہوا، بہت دیر تک تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک وہ باتیں کرتے رہے، ان کی با توں میں بڑی حلاوت تھی اور بڑاا تر تھا۔

ان کے جانے کے بعد میں نے حاجی رضوان اور قاری امیر حسن صاحب سے ان کے متعلق بو چھا، تو دونوں حضرات نے لاعلمی ظاہر کی ، حاجی صاحب نے اتنا بتایا کہ بس یونہی کبھی بھی ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن وہ دیر تک با تیں نہیں کرتے ، علیک سلیک کے بعد رخصت ہوجاتے ہیں، لیکن آج تو انھوں نے بڑی تفصیل سے با تیں کی ، مفتی عبدالرحمٰن صاحب جدہ سے آئے ، تو میں نے ان سے تذکرہ کیا، ہم دونوں اس دن اور اس کے بعد بھی

انھیں تلاش کرتے رہے،مگر کہیں ان کا سراغ نہیں ملا ،حاجی رضوان سے ذکر کیا ،تو انھوں نے کہا کہ مت ڈھونڈ ہیۓ ، وہ ازخود ہی کبھی مل جاتے ہیں ، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کہاں رہنے ہیں۔

اس جج میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مہر بانی یہ ہوئی کہ واپسی کیلئے جدہ نہیں جانا پڑا۔ مدینہ ہی سے ہوائی جہاز پر بیٹے اور دلی انر گئے۔ سفر جج میں کم کرتے کرتے بھی سامان زیادہ ہو ہی جاتا ہے، حاجیوں کیلئے زمزم دس لیٹر کے علاوہ ۴۵ کرکیلو بج میں اور دس کیلو ہاتھ میں فری تھا۔ اس کے بعد ہر کیلو پر ۱۳ ارریال محصول اوا کرنا پڑے گا۔ میں ہراساں تھا کہ ہوائی اڈہ پربس سے سامان اتارنا، اسے اندر لے جانا، وزن کرانا، محصول اوا کرنا سب ایک لیبا اور مشکل عمل ہے، قیامگاہ پر تو مددگار بہت تھے، ہوائی اڈہ کے اندر مسافروں کے علاوہ کوئی جانہیں سکتا، ضعفاء اینا اینا سامان کیسے سنجالیں گے۔

مگرقربان جائے اللہ کی مہربانی کے، اوررسول کی رحمۃ للعالمینی کے، بس ہوائی اللہ کے بہہو نچی، مسافروں سے کہا گیا آپ لوگ سب سامان چھوڑ کراندرجائے، ابہمیں نہیں معلوم ہمارے سامان کس نے اتارے، تولے گئے یانہیں، کس طرح اندر پہو نچے، ہمیں تو وقت پر حکم ہوا کہ ہوائی جہاز پر سوار ہوجائے، ہم سوار ہو گئے، میرے ساتھ پچھالیا معالمہ پیش آیا کہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ بالکل آخر میں جہاز کے اندر پہو نچا، جہاز کے معالمہ پیش آیا کہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ بالکل آخر میں جہاز کے اندر پہو نچا، جہاز کے بورڈ نگ کارڈ پرسیٹوں کا نمبرنہیں لکھا ہوا تھا، جس کو جہاں جگہ ملی قبضہ کرکے گیا، مجھے اکھی دو سیٹوں کی تلاش تھی جونہیں مل رہی تھی، میں نے ایر ہوسٹس سے کہا کہ دوسیٹیں اکھی مہیا کرو، اس نے صبر کی تلقین کی، میں نے کہا جتنی در تک کہو میں صبر کروں گا۔وہ یہ بن کر بہت خوش ہوئی اور آیا ہے کہ اختارہ کیا، میں اس کے پیچھے چھے چل پڑا، اس نے فرسٹ کوئی اور آیم کی دو نہایت عمرہ اور آرام دہ سیٹوں پر ہمیں بیٹھا دیا، کریم میز بان نے اپنے ایک کلاس کی دو نہایت عمرہ اور آرام دہ سیٹوں پر ہمیں بیٹھا دیا، کریم میز بان نے اپنے ایک نہایت ناکارہ اور گنہگار مہمان کی بڑی عزت افزائی فرمائی۔ یارب صل وسلم دائماً ابداً

### علىٰ حبيبك خير الخقِ كلهم

پھر بہت آرام سے صرف چار گھنٹے میں دلی کے ایر پورٹ پراتر گئے، یہاں استقبال کیلئے میرے تین بیٹے حافظ محمد عادل، مولوی حافظ محمد عابد، مولوی محمد عامر اور چوتھا انھیں جیسی محبت رکھنے والا ابوطالب اور میرے بزرگ دوست حاجی محمد شمیم وکیل، ان کے صاحبزادے دلی کے میرے میز بان شاہد شمیم، اور وکیل صاحب کے بہنوئی ماسٹر محفوظ صاحب پرنسپل مولا نا آزادا نٹر کالج انجان شہید، اعظم گڈھ اور ان کے صاحبزادے موجود شھے۔اس طرح شانِ جلال کے مجاہدات سے شروع ہوکر رحمت و جمال کے مشاہدات پر یہ مبارک سفر پورا ہوا۔

سعودی تاریخ کے لحاظ سے ۱۰ ارمحرم کواور ہندوستانی تاریخ کے لحاظ سے ۹ رمحرم کوہم دلی انر گئے، بعنی ۱۰ ارمحرم کومدینہ سے روانہ ہوئے اور ۹ رمحرم کودلی پہونچ گئے۔ دیوانگانِ عشق شاید الٹی ہی جال چلتے ہیں، انگریزی حساب سے ۱۳ رمارچ کی تاریخ تھی ۱۰۰۷ء، اس امید کے ساتھ لوٹے کہ پھر شرف زیارت حاصل ہوگا۔ کے کہ کہ کہ کہ کہ

# رودا دِحر مين شريبين

### (۲۲۱ مطابق ۲۰۰۷ء)

بقلم: الحاج نورالله صاحب در بھنگوی

مقدس ترین سفر، سفر حج کا تصور ہی سیہ کار، گنہ گارکولرزادیتا ہے، پراللہ غفور رحیم کی عفوور حمت اسے اپنی طرف اس طرح کھینچتی ہے کہ وہ اس کے بیت اقدس تک پہو نچنے کے لئے تڑے اٹھتا ہے۔

ناچیز بھی ایک عرصہ سے فریضہ مج ادا کرنے کیلئے بیتاب تھا، کیکن اس گنہگارکوسی ایسے برگزیدہ بندے اور ولی اللہ کی ضرورت تھی جس کے طفیل اس کے گناہ معاف ہوجائیں۔اللہ نے کرم فرمایا اور اپنے ایک مقبول بارگاہ بندے کی رفافت وہمنشینی عطا فر مادی ،حضرت اقدس مولا نا اعجاز احمر صاحب اعظمی کے ساتھ جانا طے ہوا، اسی درمیان حضرت پریے دریے دوبار فالج کا حملہ ہوا ،اورسفر ملتوی ہوگیا ،اللہ نے خیرفر مایا حضرت کی صحت بحال ہوئی ،تو آرز و نے کروٹ لی اور شوق انگڑا ئیاں لے کراٹھ بیٹھا،مگر دفت پیھی دوالگ صوبوں سے اکٹھا درخواست کیسے دی جائے، حضرت کے شاگرد حافظ عبد الجبار صاحب کے توسط سے مرکزی کوٹے نئی دہلی میں درخواست جمع کی گئی ، حافظ صاحب نے بہت کوشش کی ،لیکن درخواست د ہندگان کے ہجوم کی وجہ سے منظوری نہیں ملی ، امید وہیم کے درمیان کسی طرح درخواست ممبئی منتقل کی گئی۔حضرت بھی ممبئی پہونچے گئے ، میں اپنے وطن میں خوشخبری سننے کا منتظرر ہاممبئی میں قیام کے دوران مولا نالیافت ، بھائی اسلم ،منیر بھائی اور دیگر شیدائیان حضرت کے فیوض سمیٹتے رہے ، مولا نامنتقیم احسن صاحب اعظمی کی باغ و بہار شخصیت ساتھ ساتھ رہی ،حضرت نے حج تمیٹی مہاراشٹر کے چیف ایکزیکٹوعبدالرشید ملک

کشمیری سے براہ راست ملاقات کی ، پہلی ہی ملاقات میں ملک صاحب اس قدر متاثر ہوئے کے دوش کے ہمرکام آسان ہوگیا، منظوری کا مزرہ ملتے ہی حضرت نے مجھے خبر کی ، میں وارفنگی کے دوش پر سوار ہوکر ممبئی پہونچا، حضرت بھائی اسلم صاحب کے چھوٹے مگر خوبصورت مکان میں مقیم سے مطرح کی سہولت اور آسانی رہی۔

آخر وہ مبارک ومسعود ساعت آئی گئی جس کے لئے دن گئے جاتے تھے، اب احرام باندھ کر جہاز پر سوار ہونے کا مرحلہ تھا، خلصین کے جھرمٹ میں ہم ایر پورٹ پہو نچے ، طائر خیل نے تو پہلے ہی مسافت طے کر لی، البتہ جہاز شام دیر گئے جدہ کے وسیع وعریض ایر پورٹ پر پہو نچا، ضروری کاروائی میں رات کا بیشتر حصہ گذر گیا، فجر کے وقت مکہ مکرمہ کی سرحد پر بس رئی، نماز فجر اواکی گئی، پھرروائی ہوئی، جذبہ عشق اور حالت خوف کے ملے جلے احساسات کے ساتھ مکہ مکرمہ میں واخلہ ہوا، معلم کے دفتر پر بس نے خاصا وقت لیا، خیال تھا کہ بیت اللہ شریف سے دور عزیز بید میں کہیں تھہرائے جائیں گے، لیکن واہ رے اللہ کی مہر بانیاں! بہت ہی قریب، بیت اللہ سے چند فرلا نگ پر واقع مسفلہ کے ایک ہوئی میں جگہ مہر بانیاں! بہت ہی قریب، بیت اللہ سے چند فرلا نگ پر واقع مسفلہ کے ایک ہوئی میں جگہ مئی کمرہ میں ہم دو کے علاوہ مدھیہ پر دیش کے دو چار لوگ سے ضلع دھار، مدھیہ پر دیش کے دست حق پر ست پر بیعت ہونے کے لئے برکل ہوگئے، ان کا پچھا بیا حال ہوا کہ حضرت کے دست حق پر ست پر بیعت ہونے کے لئے برکل ہوگئے، ان کا پچھا بیا حال ہوا کہ حضرت کے دست حق پر ست پر بیعت ہونے کے لئے برکل ہوگئے، مجھ سے بھی سفارش و پیروی کے دست حق پر ست بی بیغت ہونے کے لئے برکل ہوگئے، ان کا پچھا سے بھی سفارش و پیروی کے کرحاصل ہوا۔

قیام گاہ پر پہو نج کر ذراسی در میں تیار ہوکرایک خوفز دہ بچے کی طرح اللہ جل شاخہ کے بیت مقدس کی دہلیز پر قدم رکھا، کعبہ پر نظر پڑتے ہی ایک ہیت طاری ہوگئ، بےساختہ زبان پر دعا جاری ہوگئ اور آئکھیں اشکبار ہو گئیں تشکی بڑھتی گئ، آب زمزم نے آتش عشق کو اور کھڑکا دیا، شب وروز حضرت کی معیت میں اللہ کی یاد میں گذر نے گئے، حضرت کے تعلق سے بہت سارے علماء وزباد سے ملاقات ہوئی ۔مولانا ازہر صاحب رانچی، مولانا اجمل غازی پوری، مولانا ذاکر ابوالقاسم اڑیہ، مولانا غلام رسول صاحب مغلسر ائے، مولانا

اشتیاق صاحب مظفر بور کے نام نامی قابل ذکر ہیں۔حضرت کے شیخ ومرشد حضرت مولا نا عبد الواحد صاحب سے ملاقات تو تاروں بھرے گئن پر مہتاب کے دیدار کے مانند تھی ، حضرت شیخ فالج کے تازہ ترین حملے اور درازئ عمر کے باوجود عشق الہی میں کشاں کشاں چلے آئے تھے،ان سے ملاقات کے نقوش اب بھی دل پر ثبت ہیں۔جدہ میں بھی حضرت شیخ سے ملاقات کے نقوش اب بھی دل پر ثبت ہیں۔جدہ میں بھی حضرت شیخ سے ملنے کا نثر ف حاصل ہوا۔

مفتی عبدالرحمٰن صاحب غازی پوری سراپا خدمت بن کراکٹر و بیشتر جدہ سے مکہ آتے رہے،حضرت نے فرمایا کہ آسانیاں مفتی عبدالرحمٰن کے ساتھ چلتی ہیں،اس کا خوب مشاہدہ ہوا،تقریباً روزانہ ہی بعد نمازِ عشاء باب ملک عبدالعزیز کے باہر حضرت کے شناسااور معتقدین سے ملاقات ہواکرتی تھی،مولا ناامیر الحسن،امام جامع مسجد جمشید پور، حکیم رشیدا حمد صاحب مبار کپوری اورمولا ناابوسعد صاحب بار ہاعشائیہ کے لئے اپنی قیام گاہ پر لے گئے، جامع مسجد شہراعظم گڈھ کے امام مولا ناانتخاب عالم صاحب قاسمی کی صحبت بھی خوب رہی، جامع مسجد شہراعظم گڈھ کے امام مولا ناانتخاب عالم صاحب قاسمی کی صحبت بھی خوب رہی، ان کی سادگی اور نیکی کا اثر اب تک ول پر ہے،حضرت کے نوجوان شاگر دمولا نا فرقان کی سادگی اور نیکی کا اثر اب تک ول ہی بعد جج بار ہاان کے ساتھ مسجد عائشہ سے احرام با ندھ کر (انجان شہید) نے خوب ساتھ دیا، بعد جج بار ہاان کے ساتھ مسجد عائشہ سے احرام با ندھ کر

جے کے دن آگئے ، قافلہ منی پہونے کر خیمہ زن ہوا، عرفات کی طرف جب کو ج کرنے کا وقت آیا تو مفتی عبدالرحمٰن صاحب کی رہنمائی میں ہم روانہ ہوئے ، وہاں ایک پرائیویٹ ایجنسی کے خیمے میں گھہرے ، حضرت کی موجودگی نے روح میں سوز وگداز پیدا کردیا ، دعا آنسو بن کرعرفات کی مٹی میں جذب ہوتی رہی ، دل کوایک گونہ آسودگی حاصل ہوئی ، شام ہوئی تو مزدلفہ روانگی ہوئی ، کچھ دوری پیدل طے کی ، پھر گاڑی مل گئی ، ایک جگہ کا انتخاب کر کے مزدلفہ میں اتر گئے ، رات سردھی مگر دل گرم تھا، یہا حساس ہی حرارت پیدا کرنے کے لئے کافی تھا کہ اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ ساتھ ہے ، کتنا یا کیزہ سفرتھا، ہرقدم نیکی کی طرف اٹھ رہا تھا ، ایسا لگ رہا تھا کہ گناہ گر دراہ بن کر جیجے چھوٹ رہا ہے ۔ منی پہونچ کر رمی سے فارغ ہوکر طواف زیارت کے لئے مکہ روانہ ہوئے ، پھر منی واپس آئے ، بس نے عزیز یہ میں جمرات سے کافی فاصلہ پرا تاردیا، ایک لمبی دوری طے کرنی تھی ، چڑھائی بھی تھی ، دوشکم نے مجھے پریشان کررکھا تھا، حضرت بھی تکلیف میں مبتلا تھے، اللہ کی مہر بانی اور اس کافضل شامل رہا ، بخیر وعافیت جمرات پر پہو نچے ، رمی کی ، خیمہ کی طرف چلے تو راستہ بھٹک کافضل شامل رہا ، بخیر وعافیت جمرات پر پہو نچے ، رمی کی ، خیمہ کی طرف چلے تو راستہ بھٹک گئے ، مسجد خیف سے مز دلفہ اور مز دلفہ سے مسجد خیف کئی چکر لگ گئے ، صبح تین ہے اللہ اللہ کر کے خیمہ ملا، جیرت انگیز بات بیتھی کہ تکان کانام ونشان نہ تھا، تو انائی اور تازگی سے بھر پور احساس نے جسم وجان میں سرور بھر دیا تھا ، دوسرے دن قربانی اور حلق کے بعد حضرت کی مہرات پر بعد عصر رمی کرتے ہوئے مکہ لوٹنا تھا، اسی بھی حادثہ جا نکاہ کی خبر ملی کہ سکیٹر وں لوگ جمرات کی طرف رواں دواں سے کہ جلد بازی اور زور آوری میں بھیٹر بے قابو رمی کی دیتیج میں بہدا ہو گئے ، ہوا یہ کہ جلد بازی اور زور آوری میں بھیٹر بے قابو ہوگئی ، جس کے نتیج میں بید عادشہ پیش آیا۔ ہم لوگ بعد مغرب خیمہ سے نکلے ، بہت آسانی ہوگئی ، جس کے نتیج میں بھیٹر بہت آسانی سے رمی کی اور مکہ لوٹ گئے ۔

ایام جج کے بعد حضرت کے ایک نوجوان عقیدت مند کی کوشش سے باب ملک عبد العزیز کے قریب اشراف میں جگہ ملگئی، روحانی فضاتھی اور حضرت کی معیت میں دل یا دِالٰہی میں محوتھا، ہر نماز کے بعد نماز جنازہ کا اعلان دنیائے فانی کی یا دولا رہاتھا۔

مفتی عبدالرحمٰن صاحب کے ایک نوجوان شاگردگاڑی لے کرآ گئے، ان کے ساتھ مقدس مقامات کی زیارت کے لئے نکلے ۔ غارِ نور، غارِ حراء، کی دشوار گزار گھا ٹیوں اور بلند یوں کود کیچ کر بیار ہے رسول کی کی صعوبتوں کے تصور سے آئکھیں ڈبڈ با گئیں، اور پورا وجودگرفتہ ہوگیا۔

سعود بیم بیبی اسلامی ادبی عربی کتابیں ایک سے بڑھ کر ایک جدید خوبصورت طباعت کے ساتھ دستیاب ہیں۔ حضرت کی بڑی خواہش تھی کہ پیسے کانظم ہوجائے ، تو ضرورت کی کتابیں جدہ اور مکہ سے خرید لی جائیں۔موبائل پر ایک صاحب سے بات چیت

ہوئی، انھوں نے رقم سجیجے کا وعدہ کیا، نہ معلوم کیا بات ہوئی کہ غیر معمولی تا خیر ہوگئی، رابطہ بھی ٹوٹ گیا، حضرت کو قلق ہوا کہ کیوں کسی پر تکبیہ کیا۔ بعد حج عمرہ کی سعی کے در میان حضرت پر رفت طاری ہوگئی، ندامت آنسو بن کر ٹیکنے گئی، سعی مکمل ہوتے ہی اللہ کی جانب سے استجابت کا بروانہ آگیا، فون آیا کہ رقم بھیج دی ہے، فلال شخص سے وصول کرلیں، دعاء کی قبولیت کی کیسی پھڑکتی بیمثال ہے۔

قیام مکہ کے ایام تمام ہور ہے تھے، مکہ چھوٹنے کاغم اور مدینہ پہو نیخے کی خوشی قریب آرہی تھی ،آخر کار مدینہ پہو نیخے کی خوشی قریب آرہی تھی ،آخر کار مدینہ روانگی کے دن اور وفت کا اعلان ہو گیا ،سا مانِ سفر سمیٹ کرہم لوگ بس میں سوار ہو گئے ،اللّہ کی بیا داور رسول ﷺ کی محبت سجا کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

#### 

بس مدینه جانے والی چکنی سڑک پر پھسلتی چلی جارہی تھی، دونوں طرف سنگلاخ زمین پرنظر گئی۔ آنخضرت کے سفر ہجرت کا خیال آگیا، ایک ایک منظر آئکھوں کے سامنے پھر گیا۔ اونٹ کی سواری، موسم کی تختی ، پہتی ہوئی وادی، طویل دوری اور دشمن کا خطرہ .....کس قدر دشوار گزار سفر رہا ہوگا، تصور محال ہے، اور آج ہم ان کے گنہ گارامتی ایر کنڈیشنڈ بس میں کتنے آ رام سے مسافت طے کررہے ہیں، یہ سوچ کردل بھر آیا، آئکھیں ڈبڈ با گئیں۔ زبان پر درودوسلام جاری ہوگیا، گودوری سمٹ رہی تھی، مگر بے تابی بڑھر ہی تھی۔ آخرش مسجد نبوی کی جھلک نظر آئی۔

مدینہ میں ہوٹل کے جس کمرہ میں جگہ ملی ، وہ مسجد نبوی سے متصل تھا ، کھڑکی کھولتے ہی ٹھیک سامنے گذید خصراء پر نظر پڑی محسن اعظم کے کا پیکر آئکھوں میں ساگیا، دل بے قرار ہوگیا، پر گناہ گاری کے خیال نے شرمسار کردیا کہ کیا منہ لے کرحاضر ہوگے؟ ڈھارس تھی کہ حضرت ساتھ ہیں ، ڈرتے ڈرتے حضرت کے بیچھے بیچھے مسجد نبوی میں داخل ہوا۔اس کی شان وشوکت دیکھ کرمبہوت رہ گیا، ہر قدم پرحسن بکھرا ہواتھا ، ترکوں کا تغمیر کردہ حصہ خوبصورت نقش ونگار سے مرضع تھا،اور نبی یاک بھی سے ان کے والہا نہ تعلق کا بیتہ دے رہاتھا خوبصورت نقش ونگار سے مرضع تھا،اور نبی یاک بھی سے ان کے والہا نہ تعلق کا بیتہ دے رہاتھا

،نظرا ٹک کررہ گئی۔نمازادا کر کے روضۂ اقدس پر حاضر ہوا،سلام ودرود پیش کیا، شخین مکر مین حضرت ابو بکر وغمر د ضب الله عنه ها کی خدمت میں بھی تسلیم بجالایا۔خیال آیا کہ ان دونوں کی بزرگی میں بھلا کسے شک ہوسکتا ہے، جوقر ب انھیں حضور ﷺ کی زندگی میں حاصل تھا، آج بھی میسر ہے۔اللہ نے اسے دوام بخش دیا ہے، اب جوکوئی بھی ان کی شان میں گتا خی کرتا ہے وہ اپنی عاقبت خراب کرتا ہے۔

مسجد میں جدید طرز کی دوجھتریاں گئی ہوئی ہیں، جودن میں کھول دی جاتی ہیں، اور سائبان کا کام کرتی ہیں، پھرشام کو بند کردی جاتی ہیں، ایک چھتری کے بنچ اس جگہ پہو نچا جہاں سے گنبد خضراء صاف نظر آتا ہے، یہی وہ مقام ہے، جہاں ایک سفر میں حضرت بیٹھ کر قر آن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اسی جگہ متعدد بار دوران تلاوت بیداری میں حضور اکرم کی کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے۔

ایک دن فون پر حضرت کے چھوٹے داماد مولا ناابرارصاحب نے خواب میں آپ

ایس کے دیدار کا مڑدہ سنایا کہ وہ حضرت کے ساتھ روضہ اقدس میں داخل ہورہے ہیں ، اور
پیارے نبی ﷺ اپنا دست مبارک حضرت کے شانے پر رکھے ہوئے ہیں ، اس خوش بختی پر
آسمان بھی نازاں ہوا ہوگا۔ حضور ﷺ کے عشق نے نہ جانے کتنے ذروں کوآ فقاب بنادیا۔
مدینہ کے قیام کے دوران حضرت کے چاہنے والوں کی کمی نہ تھی۔ حافظ مسعود صاحب، پاکستان کے رہنے والے ، اور وہاں سے شائع ہونے والے رسالہ ''حق چاریار''
کے مدیر! رنگ یار بھیرتے رہے۔ بار ہاان کی قیام گاہ پر طعام کا شرف حاصل ہوا ، اور ان کی گاڑی سے ادھراُدھر جانے کا! ایک صبح ناشتہ کی وعوت پر حافظ مسعود صاحب کے ساتھ ہم گاڑی سے ادھراُدھر جانے کا! ایک صبح ناشتہ کی وعوت پر حافظ مسعود صاحب کے ساتھ ہم اور ایک ہی اہلیہ سے تقریباً دور رجن بچ ہیں ، اور سب کے سب حافظ وقاری! اللہ کی شان ماور ایک ہی اہلیہ بڑی باہمت خاتون ہیں ، ان کی جرائت کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ بہلے یہ خاندان ایک عمارت کی ساتو ہیں منزل پر بہتا تھا ، ایک باراس منزل میں آگ لگ گئ ،

آگ بجھانے والے عملے نے نیچے جال لگادیا۔خاتون نے اپنے ایک شیرخوار بچے کو جال پر کھینک دیا،اورخود سیر ھی سے اتر آئیں۔

بعد ناشتہ قرائت ونعت کی محفل ہی ، مئوآئمہ (الہ آباد) سے آئے ہوئے قاری رحمت اللہ صاحب بھی موجود سے ، ورحمت اللہ صاحب بھی موجود سے ، وان کی شخصیت میں بڑی جاذبیت تھی ، گفتگو بہت خوبصورت کرتے سے ، دل موہ لینے والا انداز! پر ہیزگاری تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی مختاط اس قدر کہ جب سے وہاں مقیم ہیں ، ثلاجہ والا گوشت بھی خرید کر نہیں کھایا ہے کہ مشکوک ہوا کرتا ہے۔ ان سے بار بار ملاقات ہوئی ، حضرت سے انھیں دلی تعلق ہوگیا ، دعوت دے کر گھر بھی بلایا۔

مولانا حفظ الرحمٰن صاحب حضرت کے پرانے شناسا ہیں، اس سے وابستہ ہیں، مسجد قباکے قریب رہتے ہیں، دوباران کے یہاں حضرت کے ساتھ کھانے میں شریک رہا۔
میرے قریبی لوگوں میں عزیزی انظارا حرستمہ مدینہ طیبہ میں بسلسلہ ملازمت مقیم ہیں، انھوں نے بڑی خدمت کی ، تقریباً روزانہ ہی کھانا لے کر آجایا کرتے تھے۔ نتیجاً ایک بار بھی کھانے کے لئے ہوئل کا رخ نہیں کرنا پڑا۔ مسجد قبا تین بارجانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ایک دن وہاں ایک خوش بوش بزرگ سے ملاقات ہوئی ، بہت خندہ بیشانی سے بیش ہوئی۔ ایک دن وہاں ایک خوش بوش بورگ سے ملاقات ہوئی ، بہت خندہ بیشانی سے بیش آئے ،عطرلگایا، ان کی محبت یاشی کی خوشبوا بھی محسوس ہور ہی ہے۔

مقامات غزوات دیکھنے کا بڑاار مان تھا۔ حافظ مسعود صاحب اور عزیزی انظار کے ساتھ ان مقامات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ سیّد الشہد اء اور دیگر شہدائے کرام کی اجتماعی قبریں بھی دیکھیں۔ دل ود ماغ کے پردے پرایک ایک واقعہ الجرنے لگا۔ ایمان جوش مارنے لگا، وہاں گذرے ہوئے کمات جب بھی یاد آتے ، صحابۂ کرام کی عظمت کا احساس تازہ ہوجا تا ہے۔

جنت البقیع کی زیارت کے موقع پر حضرت کے ساتھ کئی علماء کرام بھی تھے، قبروں میں آرام فر مااصحاب کرام اور اولیاء اللہ کی تصویریں لوحِ دل پر ابھر آئیں ،حکومت نے تمام علامتوں کواس طرح مٹادیا ہے کہ سی قبر کا پہچا نناممکن نہیں ہے، وہاں ایک لطیفہ پیش آیا، ایک نوجوان نے جوزائرین کی نگرانی کررہاتھا سلام کیا، مولا نا غلام رسول صاحب نے جواب دیا، اور دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا، نوجوان نے اعتراض کیا کہ سلام ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہے، ہاتھ کیا جاتا ہے، ہاتھ سے نوجوان کو خاموش کردیا۔
سے نومصافحہ کیا جاتا ہے، اس لطافت بیانی نے نوجوان کو خاموش کردیا۔

بڑی تمناتھی ان بزرگ سے ملنے کی ، جن کا تذکرہ سابقہ جج کی روداد میں حضرت نے کیا تھا۔ روائگی سے ایک دن قبل دوسری چھتری کے پنچان سے ملاقات ہوئی ، نحیف ونا تواں ، معذور کرسی لگائے بیٹھے تھے، جنت کی نعمتوں کی جاشی ان کی زبان سے ٹیک رہی تھی۔ مفتی عبد الرحمٰن صاحب ساتھ تھے ، بزرگ سے ان کی بے تکلفی تھی، وہ بھی بذلہ سنج تھے۔ دھیے کہجے میں فر مار ہے تھے ' مری ہوئی مرغی کھا کردعاء کرو گے تو کیا قبول ہوگی' ہمارے مکہ ومد بینہ کے دورانِ قیام نمازِ استسقاء بڑھی گئی تھی ، کیکن بارش نہیں ہوئی ، اسی پس منظر میں ان کا بیتھے میں مغرب بڑتی نے وادی حرمین کو بھی حلال طعام سے محروم کرنے کی سازش بیتھے میں مغرب بڑتی نے وادی حرمین کو بھی حلال طعام سے محروم کرنے کی سازش

کررکھی ہے۔انھوں نے ایک بات اور کہی کہ جوحضور پاک کھی کی روح کوروضۂ اقدس میں موجو ذہیں مانے ہیں،ان سے پوچھومیر ہے کان میں حضور پاک کھی کی آ واز کیسے آ رہی ہے۔

گومسجد نبوی کے ریاض الجنۃ اورصفہ میں خاصا وقت گذرا، پر دل کوسیری نہ ہوئی، وقت رخصت عجب کیفیت تھی۔ایک محرومی،ایک شنگی ستارہی تھی اورالودا عیہ سلام غمز دہ کرر ہا تھا۔حضرت نے اس گھڑی دعاء کی کہ اپنے کسی پیارے بندے سے ملا، سلام پیش کر کے لوٹے ہوئے ایک بزرگ نے حضرت کو مخاطب کیا اور کہا کہ آج آپ رخصت ہورہے ہیں نا! نہ بھی کی ملا قات نہ کسی طرح کی شناسائی، یقیناً اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بیا بات ڈالی گئی ہوگی۔

مدینہ سے ۱۵۔ ۱۵ ارکلو کھجور لے لی گئی ، وزن زیادہ ہو گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ ۳۰ رکلو سے زائد کی اجازت نہیں ہے، کھجور کی تھیلیاں تو مدھیہ پر دیش کے ساتھیوں کے سامان میں شامل کر دی گئیں ، اب باقی سامان کے اضافی وزن کا مسلم تھا، حضرت نے توجہ فر مائی ، وزن کرنے والامہر بان ہوگیا اور بہ آسانی بیمر حلہ طے ہوگیا۔

حضرت کے سفر جج کے ایک پرانے رفیق مفتی محمۃ عمرصاحب بھی ممبئی ہی سے ساتھ رہے، واپسی بھی ساتھ ہوئی۔ مدینہ ایر پورٹ پر خاصا وقت گذار نا پڑا، بھوک ستانے گئی، سوکھی روٹی اور چاہے مسالہ تھا، ہم لوگوں نے کھا کر پانی پیا، بڑا لطف آیا۔ جہاز کی پرواز میں دبرتھی ،عصر کا وقت ہوا چاہتا تھا، گھڑی پر نظرتھی کہ وقت ہوتے ہی نماز پڑھ لی جائے ، اسی اثناء میں ہندوستانی عملہ کا ایک فر دمصر ہوگیا کہ جہاز کی طرف کوچ کرو، جبکہ پچھلوگ لانج میں موجود تھے، اس کی شدت بسندی کھل رہی تھی ، انداز بھی گتا خانہ تھا، خیر کی نمازا داکر کے ہی موجود جہاز پر سوار ہوئے۔

ممبئی ہوائی اڈے پرمولا نامتنقیم صاحب اور زیدی صاحب ..... جوایر پورٹ میں کسی او نیج عہدے پر فائز ہیں ..... وہ اور ان کے ماتخت موجود تھے،ضروری مراحل طے کرکے باہرآ گئے،ایک روزمبئی میں گھہر کراینے اپنے گھر لوٹ گئے۔

## رودادِحر مدن شرکفرن (۱۳۲۷ه ۲۰۰۲ء) ذکر حج ومکه مکرمه

اللہ تبارک وتعالیٰ کے احسانات بندوں پر ان کے استحقاق کے بغیر ہمہ وقت برستے رہتے ہیں، کوئی کمال نہیں، کوئی ہنر نہیں، کوئی ممل نہیں بلکہ بے ملی و ناکارگی سے داغ داغ ہے، مگر حق تعالیٰ کی عنایتیں ہیں کہ متوجہ ہیں، آ دمی دھوکا کھانے لگتا ہے کہ شایدوہ کچھ ہے۔ جس کی قدر شناسی ہور ہی ہے، مگر حقیقت صرف اتنی ہے کہ ہے۔ خواجہ خودروش بندہ بروری داند

وہ جوخالق وما لک ہے، وہ جورب کا ئنات ہے، وہ جورؤوف ورحیم ہے، بس وہی نواز تاہے، وہی رحم فر ما تاہے، ورنہانسانوں کی شامت اعمال پرآسان سے پھر برس جائیں، زلزلہ سے زمین بچٹ جائے، ہر چہار جانب آگ ہی آگ بھیل جائے، جوبھی ہوعین حق ہے۔

حق تعالیٰ کی شانِ رحمت بندوں پرانفراداً بھی ہے اور اجتماعاً بھی! حق تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اپنے ایک ایسے بندے کو جوخود کو بندہ کہتے ہوئے شرماتا ہے کہ وہ بندگی کی اداؤں اور غلامی کی نیاز مندیوں سے عاری ہے، سرایا معصیت ہے، گناہوں میں لت پت ہے، بدن اس کا زندہ اور دل اس کا مردہ ہے، ایک ایسے ہی مہمل اور بے معنی وجود کو اپنی خاص جلوہ گاہ، اپنے پاک در بار اور اپنے آخری نبی (علیہ ہے) کی ڈیوڑھی پر حاضری کی اجازت

مرحمت فرمائی، پھرکرم بالائے کرم ہے کہ نیک اورصالح رفقاء کے زمرہ میں اسے رکھا۔
مولانا سعیداحمرصا حب مد ظلہ ناظم مدرسہ دارالعلوم فرقانیہ اِنحسَٹُ وَا منلع مہراج گئج، مولا نالیافت علی صاحب امام وخطیب مسجد بال واڑی، بھنڈی بازار ممبئی، مولا ناحمیداللہ ندوی امام مسجد ساکی ناکا ممبئی، جناب محمدالیاس بھائی ممبئی، فرزندعزیز مولوی حافظ محمد عارف ندوی امام مسجد ساکی ناکا ممبئی، جناب محمدالیاس بھائی ممبئی، فرزندعزیز مولوی حافظ محمد عارف سلمۂ مدرس مدرسہ شخ الاسلام شیخو پور، ماشاء اللہ اکثر عالم وحافظ ،اور نیک وصالح توسب کے سلمۂ مدرس مدرسہ شخ الاسلام شیخو پور، ماشاء اللہ اکثر عالم وحافظ ،اور نیک وصالح توسب کے سب ،ان لوگوں کی رفاقت میں خطاء وعصیان اور بیاری و کمزوری کے ایک پہلے کی بھی اچھی گزرگئی۔

اللہ کے احسان کے آگے دل بھی سربسجو دہے، اور قلم بھی تعظیم بجالا تا ہے کہ مدرسہ شیخ الاسلام شیخو بور سے متعدد حضرات اس سال بیت اللہ نشریف کی حاضری سے نواز ہے گئے اور جج کی سعادت انھیں ملی ، اللہ نعالی نے اپنے فضل سے جیسے انھیں پہونچایا، ویسے ہی قبول بھی فر مائے۔

مدرسہ شخ الاسلام کے درجہ عربی کے استاذ مولا نا حافظ سفیان احمه صاحب قاسمی ، درجہ کوظ کے استاذ حافظ ولی اللہ صاحب، مکتب کے استاذ مولوی حافظ محمہ عارف صاحب، شعبۂ اہتمام کے معتمد مالیات حافظ عبدالقا درصاحب (سَلَّتَ مَهُ مُهُ اللَّهُ وَحَفِظ مُهُمُ ) اوران کے ساتھ یہ خاطی و عاصی راقم سطور!

اسسال الله تعالی کا خاص کرم اینے زائرین و حجاج پریجی رہا کہ قیامِ عرفات کا دن یوم الجمعہ تھا، رسول اکرم فداہ ابی وامی آئی ہے جب آخری حج کیا، اوراس وقت امت میں عام اعلان فر مایا تھا تا کہ لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق حج میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، اسی حج کے چندمہینوں بعد آپ رب البیت کی جناب میں حاضر ہو گئے تھے، شریک ہوں، اسی حج جور ہتی دنیا تک آپ کی امت کے حج کا امام ہے، جمعہ کے دن ہوا تھا، خوش فیبی اور بلند بختی کے احساس سے خوش ہونے کے لئے دیڑھ ہزارسال کے بعد اتنی ہی موافقت بھی بہت بڑی چیز ہے، نیز ایک روایت میں ہے کہ جمعہ کا حج ستر حج کے برابر ہے۔

جمعہ کے جج کی وجہ سے اس سال خصوصی طور پر تجاج کرام کی تعداد بہت بڑھ گئی ، اللہ کے دیوانوں کا وہ بجوم تھا ، اور محبت اللہی کی وہ جلوہ ریزی تھی کہ بس اللہ یاد آتا تھا ، اور دین اسلام کی حقانیت روشن ہوتی تھی ۔ مکہ کرمہ کی سرز مین اللہ کے لئے ، اللہ کے گھر آنے والوں کے از دھام سے مالا مال تھی مگر برکت ووسعت کا وہ عالم تھا کہ ھل مین میزید کی مصدائے حال اکثر محسوس ہوتی تھی ، روز وشب کے چوبیس گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسانہ گزرتا تھا ، کہ مسجد حرام کی طرف قافلے کے قافلے رواں دواں نہ ہوں ، ثم عرم کے گرد پروانے ہمہ وقت چکر لگاتے ، پورے دن اور پوری رات پروانوں کی دیوانہ وار آمد ورفت اور گردش جاری رہتی ، مسجد حرام کی وسیع وعریض رقبہ ہروقت لبریز رہتا ، لبیک کی پکار گونجتی رہتی ، دعاؤں کی صدائیں بلند ہوتیں ، ذکر کا زمز مہ فضا میں رس گھولتا ، کوئی رور ہا ہے ، کوئی ہاتھ باند سے حضور حق میں سرنگوں کھڑا ہے ، کوئی سربسج د ہے ، کوئی زیر لب مصروف تلاوت ہے ، غرض عبادت ہی عبادت ہی عبادت ہی عبادت ہی عبادت کے کر جارہا ہے۔

اللہ اللہ! کیا پُراٹر وہ آواز تھی ، جو ابرا ہیم الکی نے اللہ کے تھم سے کا ئنات میں ہزاروں سال پہلے لگائی تھی ، جس کی گونج بحکم الہی عالم ارواح میں جاپہونچی ، اوراس پرآتے رہنے کا سلسلہ اب تک جاری ہے ، اور قیامت تک جاری رہے گا۔ ان شاءاللہ آ مدورفت کی سہولتوں نے آج مشرق ومغرب اور شال وجنوب کی طنا ہیں تھینچ کر گھر آ نگن بناویا ہے ، دم کے دم میں آ دمی ہزاروں میل طے کرکے اللہ جانے کہاں کہاں پہو پختا ہے ، پہلے سفر جح مہینوں نہیں برسوں کی خبر لیتا تھا ، اور اب بیحال ہے کہ آ دمی چاہوتو ہفتہ بھر میں ج مکمل کرکے گھر آ جائے ، نزدیک کا آ دمی نہیں ؟ دور در از کا حاجی! پھر زمین نے ہفتہ بھر میں جج میں احرام کی حالت میں سفید گلاب کی طرح کھلے ہوئے دکھائی دیتے چیوٹے میں ۔ سال بہ سال جج بھی جج میں احرام کی حالت میں سفید گلاب کی طرح کھلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ۔ سال بہ سال ججاح کرام کی تعداد بڑھر دہی ہے ، بلاشبہ اللہ کا دین حق ہے ، اور سیّد نا محمد ہیں ۔ سال بہ سال جاح کرام کی تعداد بڑھر دہی ہے ، بلاشبہ اللہ کا دین حق ہے ، اور سیّد نا محمد ہیں ۔ سال بہ سال جاح کرام کی تعداد بڑھر دہی ہے ، بلاشبہ اللہ کا دین حق ہے ، اور سیّد نا محمد ہیں ۔ سال بہ سال جاح کرام کی تعداد بڑھر دہی ہے ، بلاشبہ اللہ کا دین حق ہے ، اور سیّد نا محمد ہیں ۔ سال بہ سال جاح کرام کی تعداد بڑھر دہی ہے ، بلاشبہ اللہ کا دین حق ہے ، اور سیّد نا محمد ہیں ۔ سال بہ سال جاح کرام کی تعداد بڑھر دہی ہے ، بلاشبہ اللہ کا دین حق ہے ، اور سیّد نا محمد ہیں ۔

رسول الله ﷺ کی رسالت ایک روشن صدافت ہے،اس کی دلیل حاجیوں کا یہ بڑھتا ہوا جم غفیر ہرسال ایک نا قابل تر دید ثبوت پیش کرتا جار ہاہے۔

جہاں انسانوں کااتنا زبردست ہجوم ہرسال ہوتا ہو، اورصرف چندروز کے لئے نہیں بلکہ ماہ ذی قعدہ سے شروع ہوکر ماہ محرم کے نصف تک ڈھائی ماہ سلسل رہتا ہو،اور پھر یہ کہ انسانوں کے اس سیلاب میں صرف ایک ملک سے نہیں بلکہ دنیا بھر کے تمام مما لک سے انسان امنڈتے ہوں، مختلف رنگ کے ، مختلف نسل کے ، مختلف مزاج کے، الگ الگ قد وقامت اور جسامت کے ، بھانت بھانت کی زبانیں بولنے والے ، مرد بھی عورتیں بھی ، بيج بھی ، جوان بھی ، بوڑ ھے بھی ، بہت بوڑ ھے جواپنے یا وُں سے ایک قدم نہ چل سکیں ، حسین اور گورے چیے بھی ، بدصورت اور بدخوارہ بھی ،غرض ساری دنیا کا رنگ وروغن اپنی امتیاز وشناخت کے ساتھ حرم محترم کی پاک سرزمین پر اتر آتا ہے، بہت بھیر ہوتی ہے، کھوئے سے کھوا حیجالتا ہے، ایک دوسرے سے جسموں کو دھکے بھی لگتے ہیں، ہجوم کی وجہ سے چلتے ہوئے قدم رک رک بھی جاتے ہیں ، بسااوقات آ دمی خود سے دوسروں کے زور سے چلنے پرمجبور ہوتا ہے، بیروہ حالات ہیں، جن میں لڑائی جھگڑ ہے کے جتنے طوفان آ جا ئیں، بعید نہیں ، کتنے لوگ دب دب کر مرجائیں ،تعجب نہیں ، کتنے بیجے اور عورتیں اغوا ہوجائیں ، کچھ دورنہیں ، کتنی گندگی پھیل جائے ، کتنے لوگ بھو کے رہ جائیں ، کتنوں کے سامان کم ہوجائیں اور پھر نہلیں ، کتنے کمز وراور بوڑ ھے پس جائیں ، کتنی تلخیاں ، کتنی دشمنیاں جاگ آٹھیں ، پھر پیدل چلنا اور چلتے رہنا ، بہت دور دور تک پیدل چلنا کہ اس ہجوم میں سواری کا گزر کہاں؟ پیدل چل چل کرلوگ تھک تھک کرنہ جانے کہاں کہاں گرجائیں۔ ہجوم کی گردش میں بسااوقات ایسے احوال بھی پیش آتے ہیں کہ دوسری کوئی جگہ ہوآ دمی کان پکڑ کر بھاگ نکلے اور دوبارہ آنے کا نام نہ لے۔

لیکن کیا یہاں بھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں! بالکل نہیں! اگر کہیں کچھ ہوتا ہے توا تنا کم کہ اسے ہونا کہنا،کسی طرح درست نہ ہو، دنیا بھر کے لوگ اپنے امتیازات کے ساتھ آتے ہیں، کین اللہ کا انتظام ہے کہ حدودِ حرم سے پہلے ہی لباس کی حد تک سب کی شاخت ختم کر کے ایک لباس میں ملبوس کر دیا جاتا ہے۔ اختلاف میں اتحاد کے اس سامان کے ساتھ جب لوگ ایک اللہ کی وحدا نیت کا نعرہ لگاتے ہوئے لبیک کی صدا کے ساتھ حرم کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں، تو اب کوئی اختلاف نہ رہا۔ ایک لباس میں ، ایک صدا کے ساتھ ایک بروردگار کی بخلی گاہِ خاص میں داخل ہو کرسب ایک ہی عمل میں مصروف ہوجاتے ہیں، لوگوں کے وطن الگ الگ ہیں، زبانیں جدا جدا ہیں، رنگ مختلف ہیں، مگر جذبات و خیالات میں اتنی وحدت ہے کہ سوچا بھی نہیں جاسکتا، ہرایک کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہے، آنکھوں میں بھی کے کیسان آنسو ہیں، رُخ سب کے ایک ہی طرف ہیں، دل میں ایک ہی طرح کی موج اٹھ رہی ہے کہ الہی گنا ہوں کی معافی ہو، جہنم سے رہائی ہو، جنت کی رہنمائی ہو، ، دنیا میں بھی محلائی ہو، آخرت میں بھی بھلائی ہو، اس انسانی سیلاب کی دعاؤں کو اگر کشید کیا جائے تو بہی خلاصہ نظے گا۔ سب اپنی اپنی زبان میں دعا کر رہے ہیں، مگر صفمون یہی ہے، اپنے لئے ، اپنی خلاصہ نظے گا۔ سب اپنی اپنی زبان میں دعا کر رہے ہیں، مگر صفمون یہی ہے، اپنے لئے ، اپنی خلاصہ نظے گا۔ سب اپنی اپنی زبان میں دعا کر رہے ہیں، مگر صفمون یہی ہے، اپنے لئے ، اپنی اولاد کیلئے ، این آباء واجداد کے لئے ، یوری ملت اسلامیہ کے لئے!

بھلا ایسی جیرت انگیز وحدت کہیں اور دیکھنے میں آئے گی، پھر اس جیرت انگیز وحدت کا مظاہرہ ہر ہر قدم بر آپ دیکھیں گے، بھیڑ کی وجہ سے دھکے لگنے سے جارہ نہیں، لیکن کیا کوئی چیس بجییں ہوتا ہے، کوئی ٹیڑھی نگا ہوں سے دیکھتا ہے، کوئی غصہ میں لال پیلا ہوتا ہے، کچھنہیں، خود دھکا کھانے والا معذرت کرتا ہے، نثر ما تا ہے، اگر کسی کو پچھ نکلیف کا احساس ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ اس نکلیف پر مرہم رکھنے لگتے ہیں۔

نہ لڑنا نہ جھکڑنا ، سب کو ایک دھن ہے کہ جس اللہ نے یہاں تک پہو نچایا ہے وہ راضی ہوجائے ، حاجتیں روا کرد ہے، مردوں اور عورتوں کے اس سیلاب میں کیا آپ نے کبھی سنا کہ کوئی اغوا ہوگیا ہو، یہاں آکردل پا کیزہ ہوجاتے ہیں، نگا ہیں پا کیزہ ہوجاتی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک حسن نگا ہوں کے سامنے گزرتا رہتا ہے، مگر کیا مجال کہ نگا ہیں آلودہ ہوں، اور دل میں ذوقی گناہ و، ایک پا کیزگی سی پا کیزگی اور ایک تقدس سا تقدس

نگاہوں کا ہالہ بنا رہتا ہے ،اور آ دمی محبت الٰہی کی مستی میں عالم شہود سے بے خبر عالم غیب کی جانب متوجہ رہتا ہے۔اللہ اکبر ، اللہ اکبر

جاج کرام کی وسعت کے ساتھ اللہ تعالی نے حکومت کو بھی تو فیق بخشی ہے کہ اس کے قائم کردہ انتظامات کو دکھ کر عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، صفائی سخرائی کا وہ عالم ہے کہ مسجد حرام تو خیر مسجد حرام ہے، سڑکول اوار راستوں میں بھی کوئی گندگی، کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی کوڑا کرکٹ آپ و کھے لیں ممکن نہیں، ادھر کوئی چیز کسی کے ہاتھ سے گرتی ہے، اُدھر اٹھانے والے اسے لیک لیتے ہیں، مسجد حرام میں تو صفائی کا وہ نظم ہے کہ شاید ہی اس کی نظیر کہیں مل سکے، اور صفائی کرنے والے اسے تیز دم، تیز رہ واور سلیقہ مندوم ہذب کہ نہ شور وغل ہوگا، نہ کسی کو تکلیف پہو نچائیں گے، خاموثی سے آئیں گے اور جتنے حلقے کی صفائی منظور ہوگی لال فیتے سے گیرنا شروع کر دیں گے، لوگ دیکھتے ہی جگہ خالی کردیتے ہیں، کوئی بہ خبر ہے یا صور ہا ہے تو آ ہستہ سے اسے بتادیتے ہیں یا جگادیتے ہیں، اور چند منٹوں میں ایک لمبا چوڑ احلقہ دھوکر، یو نچھ کر، صاف کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور چند منٹوں میں ایک لمبا چوڑ احلے دیادہ انظار کرنا نہیں پڑتا۔ یہ عموماً دوسرے ملکوں کے ملازم ہوتے ہیں، تھوڑی تیخواہ پر اپنی سعادت اور ذریعہ نجات ہم حکم کرنہایت مستعدی کے ساتھ یہ خدمت انجام دیتے ہیں۔

اتنے بڑے ہجوم میں کچھ نازیبا حادثات کا ہوجانا بعید نہیں ہے، حکومت نے ایسے حالات کے لئے بولیس کا انتظام کیا ہے، لیکن عجیب بات ہے ہمارے ذہنوں میں پولیس کے جس طرزمل، پولیس کی جس زبان اوراس کی بداخلا قیوں اورلوٹ کھسوٹ کا جوتصور قائم ہے، وہاں ایسا کچھ نہیں، پولیس اینے کام اورڈیوٹی میں تو نہایت مستعدہ، اس کے فریضہ کی ادائیگی میں مال کی کوئی مقدارر کا وٹ نہیں ڈال سکتی، مگر ڈیوٹی کی یہ مضبوط اورفولا دی پولیس زبان اور دل کی نہایت نرم ہوتی ہے، کہیں کوئی نہ دیکھے گا کہ حاجیوں کو پولیس ڈانٹ رہی ہو، کالی دے رہی ہو، دھکے دے رہی ہو، بلکہ نہایت تہذیب وشائشگی سے بات کرے گی، اپنی ہمدردی پیش کرے گی، آپ خاطب کریں تو ذرا بھی اعراض وڑ وگر دانی نہ کرے گی، بلکہ ہمہ

تن متوجہ ہوکر آپ کی بات سنے گی ، زبان سمجھ میں نہ آئے گی ، تواشارات سمجھنے کی کوشش کر ہے گی ،اس بربھی بات نہ بنے گی ،تو کسی واقف کارتک پہو نیجا کراپنافرض ادا کرے گی۔ تجربہ ہے کہ ہجوم اور مجمعوں میں جہاں آ دمیوں کی ضروریات پھیل جاتی ہیں، وہیں اشیاءضرور بیرکی قیمتیں اُ سان کوچھونے گئی ہیں ، دیکھا گیا ہے کہ کھانے پینے اور جائے کی قیمتیں کئی کئی گنا بڑھ جاتی ہیں،مگر وہاں حکومت کا انتظام قابل تعریف ہے۔ بیرخا کسار یہلی مرتبہ ۱۹۸۹ء میں وہاں حاضر ہوا تھا، اور اب ۲۰۰۲ء کے بالکل اواخر کا حج تھا، مگر دیکھا کہ کھانے پینے ، جائے ، ٹھنڈے کی قیمتوں میں کوئی اضا فہزمیں ہواہے، جو قیمتیں اس وقت تھیں اب بھی وہی مہیں ، بہت مناسب اور ملکی! جبکہ ہمارے ملک میں دم بہ دم قیمتیں چڑھتی رہتی ہیں ۔صرف منی کے دونین روز میں کچھ قیمتیں بڑھی ہوئی محسوس ہوئیں ،کین اتنی نہیں کہ اس پرگرانی کا اطلاق ہو، گاڑیوں کے کرایہ کا بھی یہی حال ہے، ہاں جج کے یانج ایام میں ضرورت کے بہت بڑھ جانے کی وجہ سے کرائے کا نرخ کبھی کبھی بہت زیادہ ہوجا تا ہے، مگر یہ بہت محدود مدت کے لئے ہوتا ہے۔البتہ سعودی عرب کے بعض حصول پرامریکہ کے تسلط کا پیانزمحسوس ہوا کہ عام اہل عرب کے اخلاق میں قدر ہے گراوٹ آگئی ، اور مال کی حرص کچھ بڑھ گئی ہے،اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔

جے کے پانچ دن جبکہ حاجیوں کا سارا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، اورتھوڑ ہے تھوڑے وقفے میں سب کی اجتماعی نقل وحرکت ہوتی ہے اور مختفر قیام بھی ہوتا ہے، یہ پانچ روز حاجیوں کے لئے زیادہ مشقت کے، اور اہل انتظام کے لئے خاصے دفت کے ہوتے ہیں، مگر حکومت کا نتظام اور اس بر خدائی مدد کا مشاہدہ بھی خوب ہوتا ہے۔

۸رذی الحجہ کو حاجیوں کا بیہ پورا مجمع ہر طرف سے سمٹ کرمنی میں پہو نجتا ہے، منی میں پہلے کیڑے کے جعد میں پہلے کیڑے کے خیمے ہوا کرتے تھے، جن میں آگ لگنے کا خطرہ ہوتا تھا، کو او اے بعد حکومت نے فائر پروف کیمیاوی خیموں کا انتظام کردیا ہے، جو ایر کنڈیشنڈ ہیں ، اس سے امکانی حد تک حاجیوں کو سہولت ہوگئی ہے خیموں کے مختلف حلقے ہیں ، ان میں بیت الخلاء اور

عنسل خانوں کانظم اتنی فراوانی اورعمد گی کے ساتھ ہے کہ کسی کوئنگی اور شکایت نہ ہو، سڑ کیس کشادہ، صاف شفاف، لوگ پیدل بھی بکثرت آتے ہیں، سوار یوں کا بھی انتظام ہوتا ہے، ۸رکو دن بھراور رات بھریہ مجمع یہاں رہتا ہے، ۹رذی الحجہ کی صبح بیانسانی سیلاب میدانِ عرفات کی جانب روانہ ہوتا ہے، بیمنظرقابل دید ہوتا ہے، ہزاروں حاجیوں کے قافلے یکے بعد دیگرے پیدل لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے بیک لباس ، بیک آواز قدم قدم عرفات کی طرف چلتے ہوئے ، ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے آسان سے فرشتے اتر آئے ہوں، پیدل والے اپنے راستے سے چلے جارہے ہیں ،سواری والے اپنے راستے سے جارہے ہیں ،اور ز مین وآسان اللہ کی وحدا نبیت کے تر انوں ، کبریائی کے نعروں اور لبیک کے زمزموں سے گونجتے رہتے ہیں، دو پہر کے پہلے یہ سیلا ب میدانِ عرفات میں لہریں لینے لگتا ہے، ظہر سے کیکرمغرب تک یہاں رہنا ہے، نمازیں ہیں، تلاوت ہے، لبیک کے نعرے ہیں، دعائیں ہیں،آ ہ وزاریاں ہیں،مناجا تیں ہیں، یہاں بھی حکومت کے انتظامات بےنظیر ہیں، ہرجاجی کو دو پہر کا کھانا حکومت کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، ہر ہر حاجی تک قلیل وقت میں کھانا پہو نیادیا جاتا ہے، طہارت خانے یہاں بھی بافراط ہیں، بہت سے اہل خیر گاڑیوں سے یانی، ٹھنڈا،لبن اور حلیب تقسیم کرتے رہتے ہیں۔

شام ہوتے ہوتے عرفات سے کوچ کی تیاریاں ہونے لگتی ہیں، سورج غروب ہوا اور قافلے مزدلفہ کی طرف واپس ہونے لگتے ہیں، مغرب کی نماز چونکہ یہاں نہیں پڑھنی ہے، اس لئے لوگ بیدل اور سواریوں پرنکل پڑتے ہیں، اور رات گئے تک یہ پورا مجمع مزدلفہ میں جاکر آباد ہوجا تا ہے، راستے کے انتظامات قابل تعریف ہیں، ڈروئیورا گرراستے کی غلطی نہ کرے تو ٹھیک عشاء تک یا عشاء کے بعد تک باوجود شدید ترین ٹریفک کے مزدلفہ پہونچ جائے گا، کیکن اگر راستہ بھول گیا تو ساری رات پہونچنا مشکل ہے۔

پیدل والے البتہ بے تکلف ڈیڑھ دو گھنٹے میں مز دلفہ جا اتر تے ہیں ، وہاں صرف رات بھر کا قیام ہے ، وقوف کا وفت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے ، انسانی ضروریات توانسان کا پیچپاکہیں نہیں چھوڑتی ہیں ،حکومت نے پیدل کےراستے میں اور مز دلفہ میں اس کا زبر دست انتظام کررکھا ہے ،کھانے پینے کی اشیاء کا بھی ،طہارت اور وضو کا بھی ،بس

اللہ اگر تو فیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں

پھر طلوعِ آفتاب کے پچھ پہلے سے یہ بچوم منی کی جانب منتقل ہونے لگتا ہے، آج

تین کام ہیں، جمر وُ عقبہ کی رمی، قربانی اور مکہ جا کر طواف نیزیارت، رمی تو آج ہی ضروری ہے،
قربانی اور طواف نیزیارت میں ۱۲ رکی شام تک گنجائش ہے، کتنے ہمت والے تو آج ہی تینوں
عمل پورا کر لیتے ہیں، اس پورے مجمع کی یہ بنج روزہ قال وحرکت آسان نہیں، مگر کسی خلفشار
اور بغیر کسی انتشار کے سب بچھ آسانی سے انجام پاجا تا ہے، یہ اللہ کی مدداورانتظام کی خوبی

-4

جمرات کی جگہ محدود ہے، وقت بھی محدود ہے، اور انسانوں کی تعداد جیسے لامحدود ہو، یہاں حادثوں کے اندیشے رہتے ہیں، اور ہرسال پھھاد شے پیش بھی آجاتے ہیں، پچھلے جج میں قدرے بڑا حادثہ ونماہوگیا تھا، تو حکومت نے اسی وقت فیصلہ کرلیا تھا کہ اب اس انتظام میں مزید وسعت دینی ہے، اخراجات میں زبر دست اضافہ ہوگا، مگر جو ہو، انتظام تو کرنا ہی ہے، اس سال اس جگہ میں اتنی وسعت کردی ہے کہ ابساں ہی بدل گیا ہے، پانچ منزلہ سڑک کا منصوبہ ہے، جہاں سے کنکری ماری جائے، ابھی زمین کے اوپرایک ہی منزل ہے، اور مزید ایک اچھانظم ہے کیا ہے کہ مقامی اور آس پاس کے تجاج جو سڑکوں اور استوں پر قیام کر لیتے تھے اور ان کی وجہ سے جمرات تک آنے جانے میں بہت دقت ہوتی وقت ہوتی موتی ، اس مرتبہ ان کا انتظام الگ کردیا گیا، سڑکیس بہت کشادہ ہیں، جب وہ خالی ہوگئیں تو خود بخو دکشاد گی بڑھائی ، اتنا ہی انتظام اگر برقر ار رہے، تو بہت دنوں تک مزید توسیع کی ضرورت نہ ہوگی ، اور لوگ آرام سے بغیر کسی اندیشے کے رمی کا فریضہ انجام دے لیا کریں گے۔

غرض انتظام کیا ہے؟ حسن انتظام ہے، اللہ کی مدد ہے، حاجی اطمینان سے اپنا فریضہ ادا کرتا ہے، اور اپنے اوقات عبادت، تلاوت، ذکر واذکار میں مشغول رکھتا ہے، حاجیوں کو انتظامی خرخشوں کی کوئی البحص نہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتے وقت معلمین کاعملہ لگار ہتا ہے، مددکرتا ہے، سواریاں ہوتی ہیں، جومنی عرفات میں خیموں تک پہو نچاتی ہیں، نہ مکان تلاش کرنا ہے نہ خیمہ ڈھونڈھنا ہے، بس ایک رقم خرج ہوتی ہے اور حاجی تمام انتظامات سے بے نیاز ہوجاتا ہے، ایر پورٹ سے دوبارہ ایر پورٹ بہو نچانے کی تمام تر ذمہ داری معلم کی ہے، اور وہ اسے پورا کرتا ہے۔

بیا نظامات تو مکه مکرمه ،منی ،عرفات ،مزدلفه اور جج سے متعلق ہیں ،جن کا ہاکا سا خاکتر برکیا گیا ، مدینه نشریف کا سفراور و ہاں کا قیام ایک مستقل موضوع ہے ،اس برا گر توفیق ہوئی تو دوسری مجلس میں بچھ ککھا جائے گا۔

اس کے بعد ہندوستان کی حج ممیٹی ،اور ہندوستان کے حاجیوں کے سلسلے میں بھی کی گرارش کرنے کاارادہ ہے، دیکھئے اس کا موقع کب آتا ہے، و الامر بید الله و بنعمته تتم الصالحات۔



### ذكر مدينه طيبه

زباں پربارالہا! بیہ کس کا نام آیا

کنطق نے مرے، بوسے مری زبال کے، لئے
مدینہ شریف کا تصور آتے ہی، ایک مومن کے قلب پرایمان کی بادِ بہاری چلنے گئی
ہے، روح تروتازہ ہوجاتی ہے، وجدان پرمستی چھانے گئی ہے، وہ شہر بھی کیا شہر ہے؟ جہال
دنیاجہان سے عقیدت ومحبت کے بادل امنڈ امنڈ کر آتے ہیں، اور کسی کے یاؤں چوم کر

سرشار ہوجاتے ہیں، کا ئنات کے گوشے گوشے سے جنونِ عشق کی لہریں آتی ہیں، اور کسی کی خاک یا میں جذب ہوجاتی ہیں۔

دنیا میں شہر بہت ہیں ، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ، پُر فضا ، روشن اور بارونق!

لیکن کیا کوئی شہر اس شہر کا مقابلہ کرسکتا ہے ، جس کے ذر بے ذر بے سے قلب وجگر کا ریشہ
ریشہ بندھا ہوا ہے ، اس شہر کی مٹی بھی و لیبی ہی مٹی ہے ، جیسی دوسر بے شہروں کی مٹی ہے ، اس شہر کی فضا ، اس کا آسان ، اس کا سورج ، اس کا چاند ، اس کے ستار بے سب وہی ہیں ، جو دوسر بشہروں کے ہیں ، لیکن اس کی آغوش میں رحمت عالم کا جولا زوال سر مایہ ہے ، وہ اور کہاں ہے ؟ اسی رحمۃ للعالمین کی دلنواز شخصیت ہے جس نے دنیا کے ہرگوشے کے باشندوں کو جذب کررکھا ہے ، بقول علامہ مجمد اسد:

'' تیرہ سوبرس (اب چودہ سوبرس) گررجانے کے بعد بھی ان کاروحانی وجودہ اسی طرح زندہ ہے، جیسے اس وقت تھا، انھیں کی وجہ سے گاؤں کا وہ مجموعہ جس کا نام یژب تھا، مسلمانوں کا محبوب شہر بن گیا ہے، اتنا محبوب کہ کوئی شہرا تنا محبوب نہیں ہے، اس کا کوئی خاص نام بھی نہیں، تیرہ سوبرس سے آج تک اس کو'' محد بینہ اس طویل سے آج تک اس کو' محد بینہ السطویل مدت میں نہ جانے محبت کے کتنے طوفان اس طرح یہاں آکر ملے تھے، کہ سارے اشکال اور حرکات نے ایک خاندان اور ایک گھر انے کے ماحول کی سی صورت اختیار کرلی تھی ، اور مظاہر کے سارے اختیا فات ایک مشترک نغمہ سے میں متحد ہوگئے تھے۔

ریروہ مسرت وسعادت ہے جس کا یہاں ہر شخص کو ہمیشہ احساس رہتا ہے،
ایک خاص قسم کی کیسانی اور ہم آ ہنگی! .....کوئی شہر ایسانہیں ہے، جس
سے لوگوں کو سی شخصیت کی وجہ سے اتنی محبت ہو، جتنی مدینہ سے! نہ دنیا میں
کوئی ایسا شخص گزرا ہے، جس نے اپنی وفات پر باوجود تیرہ سو برس

گزرجانے کے اتنے انسانوں کے دلوں سے خراج محبت وصول کیا ہو، سوائے اس شخصیت کے جو اس عظیم سبز گنبد کے نیچے آرام فرماہے! ۔ (طوفان سے ساحل تک ہص ۲۱۰)

اس سال حجاج کی ایک بڑی تعدادا پنے وطن سے براہ راست مدینہ شریف پہونچی تھی ، ادھر کئی برسوں سے مدینہ شریف کا ایر پورٹ حجاج کے لئے استعال ہور ہا ہے ، ہمارے یہاں کھنو کی تقریباً تمام فلائٹیں مدینہ شریف ہی حاضر ہوئی تھیں ، حجاج نے آٹھ دن حضرت رسالت آب رحمۃ للعالمین نبی آخر الزماں حضرت محمد کے قدموں میں سعادت حاصل کی ، اور پھر وہاں سے احرام باندھ کر مکہ شریف میں حاضری دی ، مدینہ منورہ میں اس وقت سردی شاب برتھی ، مگر لوگ بہت خوش تھے ، اور وقت کی تنگ دامانی کے شاکی تھے کہ وقت سردی شاب برتھی ، مگر لوگ بہت خوش تھے ، اور وقت کی تنگ دامانی کے شاکی تھے کہ حیف درجی شم زدن صحبت یار آخر شد

ہمارے قافلے کا سفر جمبئی سے ہوا تھا، اور ہم لوگ جدہ میں اترے تھے، اور مدینہ شریف جانا جج کے بعد متعین تھا، مکہ شریف میں قیام کے ایام اس طرح گزرے کہ پہو نچنے کے بعد ایام جج کا انتظار تھا، ہر روز ایک ایک دن کھسک رہا تھا، اور جج کی عبادت قریب آتی جا رہی تھی، جج کے بعد ایک جانب طبیعت پریہ ہم طاری تھی کہ اب مکہ شریف سے، بیت اللہ شریف کے قرب ومواجهت سے دوری ہونے والی ہے، کاش کہ وقت کی رفتار رُک جاتی، سورج سکون سے کہیں گھہر جاتا، بیت اللہ الحرام کا سایئر رحمت دیر تک میسر ہوتا، مگر خدا کا انتظام سب پر غالب ہے، وقت گزرتا رہا، اب اس کے ساتھ قلب و ذہن میں مدینہ شریف کی حالت کی حاضری کا شوق بھی آمیز ہورہا ہے، حسرت وشوق کی اس ترکیب سے دل کی حالت نا قابل بیان تھی، مگر جو بھی تھی اس میں محبت اور ایمان کا وہ ذا نقہ شامل تھا کہ جنت کا لطف نا قابل بیان تھی، مگر جو بھی تھی اس میں محبت اور ایمان کا وہ ذا نقہ شامل تھا کہ جنت کا لطف آرہا تھا، اللہ نے اس خاک کے پہلے میں کیا کیار کے دیا ہے، اور اسے س کس کیفیت سے گزار دیا ہے، الفاظ اپنی وسعت و کثرت کے باوجود شاید اس کی کماحقہ تعییر سے قاصر ہیں۔ گزار دیا ہے، الفاظ اپنی وسعت و کثرت کے باوجود شاید اس کی کماحقہ تعییر سے قاصر ہیں۔ گزار دیا ہے، الفاظ اپنی وسعت و کثرت کے باوجود شاید اس کی کماحقہ تعییر سے قاصر ہیں۔ گرزار دیا ہے، الفاظ اپنی وسعت و کشرے کہاؤ وہ ذا نئیور نیک انسان تھا، ظہر اور عصر کی نماز

کے وقت اس نے بہت مناسب جگہ پر گاڑی روکی ، مسافروں نے اطمینان سے دونوں نمازیں اداکیں، کھانے پینے کی ضروریات کا دونوں جگہ وافرا ننظام تھا۔

مغرب کی نماز کا وقت ہور ہاتھا، مدین شریف سامنے تھا، عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں، بس کی گردش میں مسجد نبوی کے میناروں کا جلوہ بھی نظر آ جاتا تھا۔ یہاں پہو نج کر بے اختیار دل کھنچاتھا کہ جلد تر مسجد نبوی کی آغوش میں، نبی اکرم کھنے کے قدموں میں باریا بی ہو، گرقوا نین سفر کی پابند یوں نے وہیں پابہ زنجیر کررکھاتھا، بیمدینہ شریف کا دفتر استقبال ہے، کمان جانے کا غذات دکھائے جائیں گے، ان کے لئے مدینہ طیبہ میں آٹھ روز کے لئے مکانات متعین کئے جائیں گے، ان کے لئے مدینہ طیبہ میں آٹھ روز کے لئے مکانات متعین کئے جائیں گے، پھرایک رہبر دیا جائے گا جومتعلقہ مکان تک پہو نچائے گا، اس میں بہت دیر لگی، صرف ایک ہی بس تو نہیں ، تجاج کرام کی بسوں کا تا نتا لگا ہوا تھا، اپنے نمبر پر سب فارغ ہور ہے تھے، ہم نے وہیں مغرب کی نماز ادا کی، پھرعشاء کا وقت ہوگیا، مدینہ شریف کے دامن میں بینماز بھی ادا کی، لوگ اندیشہ ظاہر کرر ہے تھے کہ آ دھی رات یہیں گزرسکتی ہے، کیونکہ بجوم بہت ہے، گوکام کی رفتار قابل اظمینان ہے، لیکن ہرایک کے لئے عمارتوں کا متعین کرنا خود دیرطلب مسکلہ ہے۔

لیکن اللہ کی مہربانی دیکھئے، جونہی عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، ڈرائیورنے پکارا کہ چلئے! خوشی خوشی سب لوگ بس پرسوار ہوئے، اور ڈرائیورنے مدینہ شریف کا ایک طویل چکر لگاکر' عَوَ الِی ''میں بس روک دی، ایک اچھی سی عمارت تھی، اس کی تیسری منزل پر ایک حجرہ ہم چھ آ دمیوں کے لئے مل گیا، یہ جگہ مسجد نبوی سے قدرے فاصلہ پر ہے، مگر جذب وشوق نے فاصلہ کا احساس ہونے ہی نہیں دیا، بحد اللہ پانچوں وقت مسجد شریف میں حاضری ہوتی رہی، رسول اللہ بھی کا اتنا ظاہری قرب پاکرول کا عجب عالم تھا، مواجهہ شریف پر ہر وقت سلام عرض کرنے والوں کا جم غفیرر ہتا تھا، میں ہمت کا کمزور، بدن کا ضعیف دور ہی دور سے اس امید پر سلام عرض کرلیا کرتا کہ حق تعالی اپنی قدرت کا ملہ سے جیسے بالکل قریب کھڑ ہے۔ ہونے والوں کا سلام نبی بھی تک پہو نیچا دیتے ہیں، میں بطاہر تھوڑے فاصلہ پر کھڑ ا

ہوا تو کیا ہوا؟ اس گنهگار کا سلام بھی باریا بی کا شرف پاہی لےگا، بسااوقات میں باہر گنبدخضرا کے سامنے کھڑا ہوتا، پھر دل امنڈ امنڈ کر آنکھوں کی راہ برستار ہتا، محبت نے زبان کوخاموش کردیا تھا، مگر کیا بتاؤں کی بوراوجو دناطق ہوجا تاتھا۔

مدینه منوره کی سب با تیں ہی خاص ہیں ،رحمۃ للعالمین کی کا سایئہ رحمت بوری فضا پر جیجایا رہتا ہے ،اس لئے بہاں کی زمین اور بہاں کے آسان کا رنگ کچھاور ہی ہے ،
لیکن ایک خاص بات جو مجھے بار ہامحسوس ہوئی ہے ،اسے لکھتا ہوں ، کیا عجب کوئی اور صاحب بھی اس کی تائید کریں۔

مدینه شریف میں جہال فضاکی پاکیزگی اورنورانیت کا احساس ہوتا ہے، وہیں اللہ کے بہت سے نیک اور پاکیزہ بندوں سے ملاقاتیں بھی ہوجاتی ہیں، مکہ شریف اور مدینه شریف دونوں مقاماتِ قدس ہیں، دونوں جگہ اہل اللہ موجودر ہتے ہیں ایک سے بڑھ کرایک صاحب نسبت! لیکن ان کا عرفان وإ دراک مشکل ہوتا ہے، مکہ مکر مہ میں بھی اللہ کے خاص بندے بہت ہوتے ہیں، مگر انھیں بہچاننا اور ان سے ملاقات ایک مشکل چیز ہے، مجھے بارہا خیال ہوا کہ یہاں جلالِ الٰہی کا آفقاب چیک رہا ہے اس لئے انسانی ستارے رو پوش ہوتے ہیں، مجھے ابتدائے عمر سے خاصانِ خدا کی تلاش رہتی ہے، گو کہ دل کا اندھا ہوں، لیکن اندھے کو بھی جب کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے تو اسے اس کی قوت لامسہ ڈھونڈ نکالتی ہے، تو اندھے کو بھی جب کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے تو اسے اس کی قوت لامسہ ڈھونڈ نکالتی ہے، تو بھے مکہ شریف میں ایسے بندوں کی جبتو رہتی ہے، مگر بہت کم عرفان ہو پا تا ہے، اس وقت بھے مکہ شریف میں ایسے بندوں کی جبتو رہتی ہے، مگر بہت کم عرفان ہو پا تا ہے، اس وقت بھے وہاں سب ہی ''خاصانِ خدا'' محسوس ہونے لگتے ہیں، ایک اپناو جودگندا دکھائی دیتا ہے، ابی قی سب یا کیزہ اورصاف ستھرے!

نکین مدینه منورہ میں اصحابِ نسبت اہل اللہ سے ملاقات آسان ہوتی ہے، وہ محسوس بھی ہوجاتے ہیں، شاید بہاں جمالِ نبوت کی جاندنی میں ستاروں کی روشنی بھی نظر آتی رہتی ہے، اس سفر میں مجھے تلاش تھی کہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ملے، تا کہ اس کے سائے میں رحمت الہی اس چوبِ خشک کوطراوت پہو نجائے، میں جا ہتا ہوں کہ بطور تحدیث نعمت کے

ان کا قدرے ذکر کروں۔

(۱) کہ نثریف میں میرے لئے سب سے مغتنم ہستی جن سے ملاقات کیلئے میری روح بیقرار رہتی ہے، وہ میرے نیخ کی ہستی ہے، وہ ہیں حضرت اقدس مولا ناالحافظ شاہ عبدالواحد صاحب دامت برکاتہم! ادھر دوسالوں سے وہ بہت بیار رہتے ہیں ،عمر بھی کافی ہے ، اور دوسال میں دوبار فالح کا حملہ ہو چکا ہے ،اس سال ایام جج سے پانچ چھ ماہ پہلے شدید حملہ ہوا تھا ، اندیشہ تھا کہ جج کے لئے نہ آسکیں گے ،لیکن مجھے اس وقت خوشگوار جیرت ہوئی جب معلوم ہوا کہ حضرت تشریف لارہے ہیں ، ایام جج سے دوروز پہلے تشریف لائے ، ملاقات کے لئے حاضر ہواتو حضرت پر بہت زور کا گریہ طاری ہوا، بڑی عنایتیں فرمائیں۔

مدینه شریف میں بھی حضرت کی خدمت میں حاضری رہی ،اللّٰد تعالیٰ اس سرایا خیر وبرکت ہستی کو بعافیت تمام رکھے۔آمین

(۲) سن بیرگاء کی حاضری مدینه میں ایک صاحب کشف اور بے تکلف بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی، اور دل ان سے بہت متاثر ہوا تھا، ایک مضمون میں ان کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ میرے کرم فرما جناب ڈاکٹر شیم احمد صاحب اعظمی جوعرصۂ دراز سے مدینہ طیبہ میں شرف اقامت رکھتے ہیں، انھوں نے ان بزرگ سے بعد نما زِعشاء ملاقات کرائی، دیکھتے ہی بہچان گئے، اور بڑی شفقت وعنایت سے ملے، اور محبت ومعرفت کی باتیں کرتے رہے، ان کے پاس بیٹھ کر اور ان باتیں سن کر ایسا احساس ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں، ہمہ وقت آخرت میں رہتے ہیں، اللہ کے حضور اور رسول اللہ بھی خدمت میں! اپنے مکشوفات بیان کرتے رہے، یقین واعتماد کے ساتھ!

میں نے دیکھا کہ حضرت صوفی صاحب بہت کمزور ہوگئے ہیں، میں نے عرض کی، حضرت بہت کمزور دیکھتے ہیں ، میں نے عرض کی، حضرت بہت کمزور ہوگئے ہیں ،مسکرا کرفر مایا یہاں کمزور دیکھتے ہیں نا ، وہاں (جنت میں) پہنچوں گا،تو چھلانگیں لگاؤں گا،ن شاء الله۔

میں نے ایک ملاقات میں عرض کیا کہ جلالین شریف کی شرح لکھ رہاتھا ، حیار

پاروں کی شرح ہوئی تھی کہ فالح کا حملہ ہوگیا ، اب اللہ تعالیٰ نے اس سے شفا دیدی ہے ، مگر دماغ میں ضعف ہوگیا ہے ، تھوڑی دیر لکھتا ہوں تو تھکان ہوجاتی ہے ، اور دماغ پرغنودگی چھاجاتی ہے ، فرمایا ...... اور روضۂ اطہر کی جانب اشارہ کیا ..... آئے تو ہو ، وہاں کہہ دو ، اتناسننا تھا کہ میرا دل امنڈ آیا ، اور بے تحاشا آئکھوں سے آنسوا منڈ پڑے ، میں نے عرض کیا ، آپ ہی گزارش کر دیجئے ، ایک خاص جوش سے فرمایا ، ضرور ضرور ، میں خاص طور سے یہ بات عرض کی دروں گا ، ان شاء اللہ ، اب امید ہو چلی ہے کہ شرح جلالین پایئے تھیل تک پہو نچ گی۔

پھرفر مایا کہ میں ظہراورعشاء کی نماز میں حاضر ہوتا ہوں ،اور یہیں بیٹھتا ہوں ، پھر ہرروز ملاقا تیں ہونے لگیں ، بہت کریم النفس ، ظاہر بھی روش اور باطن بھی نہایت شفاف! ان سے بھی جلالین نثریف کی نثرح کے لئے دعا کی درخواست کی ۔ ایک روز یخ الحدیث حضرت مولانا محد زکریا صاحب محدث نور الله مرقدهٔ کے صاحب الحد صاحب سے صاحبزادے ، جوسادگی اور معصومیت کے گویا پیکر ہیں ، حضرت مولانا طلحہ صاحب سے ملاقات ہوئی ، بڑی ادائے دلنواز سے ملے ، ان کی قیامگاہ پر بھی حاضری ہوئی ، جوشِ میز بانی میں بچھے جاتے تھے،خوب با تیں کررہے تھے ، سادہ اور معصوم لہجے میں خوش طبعی اور ظرافت کی لطافت لفظ میں رَس گھول رہی تھی ، نہایت بزرگ ، الله کی یاد میں غرق ، مگر مخلوق کے حقوق کے پورے امانت دار! جننی دیران کی صحبت میں رہے ، ایسامحسوس ہوتا ہے کہ دنیا ہر طرح کے چھکے پنجے ، مگر وریا اور فریب و دغا سے بالکل آزاد ہو چکی ، ایمانی اور روحانی اطمینان کی جارس طرح سروں پرتن ہوئی ہے جیسے اب یہاں کسی غم کا گزرنہ ہوگا ، ان کی مجلس عجب مجلس برکت و کیف رہی ۔

#### \*\*\*

مدینه طیبه میں ہندوستان کا ایک مقدس اور برگزیدہ خاندان عرصهٔ دراز سے آباد ہے، یہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سیّد حسین احمد صاحب مدنی قدس سرهٔ کا خاندان ہے، بہت دیندار، بہت خوش حال، بہت فیاض، بہت خدمت گزار، نہایت مہمان نواز! حضرت مدنی قدس سرهٔ کے نواسے، جومولا نارشیدالدین علیه الرحمہ کے صاحبزادے ہیں، مولا ناا خلد رشیدی صاحب، مسجد نبوی میں ان سے ملاقات ہوئی، اللّٰہ نے ایسی باغ و بہار شخصیت بنائی ہے کہ دیکھتے ہی دل پرایک سرور کی کیفیت چھا جاتی ہے، ادائے دلنوازی ایسی کہ بس یہی جی چا ہتا ہے کہ دیا یک تبسم کے ساتھ خیریت یو چھتے رہیں، اور مخاطب اسی راہ سے ان کے قریب ہونار ہے۔

انھوں نے دعوت دی کہ گھرتشریف لائیں، یہاں مجال انکار کہاں؟ سعادت سمجھ کر ہاں کردی، وہاں حاضری ہوئی، مشائخ اور علاء کا ایک باوقار مجمع تھا،علم وفضل اور بزرگ وشیخت کی کہکشاں مولا نا اخلد کے یہاں انز آئی تھی، حضرت مولا نا محمد طلحہ صاحب، حضرت مولا نا محمد عاقل صاحب صدر المدرسین جامعہ مظاہر علوم، سہارن پور، حضرت مولا ناخلیل مولا نا محمد عاقل صاحب صدر المدرسین جامعہ مظاہر علوم، سہارن پور، حضرت مولا ناخلیل

حسین میاں صاحب نبیرہ حضرت مولانا سیّد اصغرحسین صاحب محدث، اور ان کے علاوہ دوسرے اصحاب تقوی وطہارت! مولانا اخلد صاحب کی دعوت بہت بابر کت ثابت ہوئی، بیوہ حضرات ہیں، جواللّٰدورسول کے بڑے عاشق اور وفا دار ہیں۔

مولا نا اخلدصاحب بہت خوش سے ،اور بہت مسرت کے ساتھ کھلانے کے انتظام میں لگے ہوئے ، میں جی میں سوچ رہا تھا کہ دعوت کھانے کے بعد حدیث میں ایک دعا وار د ہے ، جس میں میز بان کے لئے اللہ کے حضورا یک خاص عرضی پیش کی جاتی ہے ، أف طر عند کم الصائمون و أکل طعامکم الابرار و صلت علیهم الملائکة ،آپ کے باس روزہ دارا فطار کیا کریں ،اور آپ کا کھانا نیک وبرگزیدہ لوگ کھا کیں ،اور فرشتے آپ پر رحمت کی دعا کیں جمولا نا اخلدصا حب کا دستر خوان آک ل طعامکم الابراد کی قبولیت کا یورا مظہر ہے ،اللہ تعالی سلامت باکرامت رکھیں ۔

مدینے کے قیام کے آٹھ دن کس طرح نکل گئے ، احساس ہی نہیں ہوا، ابھی تو آئے تھے اور ابھی جانے کا حکم ہوگیا ، آٹھ دن اس طرح اڑ گئے جیسے وہ دن نہیں چندلمحات تھے، جب مدینہ منورہ کا ایر پورٹ حاجیوں کے لئے استعال نہ ہوتا تھا، تو مدینہ منورہ سے ایک لمباسفر کر کے جدہ جانا پڑتا تھا اب آسانی ہوگئ ہے ، قیامگاہ سے نکلے بس پر بیٹھے ، اور پندرہ بیس منٹ میں ایر پورٹ پہونچ گئے ، وہاں ہوائی جہاز پر سوار ہوئے اور ساڑھے چار گھٹے میں بیس منٹ میں ایر پورٹ پہونچ گئے ، وہاں ہوائی جہاز پر سوار ہوئے اور ساڑھے چار گھٹے السمیع میں جہونچ ، فللله الحمد و النعمة ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ، آمین



## سفرہے شرط مسافرنواز بہتیرے

سفر جج کے متعلق دومضمون لکھ چکا ہوں ، دل پر تیسر ہے ضمون کا تقاضا مسلط ہے،
یہ تقاضا سرابھارتا ہے کہ اسے بھی لکھ دیا جائے ، مگر مرحلہ نازک ہے ، یہ ان لوگوں کا تذکرہ
ہے ، چھوں نے سفر جج میں ، سرز مین حرم میں اس نا کارہ اور مہمل بند ہے پراحسانات کی بارش
برسائی ہے ، سوچتا ہوں کہ بیتذکرہ انھیں نا گوار نہ ہو۔ یہ بھی سوچتا ہوں کہ بی کا دائیگی میں
مجھ سے کوتا ہی نہ ہوجائے ، پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ قلم ہاتھ میں ہے ، جج کا کجھ نہ بچھ تذکرہ
لکھ بھی دیا ہے ، تو کیا یہ احسان فراموثی نہ ہوگی کہ جن حضرات کے احسانات میں ڈوب
ڈوب کررہا ہوں ، قلم انھیں کے بارے میں کوتاہ ہوجائے ، دل کی یہ شکش ہے ، اور عقل کا
فیصلہ ہے کہ کھوضرور! نا گواری کی پیشگی معذرت ، اورادائے جی میں تقصیر کے لئے التجائے عفو
ودرگذر!

خواجہ آتش لکھنوی کا شعر ہے۔۔ سفر ہے شرط، مسافر نواز بہتیرے ہزار ہاشجر سابید دارراہ میں ہے آدمی جب سفر پر نکلتا ہے، تو گوگرانیاں اور نا گواریاں بہت سی پیش آتی ہیں، قدم قدم پر دشواریاں جھیلنی بڑتی ہیں، کیکن انھیں دشواریوں کے درمیان سہولتیں بھی ظاہر ہوتی رہتی ہیں، بہت سے اللہ کے بندے ایسے مل جاتے ہیں، جن کی وجہ سے سفر پُر بہار اور پُر کیف ہوجا تا ہے۔

(۱) موسم حج میں ،سرز مین حرم انسانوں کے ہجوم سے لبریز ہوجاتی ہے ، اللہ کے نام کے دیوانوں کا وہ از دحام ہوتا ہے کہ بسااوقات چند قدم کی مسافت طے کرنے میں بہت

بہت در لگتی ہے، یہ حقیر بندہ ایک بارعین اسی زمانۂ از دحام میں حاضر ہوا تھا۔ میں اپنے ضعیف جسم اور کمزور کی قلب نیز فطری کا ہلی کی وجہ سے سفر میں ہمہ وقت ایک معاون کا مخاج ہوتا ہوں ، اور معاون بھی الیبا جس کا مزاج مجھ سے ہم آ ہنگ ہو، اس وقت میں ایسے کسی رفیق سے محروم تھا، جان ضیق میں تھی ، طواف کرر ہاتھا اور دعا کرر ہاتھا کہ یا اللہ! کوئی ایسا رفیق عنایت فرمائے ، جوآپ کا مقبول بندہ ہو، اور میرے لئے راحت کا سامان ہو، پھر سعی کرر ہاتھا اور یہی دعا کی قبولیت کرر ہاتھا اور یہی دعا کرر ہاتھا، طواف وسعی سے فارغ ہوکر نظر اٹھا اٹھا کراپئی دعا کی قبولیت تلاش کرر ہاتھا، پھر دعا کرتے ہوئے مسجد حرام سے باہر نظا ، کین نگا ہوں کے سامنے دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر نہ ہوئے ، ابھی چند ہی قدم مسجد کے درواز سے سنگل کرہ کے بڑھا اور بساختہ لیٹ گیا، کہ جانب بڑھا تھا کہ ایک مسکرا تا چہرہ نظر آیا، قدر سے دراز قد ہمہ محبت و ہمہ محبوبیت! پرانا جانا کہا تھی جانب بڑھا تھا کہ ایک مسکرا تا چہرہ نظر آیا، قدر سے دراز قد ہمہ محبت و ہمہ محبوبیت! پرانا جانا کھی جانب بڑھا تھا کہ ایک مسکرا تا چہرہ نظر آیا، قدر سے دراز قد ہمہ محبت و ہمہ محبوبیت! پرانا جانا کہیں عمری دعا کتنی جلد قبول ہوگئی، اللہ تیری مہر بانی! اب مشکل آسان ہوگئی، جج کرنا آسان ہوگیا ، سے جہرہ اسے جانو میں آسانیاں رکھتا ہے۔

یہ تھے میرے پرانے رفیق اور دوست مولا نامفتی عبدالرحمٰن صاحب غازی پوری،
عمر میں مجھ سے قدرے کم ہیں ، کین خدمات کے لحاظ سے ان کا رتبہ بہت بلند ہے، میں
اسے درس وافتاء کی تکمیل کرکے مدرسہ دینیہ میں استاذ بن کرآئے ، اور پھر بالکل کھل مل گئے،
عدمت کا انھیں فطری ذوق ہے ، اسی ذوق اور جذبہ کے تحت انھوں نے خدمت کا بیڑ ااٹھا یا
اور اتنی خدمت کی کہ میں ہمیشہ کے لئے ان کاممنونِ کرم ہوگیا ، ان دنوں میں ایک بار سخت
بیار ہوا ، اور ڈیڑھ ماہ فرشِ علالت پر پڑار ہا۔ ان کی خدمتیں میں بھی نہیں بھول سکتا ، تیار داری
کے تمام لوازم انھوں نے بحسن وخو بی اس طرح انجام دیئے کہ دل ان کی محبت سے لبریز

بہت ذی استعداد عالم ہیں ،معتبر مفتی ہیں ۔عرصہ تک درس وتد ریس کے مبارک

مشغلے سے وابسۃ رہے ، کین ایک وقت میں کچھ خاص حالات ایسے پیش آئے کہ قضا وقد ر کے فیصلے نے اضیں مکہ نثریف کے درواز ہے یعنی جدہ پہو نچادیا، اب عرصے سے جدہ میں مقیم بیں ۔ یہاں بھی تعلیم و تدریس کا شغل ہے ، اور خوش شمتی یہ ہے کہ ہرسال حجاج کرام کی خدمت میں سرگرم رہتے ہیں ، اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے حاجیوں کوان سے راحت حاصل ہوتی ہے اوران کی دعاؤں سے سرفر از ہوتے ہیں ، حاجیوں کی ہرخدمت بغیر عذر کے کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے انھیں ایک وصفِ خاص سے نواز ا ہے کہ جس کام کا قصد کرتے ہیں ، آسانیاں قدم بروھا کرآ جاتی ہیں ۔

اس سال ۹ رذی الحجہ یوم عرفہ جمعہ کے روز تھا ،اس کی وجہ سے ہجوم میں غیر معمولی اضافہ ہوگیا تھا ، میں اور میرے فرزند حافظ محمد عارف سلّمۂ عرفات میں مسجد نمر ہ کے قریب از دحام میں اس طرح گھر گئے تھے کہ نماز کے لئے نہ رکوع کی گنجائش تھی ،اور نہ ہجود وقعود کی ، ایک سڑک کے حاشیہ پر جماعت کی نماز اشاروں سے ادا کررہے تھے، جماعت کی نماز سے فراغت کے بعد جب ہجوم کوجنبش ہوئی ،اورایک جگہتھوڑی سی گنجائش ملی ،تو ظہر کی نماز اپنی جماعت کے ساتھ اداکی ، پھرعصر کواس کے وقت برادا کرنا تھا۔اب جائیں تو کہاں جائیں ، اینے معلم کے خیموں تک پہو نچنے کی کوئی صورت نہھی، میں فالج کے باعث ٹائلوں کی کمزوری میں گرفتار، پیدل چلنے سے معذور، ویل چیر پرسوار، حق تعالیٰ سے دعائیں کیں اور مفتی عبدالرحمٰن صاحب کوفون کیا ، تو ہمیشہ کی طرح نہایت آ سان راہ نکل آئی ، وہ بول رہے تنے کہ آپ جہاں ہیں و ہیں رہئے ، میں قریب ہی ہوں اور آ رہا ہوں ، پھر چندمنٹ میں وہ آ گئے۔ویل چیرانھوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی ،اورا پنے خیمے میں لے کر چلے گئے۔وہاں باطمینان وقت برعصر کی نماز برهی ،انفرادی اوراجتماعی دعائیس ہوئیس ،مغرب تک بہت احیصا وقت گذر گیا۔عرفات کی گھڑیاں جواضطراب میں منتشر ہور ہی تھیں ،سکون وعافیت سے ہمکنارہوئیں۔

سورج غروب ہوا تو پیدل ہی مز دلفہ روانگی ہوئی ، رہبرمفتی عبد الرحمٰن تھے، ویل

چیر بھی حافظ محمہ عارف ستمۂ اور بھی مفتی صاحب موصوف چلاتے رہے، مفتی صاحب کواس کا بڑا اچھا سلیقہ ہے، عارف نے ان سے سیکھا۔ ہجوم سے گذرتے ہوئے انھیں کی ہمت وعز بیت کی وجہ سے ہم لوگ منتعر حرام تک پہونچ گئے ۔ رات وہاں باطمینان گزاری، اور طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب تک فجر کی نماز اور وقوف مز دلفہ کی مشغولیت رہی۔ مفتی صاحب کی خدمتیں مکہ نثریف میں حاصل رہیں ، مکہ نثریف سے جدہ بہت قریب ہے، مدینہ نثریف کی مسافت البتہ بہت زیادہ ہے، مگر مفتی صاحب وہاں بھی خدمت کیلئے موجودر ہے۔

مفتی صاحب کو جج کے مسائل کا استحضار بھی ماشاء اللہ بہت ہے، پوچھنے والے دن رات ان سے مسائل پوچھتے رہتے ہیں ،اور بہنہایت خندہ پیشانی سے مطمئن کرتے رہتے ہیں ، بحد اللہ مزاج میں دینی صلابت خوب ہے ، فرضی مصلحتوں اور چہروں کے تیور دیکھ کر مسائل میں مداہنت کارویہ ہیں اختیار کرتے۔

الله نے بہت خوبیاں عطافر مائی ہیں ،گھر اور خاندان کے لحاظ سے بھی بہت نصیبہ ور ہیں ، والدگرامی خود عالم دین حضرت مولا نامفتی محی الدین صاحب مدخلاء ،اولا دبھی ایک سے ایک نیک وصالح ، عالم وحافظ قرآن!

(۲) مدینه طیبہ میں میرے درینه کرم فرما محسن وخلص حضرت مولانا حافظ محمہ مسعود صاحب! جوار جبل احد میں مسجد رحمت کے امام ، پاکستانی پنجاب کے ضلع ہزارہ کے رہنے والے ، بڑے صاحب علم ، صاحب ذوق اور بزرگ شخصیت کے مالک! محبت توالیم کرتے ہیں کہ قلب وروح کوتوانائی حاصل ہو ، مدینہ طیبہ کی حاضری میں سرایا خدمت بنے ہمہ وقت مستعدر ہتے ہیں ۔ ان کے پاس گاڑی ہے ، کہیں بھی جانا ہو ، بغیر کسی عذر کے ہمہ تن تیار!

سون کے میں اہلیہ اور ایک معمر ضعیف خاتون کے ساتھ جج کی سعادت نصیب ہوئی تھی ، مسجد نبوی عور توں کو پہونچاتے تھی ، مسجد نبوی عور توں کو پہونچاتے

اور پھر لے آتے ،ان کی بدولت مسجد شریف کی حاضری بہت آسان رہی ،ابیا نیک نفس ، یا ک طینت آ دمی کم دیکھنے میں آتا ہے۔

حافظ صاحب لا ہور، پاکستان سے نکلنے والے ایک معیاری رسالہ''حق حیار یار'' کے مد ربھی ہیں۔

(۳) مکه معظمه میں ایک اور بزرگ شخصیت کی شفقت وعنایت کا وافر حصه نصیب ہوتا ہے، یہ ہیں مولانا قاری خلیق اللہ صاحب، بہت عرصہ سے مکۃ المکر مہ میں مقیم ہیں۔حرم شریف میں تحفیظ القرآن کی درسگا ہیں قائم ہیں ،ان میں مدرس ہیں ۔اصول اورضا بطے کے بہت یا بند ہیں ، اور ساتھ ہی بہت محبت وکرم بھی فرماتے ہیں ،حرم شریف سے قریب ترین ایک بلڈنگ ان کے انتظام میں ہے، اس میں وہ ہندوستان و یا کستان کے اکابر بزرگوں کو تظهراتے اوران کی خوب خدمت کرتے ہیں حضرت مولا ناشاہ ابرارالحق صاحب علیہ الرحمہ، مولا نا حکیم محمد اختر صاحب مدخلهٔ ، میرے شیخ حضرت مولا نا حافظ عبد الواحد صاحب دامت برکاتهم اور دوسرے اکابر کی وہاں زیارت ہوئی ۔ قصیح عربی بولتے ہیں، احادیث کے متن بہت یاد ہیں ، دلائل ومسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں ،سعودی عرب میں غیر مقلدین کے اثر سے احناف کے خلاف ایک عام ذہن بناہوا ہے ،حضرت قاری صاحب مدظلۂ احناف کا د فاع خوب کرتے ہیں ، ان کے دلائل اور ان کی گفتگو کے سامنے کوئی غیر مقلد کھہر جائے ، مشکل ہے، جزئی مسائل اوران کے دلائل انھیں ہمہ وقت مشحضر رہتے ہیں ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بہت جری ہیں ،اس سلسلے میں کسی بڑے سے بڑے آ دمی کا دیا ؤ قبول نہیں کرتے ،ان سےمل کر جی بہت خوش ہوتا ہے ،اورمعلومات میں اضا فیہ ہوتا ہے ،فضول با توں کا ان کے بہاں گذرنہیں ہے،علمی ،فقہی اور حدیثی معلو مات پر گفتگو کرتے ہیں ،موسم جج میں بزرگوں کی اور علماء کی دعوت اینے گھریر ضرور کرتے ہیں ، اور آ داب وا کرام کے ساتھ لے جاتے ہیں،اوراسی اکرام کے ساتھ رخصت کرتے ہیں،ان کے صاحبز ادگان بھی اس باب میں اپنے والدمحتر م کے نقش قدم پر ہیں۔رہنے والے ضلع بستی کے ایک مردم خیز

گاؤں''ناؤن''کے ہیں۔

(۲) مکہ شریف میں شیخو پور کے رہنے والے، ہم لوگوں کے ایک قریب ترین عزیز بھی ہیں اور بزرگ بھی! عمران بھائی، ۱۹۹۱ء میں مجھے شیخو پور سے حج کی سعادت نصیب ہوئی، اس وقت مدرسہ کے ناظم مولا نامنقیم احسن صاحب اعظمی (جمبئ) کے فرزندگرا می مولا نامجہ عارف صاحب عارف صاحب عمری تھے، عمران بھائی ان کے بڑے والد الحاج جناب عبد الاول صاحب کے فرزند ہیں ، ان سے ملاقات ہوئی ، اور ان کی خدمت وسعادت کے جو ہرخوب کھلے، بہت نیک ، متواضع اور ذاکر وشاغل آ دمی ہیں ، اور جفاکش تو اس درجہ ہیں ، کہ اس سے بڑھرکر تصور مشکل!

اُس سفر میں حضرت محدث کبیر مولا نا حبیب الرحمٰن الاعظمی نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے مولا نارشیدا حمدالاعظمی بھی تھے، میں نے مدرسہ شخ الاسلام کے لئے اور انھوں نے اپنے والدگرامی کے لئے بڑی اہم کتا ہیں خریدی تھیں، انھیں ہندوستان تک پہو نچانے کا مسئلہ تھا، مولا نارشیدا حمد صاحب حج کے بعد شارجہ جانے والے تھے، حجاج کرام کے پانی کے جہاز بند ہو چکے تھے، کارگوسے کتابوں کا بھیجنا در دسر بھی تھا اور اس پر مصارف بھی اسنے آرہے تھے کہ نوکی کٹری نوے خرج کا معاملہ تھا، مولا نا گھرائے ہوئے تھے، میں نے عمران بھائی سے تذکرہ کیا، وہ مولا ناکی قیامگاہ پر گئے اور کتابوں کے دو بڑے بڑے کارٹون خود ہی اٹھا کرلے گئے اور مولا ناکا بوجھ لماکا کردیا۔ ساتھ ہی مدرسہ شخ الاسلام کی کتابیں بھی اپنے ذمہ لے لیں، اور خیر وخو بی کے ساتھ پانی کے جہاز سے بھوادیں۔ مکہ شریف میں قیام رکھتے خمہ نے دور بیں، اور دنیوی وائحروی سعادتوں سے بہرہ ور ہیں۔

(۷) مدینه نثریف میں لطف ومحبت کے ایک پیکر جناب ڈاکٹر شمیم احمه صاحب نثرفِ اقامت رکھتے ہیں، ضلع اعظم گڈھ میں شجر پور کے پاس ایک گاؤں داؤد پور کے رہنے والے ہیں ، اللہ نے انھیں بھی خدمت کا بڑا حوصلہ دیا ہے ، حاجیوں کی خدمت بہت خلوص سے کرتے ہیں ، میر بے ساتھ تو ان کا جذبہ ُ سلوک واحسان کچھاور ہی بڑھ جاتا ہے ، ان کی

کوشش ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران میرے کپڑے ان کے ذمے رہیں، بڑی محبت سے اور بڑے خلوص سے پیش آتے ہیں، ان کے بہاں قہوہ کا دور چلتا ہے، ان کی بھی گاڑی خدمت کے لئے وقف رہتی ہے۔

(۵) جوارِ رسول میں ، مسجد قبائے زیر سایہ موضع ابراہیم پور ضلع اعظم گڈھ کے میرے دیرینہ کرم فرما مولانا حفظ الرحمٰن صاحب رہتے ہیں ، سرایا محبت ، پیکر تواضع ، مہمان نوازی کے نہایت شوقین! ان کے گھر جلے جائے ، تواپنے گھر جیسا سماں ہوتا ہے ، بے تکلف جو چاہا فرمائش کردی ، وہ بڑی خوشی سے قبیل کرتے ہیں ، دعوت ضرور کرتے ہیں ، اوراگر کہہ دیجئے کہ کھانا پکا کر قیام گاہ پر لایئے تواس سے بھی عذر نہیں ، کیکن گھر پر چلے جائے ، تو خوشیوں کا ٹھکانا نہیں ، ایسے محلی عذر نہیں ، کیکن گھر پر چلے جائے ، تو خوشیوں کا ٹھکانا نہیں ، ایسے خطا سے ہیں تو جینے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔

(۲) ہندوستان و پاکستان کے مشہور عالم دین ، جو دونوں جگہ سے ہجرت کر کے جوارِ رسول میں مقیم ہوگئے تھے، حضرت مولا نامفتی عاشق الہی صاحب بلندشہری علیہ الرحمہ ، چند سال پہلے ان کا وصال ہوا ، ان کے وصال کے بعد حاضری میں ایک دوسرے مفتی عاشق الہی سے ملا قات ہوئی ۔ بیضلع مہراج گئج کے رہنے والے ، میرے ایک عزیز مولوی محمد صادق سلّم ہُ کے بڑے بھائی ہیں ، چند برسوں سے مدینۃ الرسول علی میں اقامت گزیں ہیں ، ذی علم ، باوقار ، ذبین وظین عالم ہیں ۔ فضیح عربی بولتے ہیں ، علمی باتوں کے مجھانے کا ملکہ بہت غلم ، باوقار ، ذبین وظین عالم ہیں ۔ فضیح عربی بولتے ہیں ، علمی باتوں کے مجھانے کا ملکہ بہت ذوق اور رسوخ کی وجہ سے تو قع ہے کہ علم کی حفاظت اور اس کی ترویج واشاعت کا فریضہ ذوق اور رسوخ کی وجہ سے تو قع ہے کہ علم کی حفاظت اور اس کی ترویج واشاعت کا فریضہ انجام دیں گے۔

قلم جب محسنین کے تذکر ہے میں چل پڑا ہے ، تو قلب کا تقاضا ہے کہ اپنے ان رفقاء کا تذکرہ بھی بطوراحسان مندی کے کروں ، جن کی رفاقت میں مجھے کا ہل اور نا کارہ کا سفر آسان ہوا ، نہ صرف آسان ہوا بلکہ بہت بہتر اور راحت جان ہوا ، ان کی محبت اور حسن نیت کی برکت سے امید وار ہوں کہ تق تعالیٰ کا کرم اس دن بھی شامل حال ہوگا جس دن ہر شخص

ا پنااینااعمال نامه کیرحاضر ہوگا۔

میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارا یہ قافلہ جھآ دمیوں برمشتمل تھا۔ان میں بزرگ ترين شخصيت حضرت مولا ناسعيدا حمرصا حب مدخلهٔ كي هي ،مولا ناسعيدا حمرصا حب دارالعلوم د یو بند کے فاصل ہیں ، میں دارالعلوم میں جلالین شریف کی جماعت میں تھا ،تو مولا نا دورۂ حدیث میں تھے، درجہ ُ تعلیم کے اعتبار سے مجھ سے دوسال آگے! مگراب وجاہت اور بڑھایے کے وقارنے اٹھیں بہت آ گے بڑھادیا ہے، اجنبی آ دمی مجھے اور اٹھیں دیکھے تو شاگر د استاذ کے رشتہ کا گمان کرے، بہت خوش مزاج ، تجربہ کار ، نیک طینت ، پاک نہاد ، انتظام کا مادہ بہت اعلیٰ درجے کا ، رفقاء اور دوستوں کوساتھ لے کر چلنے اور ملا کر رکھنے کی صلاحیت بدرجهٔ اتم ، بهت پھر تیلے، ستی و کا ہلی کا دور دورنشان نہیں ، ساتھیوں کو بھی چست اور مستعد ر کھتے ، وقت وقت پرمسجد حرام کی حاضری میں ،خواہ کتنا ہی ہجوم ہوتا تخلف نہ کرتے ، بدن بھاری ،مگریپدل چلنے میں طاق ، کھانے پینے کے انتظام اور پیپیوں کے حساب کے بہت ماہر ، عبادت کا ذوق بھی ماشاءاللہ خوب،ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں بہت آ گے،جس کسی نے کسی ضرورت کے لئے ان سے کہا ، یہ ساتھ دینے اور مدد کرنے کے لئے تیار ،سفر حج کی ر فافت میں ان کی خوبیوں کے جو ہر کھلے ، اور دل ان کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے کے عادی، کپڑے خود دھولیتے ، حالانکہ دوسرے رفقاءان کی خدمت کے کئے تیارر بنتے ،مگر بیا بینے انداز میں مگن تھے۔

ضلع مہراج کنج میں نوتنواں کے قریب ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں، گور کھیور سے نیپال جانے والے ہیں، گور کھیور سے نیپال جانے والی شاہراہ پر نیپال سے ۱۸ ۲۰ رکیلومیٹر پہلے ایک گاؤں ہے، ''اِنٹیسٹ وَا'' وہاں دارالعلوم فرقانیہ کے ہمتم اورروح رواں ہیں۔

جج کی رفاقت میں ایک دن تذکرہ آیا کہ مہراج گنج کے اس علاقے کا مجھے ایک دینی اور تبلیغی دورہ کرنا چاہئے ، میں نے عرض کیا کہ آپ انتظام کریں ، میں حاضر ہوتا ہوں ، چنانچہ انھوں نے ماہ صفر کے اخیر عشرہ میں ایک ہفتہ کا بہت منظم پروگرام بنایا۔ میں حاضر ہوا ،

انھوں نے ''اِنحسَ ٹُووَا''اورکلوہی سے لے کر نیپال کے اندر بھیراواں اور بُوُل تک کا پروگرام بنار کھا تھا۔ ہر روز دووعظ ہوتے ۔ایک بعد نما نِظہر اورایک بعد نما نِمغرب! مولانا کی برکت سے یہ پروگرام کامیاب رہا۔ مسلمانوں پراس کے اچھے اثر ات مرتب ہوئے ،اللہ تعالیٰ اینے فضل سے قبول فرمائیں۔

(۲) ہمارے دوسرے رفیق سفر ، میرے بہت ہی عزیز دوست مولانا لیافت علی سلّمۂ سفر جج کے محرک درحقیقت یہی تھے، انھیں کی تحریک پر چھ آ دمیوں کا یہ قافلہ تیار ہوا تھا۔ مولانا لیافت علی سلّمۂ نے ابتدائی اور متوسط تعلیم مدرسہ شنخ الاسلام شیخو پور میں حاصل کی۔ دوسال کے لئے دارالعلوم دیو بند میں داخلہ لے کرتعلیم مکمل کی۔ دارالعلوم سے فراغت کے بعد جبنڈی بازار میں بعد جبئی چلے گئے ،اورایک مسجد میں امام وخطیب ہوئے ، پچھ مصے کے بعد جبنڈی بازار میں ایک نئی مسجد تعمیر ہوئی ، تو منتظمین نے انھیں دعوت دے کراس میں بلالیا ،اب عزت و تکریم کے ساتھ یہیں این کارمنصی کی انجام دہی میں مشغول ہیں۔

جب سے بھنڈی بازار کی اس مسجد میں وہ امام ہیں ، میر ہے بمبئی کے میز بان اور صاحب انتظام وہی ہیں، عموماً سال میں ایک دومر تبہ بمبئی کا سفر ہوہی جا تا ہے، اورا کثر انھیں کی تحریک پر ہوتا ہے، تو میز بانی انھیں کے ذمہ ہوتی ہے، یدا بنی خدا داد صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے حلقے میں مقبول ومؤثر ہیں، ان کی وجہ سے ان کے دوستوں کا حلقہ بھی بہت محبت کرتا ہے۔ جج کے سفر میں ان کی رفافت کی وجہ سے بہت آ سانیاں رہیں، چونکہ بچھ حروف مجھ سے پڑھ رکھے ہیں، اس لئے اس کاحق خوب ادا کرتے ہیں، اللہ انھیں ہمیشہ بعافیت رکھے اور دین کی خدمت میں لگائے رکھے۔

(۳) جج کے ایک ساتھی برا درعزیز مولانا حافظ حمیداللہ ندوی تھے، یہ بھی جمبئی کی کسی مسجد میں امام وخطیب ہیں، مستعد صالح نوجوان، خدمت کے لئے ہمہ وفت تیار، ضلع بستی کے رہنے والے، دارالعلوم ندوۃ العلماء ککھنؤ کے فاضل! کھانا پکانا خوب جانتے ہیں، ان کی وجہ سے رفقاء کو جبح کی جائے ، ناشتہ اور دونوں وفت کھانا سادگی کے ساتھ نہایت عمرہ مل جایا کرتا

تھا،سفر میں گھر جبیبالطف حاصل ہوتا۔اللّٰہ تعالیٰ انھیں جزائے خیر دے،ان کی وجہ سے بہت راحت رہی ۔ا سکے ساتھ ارکان جج کی ادائیگی اورمسجد حرام اورمسجد نبوی کی حاضری میں بھی بہت مستعد تھے، چستی اور مستعدی میں مولا ناسعیداحمہ صاحب کے نقش قدم پر تھے۔ حاجی محمدالیاس صاحب،اس قافلہ کے ذمہ دار ، بہت سادہ ،خوش مزاج ،خدمت گزار، ساتھیوں پر مال خرچ کرنے کے لئے ہمہ وقت تیار، مولوی حمیداللہ ندوی کے ساتھ مطبخ کے کارگزار،سارا قافلہان کے احسان سے گرانبار، مگرخوداتنے سبکسار کہ کسی ہر بوجھ نہ بنتے، بلکہ سب کا احسان مانتے، جمبئی مدن بورہ میں ان کا لوہے کا کارخانہ ہے،اس کا اثریہ ہے کہ ارادہ وعزم میں فولا دجیسی صلابت ہے، مگر معاملات میں بہت نرم ہیں۔ شرعی احکام کا خاص دھیان رکھتے ہیں ، حج کے سفر میں یو جھ یو جھ کر مسائل بڑمل کرتے تھے ، دوران سفر دانت کی تکلیف میں مبتلا رہے، مگرصبر وضبط کے پیکر بنے رہے، حج سے واپسی پر چندروز جمبئی میں قیام رہا،تو ہرونت اپنے گھر سے جو کہ میری قیام گاہ سے خاصے فاصلے پرتھا، کھانا پکوا کر لاتے ،انھوں نے بڑاا ہتمام کیا۔اللہ تعالیٰ انھیں برکتوں سےنوازے۔ (۵) مج کے اس سفر میں میرے ہمہ وقتی خدمت گزار میرے عزیز فرزند مولوی حافظ محمد عارف سلّمهٔ رہے، جارسال قبل مجھ بر فالج کا عارضہ ہوا تھا۔اللّد تعالیٰ نے اس سے کمل شفا بخشی ،مگر بقول میرے دوست قاری شبیراحمرصا حب در بھنگوی مدخلاۂ کے کہ فالج بدن کا زلزلہ ہے،اس سےاعضا کی بنیادیں ہل جاتی ہیں،اس کااثر میںمحسوس کرتا ہوں۔ دیکھنے والوں کو تو کوئی احساس نہیں ہوتا ،مگر مجھ پر کمزوری کی گرفت اتنی شدید ہے کہ میں اس ہے کسی وفت آ زادنہیں ہویا تا، اس صورت میں سفر تو سفر ہے، حضر میں بھی مجھے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت بڑہی جایا کرتی ہے۔

سفر جج میں عارف سلّمۂ نے بیخدمت انجام دی، ماشاء اللّٰدنو جوان صالح، اللّٰد نے بدن میں طاقت بھی دی ہے اور پھرتی بھی! ساتھ میں عقلی اور تدبیری صلاحیت ولیافت بھی خوب ہے، سفر کے مختلف امور وانتظام میں نہ مجھے جسمانی طاقت لگانے کی ضرورت پیش آئی

، نه کوئی انتظامی البحص سامنے آئی ، عارف سلّمهٔ اپنی خدا دا دقوت اور صلاحیت سے سب انتظام کر لیتے ،اور میںان کےانتظام میں بےفکری کےساتھا پیے معمولات میں مشغول رہتا۔ حج کے سفر میں کمزوروں کے لئے جوسب سے مشکل مرحلہ آتا ہے، وہ ہے ارکان جج کی ادائیگی کے لئے یانچ روز ہمل ،مکہ شریف سے منی منی سے عرفات ،عرفات سے مز دلفہ، مز دلفہ سے منیٰ ، پھر رمی جمرات ، طوافِ زیارت کے لئے مکہ شریف جانا اور طواف ِ زیارت کرنا،طوافِ زیارت کر کے منی لوٹنا، پھر آخری رمی کر کے مکہ شریف جانا۔ اچھے اچھے طاقت وراس مرحلے میں تھک کر چور ہوجاتے ہیں، کیونکہ حجاج کرام کا پورا مجمع جو ۱۳۰۰ مرلا کھ پیشتمل ہوتا ہے، بیک وفت نقل وحرکت کرتا ہے،اس لئے اس میں سواریاں پیدل سے پیچھےرہ جاتی ہیں، زیادہ تر لوگوں کو پیدل ہی چلنا پڑتا ہے۔ میں پیدل چلنے سے معذور،مفتی عبدالرحلن صاحب نے ویل چیر کا انتظام کیا،اور عارف سلّمهٔ نے نہایت مستعدی سے اسے تھا مااور مجھے اس پر بٹھا یا اورمنیٰ ،عرفات اور مز دلفہ کی وادیوں میں اسی بھیڑ بھاڑ اور ہجوم میں مجھے چلاتے رہے، مجھےرہ رہ کر خیال ہوتا تھا،ان کا پہلا حج ہے،اوراسی میں دوہری مشقت میں بڑ گئے ،مگر عارف سلّمۂ نے نہ کہیں اکتابٹ محسوس کی ، نہ گھبراہٹ، بلکہ کہیں تکان کی بھی شکایت نہیں کی ، ہمہ وفت ایک نشاط ایک خوشی وسرمستی ان پر چھائی رہتی ، بیٹے نے نیم معذور باپ کی ایسی خدمت کی کہاللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی دعائیں ،صرفِ شکرانہ ہونیں۔

مسجد حرام اور مسجد نبوی میں ہجوم کے وقت بیرحال ہوتا ہے کہ لوگ نثر وع ہی میں بیٹے جاتے ہیں ، اور آگے کی طرف جگہ خالی رہتی ہے ، عارف سلمۂ اس انداز کوخوب ہجھ گئے تھے ، وہ مجھے لے کر مسجد میں جاتے ، تو ابتدائی ہجوم میں نہ کہیں رکتے ، نہ مجھے رکنے دیتے ، آگے ایسی جگہ پہو نچا دیتے جہال خوب فراغت سے جگہ ل جاتی ، پھر وہ مسجد حرام میں طواف کے لئے آگے چلے جاتے اور خوب طواف کرتے ، اور اُدھر ہی جہاں جگہ ل جاتی نماز کی جماعت میں شامل ہوجاتے ، اور ضرورت کے وقت میرے یاس آجاتے ، بندے کاحق بھی

نبھایا،اوراللہ تعالیٰ کی نیاز مندی میں بھی لگےرہے۔

مکہ نثریف میں میر ہے شیخ ومرشد حضرت مولانا حافظ عبدالواحد صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، تو بیعت ہوکران کے دامن فیض سے وابستہ ہوگئے۔ اللّٰہ تعالیٰ عارف کواپنی کامل معرفت اور سچی محبت نصیب فرمائیں ، اور بار بار حج وعمرہ کی سعادت سے بہرہ ورفر مائیں۔ آمین یارب العالمین

یہ سب حضرات اور یہ سب رفقاء اللہ کے انعام ہیں، جو بغیر کسی استحقاق کے ایک کنہ گارغلام کو حاصل ہوئے ، اس احسان وانعام پر قلب بھی ، زبان بھی ، اورقلم بھی ، سب شکر وسپاس کا نذرانہ تن تعالی کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ان سے دعا ہے کہ جہاں اتن مہر بانیاں فرمائی ہیں، یہ مہر بانی بھی فرمائیس کہ ان کی جانب سے قبولیت کا اشارہ ہوجائے ، اس حقیر کے تمام محسنین اور رفقاء کے لئے ، اور ان کی محبت کے صدیقے میں خود اس حقیر کیلئے بھی۔ و ماذلک علی اللہ بعزین

البالخالف

# سفرفرس هر۲۸اه (ج کی ڈائری)

مولا نااعجاز احمرصا حب اعظمي مدخلئه

حق تعالیٰ کی توفیق وعنایت سے پچھلے سال حج کی سعادت حاصل ہوئی تھی ، رفیق سفراییخ چنداحباب کےعلاوہ میرےفرزند جا فظ مولوی محمد عارف سلّمۂ نتھے،اس سال کچر ارادہ کی تو فیق ہورہی تھی ، اور پیرخیال تھا کہ اس حج میں دوسرے فرزند حافظ محمد عا دل سلّمهٔ ہوں گے، میرے بید دونوں بیٹے تو اُم (جڑواں) ہیں، مگرمشکل پیقی کہاس سال یانج سال کے وقفہ بریختی ہے عمل درآ مد کا اعلان ہوا تھا، کہ جولوگ یانچ سال پورا ہونے سے پہلے دوبارہ جج تمیٹی میں درخواست دیں گے وہ مستر دہوجائے گی ،اس کارروائی کے بعدارادے میں اضمحلال آنا نا گزیرتھا ،مگرسنٹرل حج تمیٹی کے ایک فعال ممبر جناب حافظ نوشا داحمہ صاحب نے اس مشکل کول کیا ، انھوں نے جج تمیٹی سے با قاعدہ سفر حج کی تحریری اجازت دلوائی ،اس ا جازت کو فارم میں منسلک کر کے درخواست جھیجی ،کیکن قرعہ میں اسے منظوری نہ مل سکی ،اس سال بو۔ بی سے دس گیارہ ہزار درخواشنیں کوٹے سے زائد تھیں ، یہاں بھی حافظ نوشا داحمہ صاحب کے ناخن گرہ کشانے کرشمہ دکھایا ، دوسر ہے کوٹے سے منظوری ہوگئی۔ سفر کی اجازت گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے تو مل گئی ،کیکن سفر کی تاریخ کیا ہوگی ،اس کا مسکم معلق ہوگیا۔ حافظ نوشا داحمہ صاحب بہت عرصے سے حاجیوں کی خدمت نہا بت سرگرمی اور تندہی کے ساتھ کررہے ہیں ،اس کے لئے انھوں نے ایک تنظیم قائم کررکھی ہے، جس کا نام'' جج سیواسمیتی'' ہے، اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے وہ مسلسل حجاج بیت اللہ کے لئے سہولیات کے واسطے کوشال رہتے ہیں، انھیں کی کوششوں سے ہو۔ پی کے حجاج کے لئے بجائے مہبئ اور دہلی کے پروازوں کا سلسلہ کھنو سے شروع ہوا، اوراب پھر انھیں کی جدو جہد سے مشرقی ہو۔ پی کو خاص سہولت ملی، لیمن اس سال بنارس سے ہوائی جہازوں کے پرواز کی اجازت ملی، چنانچہ ۱۲ ار نومبر سے بنارس کی پرواز شروع کئے جانے کا اعلان ہوا۔ برواز کی اجازت ملی، چنانچہ ۱۲ ار نومبر سے بنارس کی پرواز شروع کئے جانے کا اعلان ہوا۔ ہمال نہیں تھا، اس لئے بکشر ت سوال ہوتا تھا کہ کب جائیں گے اور کہاں سے جائیں گے؟ میں تو اظمینان سے جواب دیتار ہا کہ بچھ معلوم نہیں کہ کب جانا ہے، لوگوں کوشبہ ہونے لگا کہ میں تو اظمینان سے جواب دیتار ہا کہ بچھ معلوم نہیں کہ کب جانا ہے، لوگوں کوشبہ ہونے لگا کہ جانا ہے بھی یا نہیں؟ مجھے اطمینان تھا کہ بیہ منظوری حق تعالیٰ کی جانب سے ہے، اس لئے سفر جانا ہے بھی یا نہیں؟ مجھے اطمینان تھا کہ بیہ منظوری حق تعالیٰ کی جانب سے ہے، اس لئے سفر ہوگا۔ ان شاء اللہ

۵۸ دسمبر کوخبر ملی کہ ۱۱ رکو بنارس سے فلائٹ ہے۔ ۱۰ رسمبر کو مدرسہ اور گھر سے رخصت ہوکر رات کوعشاء کے وقت بنارس حاجی منظور احمد صاحب کے گھر پہونچا۔ ساتھ میں میر ہے بیٹوں کے علاوہ مولا نا انتخاب عالم صاحب قاسمی ، ناظم مدرسہ شخ الاسلام شخو پور، میں میر نظر مرامی مولا نا محمد اور مولا نا سلمان احمد اعظمی بھی تھے، حاجی منظور احمد صاحب اور عزیز ان گرامی مولا نا محمد اور مولا نا سلمان احمد اعظمی بھی تھے، حاجی منظور احمد صاحب انعام سلبہا نے خدمت کاحق ادا کیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد حج ہاؤس، سرسیّد بیلک اسکول کی طرف چلے ، راستے میں ارد کی بازار میں جہاں حافظ نوشا داحمد صاحب کا قیام تھا ، ان سے ملم نیا بیسپورٹ اور سب کا غذات انھوں نے حوالے کئے ، اور ہم لوگ عارضی حج ہاؤس سرسیّد بیلک اسکول میں آگئے ۔ یہاں متعدد دوستوں سے ملاقات ہوئی ، انظامیہ کی جانب سرسیّد بیلک اسکول میں آگئے ۔ یہاں متعدد دوستوں سے ملاقات ہوئی ، انظامیہ کی جانب سے حکم تھا کہ جامہ احرام یہیں بہن کو ، اور ضروری کا غذات لے لو، پھرایر پورٹ کی بس پر بیٹھ کرایر پورٹ جاؤ ، چنانچہ ہم اپنے دوستوں سے رخصت ہوکر بابت پورایر پورٹ بیٹر بیٹھ کرایر پورٹ جاؤ ، چنانچہ ہم اپنے دوستوں سے رخصت ہوکر بابت پورایر پورٹ پر بیٹوں کے مولوی صاحب کچھ بیان کرتے رہے ، اور لبیک پہونچے گئے ، بس پرایک بر بلوی مسلک کے مولوی صاحب بچھ بیان کرتے رہے ، اور لبیک

پڑھاتے رہے، اور لوگ جامہ احرام پہنے ہوئے لیک پڑھتے رہے۔ اوّلاً تولیک پڑھنے بعد پڑھانے کا پیطر یقہ حسب تضرح علماء وفقہاء حی نہیں ہے، چر جامہ احرام پہن لینے کے بعد فلاہر ہے کہ فی یا عمرے کی نیت ہوجاتی ہے، زبان سے پھی کہنے کا نام نیت نہیں، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، تو نیت موجود ہے، اس پر لبیک پڑھ کی گئی، تو احرام مکمل ہوگیا، اور اس کی پابندیاں عائد ہوگئیں، اب اس کے بعدان کو یہ بتاتے رہنا کہ قج کی یا عمرے کی نیت فلال جگہ سے کریں گے، ابھی احرام نہیں ہوا ہے، خلطی میں ڈالنا ہے۔ تلبیہ کا بلند آ واز سے بڑھنا قی کا شعار اور احرام کی علامت ہے، اسے حالت احرام ہی میں پڑھنا چا ہے، وہ عام کیا وہ کی میں میں ہڑھتا ہے، تو اس کی بات اور ہے، لیکن جامہ احرام میں جب کوئی تلبیہ پڑھے گا، تو دوسروں کو بھی خیال ہوگا، اور خود حاجی بھی یہ خیال کر ہے گا کہ میں احرام والا لبیک پڑھ رہا ہوں، لیکن برا ہو ظاہر داری اور نمائش کے خیال کر ہے گا کہ میں احرام والا لبیک پڑھ رہا ہوں، لیکن برا ہو ظاہر داری اور نمائش کے جذبے کا کہ اس نے عبادتوں کو بھی نمائش بنا کرر کھ دیا ہے۔

ایر پورٹ پہو پنج کرزرِمبادلہ کے ریال ۱۵۰۰ اریال ملے، ہم لوگ ایر پورٹ کی حفاظتی فارملٹیوں کو پورا کرتے ہوئے اندر پہو پنج گئے، بنارس کا ایر پورٹ چھوٹا ہے، اس کئے جج کے لئے اسے چھوٹا جہاز + کارسوار بول والا دیا گیا ہے، اس میں بڑی قباحت یہ کہ بنارس سے جدہ ۹ رام اگھٹے میں پہو نیخا ہے، درمیان میں احمدآ باداور شارجہ میں تیل لینے کہ بنارس سے جدہ ۹ رام اگھٹے میں پہو نیخا ہے، درمیان میں احمدآ باداور شارجہ میں تیل لینے کے لئے اثر تا ہے، اس وقفہ میں کسی مسافر کو جہاز سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، جن مسافروں کو طہارت ونماز سے کوئی مطلب نہیں، ان کے لئے تو کوئی خاص بات نہیں، لیکن یہ حاجیوں کا قافلہ ہے، اسے طہارت کا بھی اہتمام ہے، نمازیں بھی ادا کرنی ہیں، پھر عاز مین جج میں ایک بڑی تعداد بوڑھوں کی ہوتی ہے، انھیں پیشاب پاخانے کا بار بارتقاضا ہونا بعید نہیں، ادھر ہوائی جہاز میں پائی گراناممنوع، چھوٹا استجاہو یا بڑا، کا غذا ستعال کرنے کا حکم ہے شہیں، ادھر ہوائی جہاز میں پائی گراناممنوع، چھوٹا استجاہو یا بڑا، کا غذا ستعال کرنے کا حکم ہے شہیں ، ادھر ہوائی جہاز میں پائی گراناممنوع، چھوٹا استجاہو یا بڑا، کا غذا ستعال کرنے کا حکم ہے شہم جھا جا سکتا ہے کہ اس طریقۂ مل سے مطلوبہ طہارت کہاں تک حاصل ہوگی، پھروضوکر نے کی بالکل اجازت نہیں، تو آ دمی نماز کس طرح پڑھے، ہماری فلائٹ کا وقت ۱۲/۲۰ ہے تھا، کی بالکل اجازت نہیں، تو آ دمی نماز کس طرح پڑھے، ہماری فلائٹ کا وقت ۱۲/۲۰ ہے تھا،

اور جہاز میں کم از کم آ دھ گھنٹہ پہلے بیٹھا کر بند کردیتے ہیں ،ظہر کی نماز کا وفت آج • ۵؍اا پر ہے،اور جہاز میں بیٹھانے کا سلسلہ ساڑھے گیارہ بجے سے شروع ہو گیا تھا، حجاج جلد جلد جا کرمناسب سیٹوں پر قبضہ کررہے تھے، کیونکہ بورڈ نگ کارڈ پرسیٹوں کانمبرنہیں دیا گیا تھا، میرے ساتھ کو یا تنج کے میرے عزیز مولوی جمال احمر سلّمۂ تھے، میں نے کہا کہ ۵ مراایر ہم لوگ ظہر پڑھ لیں ، پھر جہاز پر سوار ہوں ، پورا ہال خالی ہو گیا تھا ،لوگ تقاضا کرر ہے تھے جلد جہاز میں چلو، ہم لوگ وضوکر چکے تھے، جب• ۵راا ہو گئے ،تو تین افراد نے ظہر کی نمازادا کی ، میں اور میرا بیٹا محمد عا دل اور مولوی جمال احمد ستمهٔ ، بیہاں تو ظهر کی نماز ا دا کر لی ، ابعصراور مغرب کااللہ ہی حافظ ہے، ہوائی جہاز میں ہم لوگ آخری سوار تھے خیر بھداللہ سیٹ مل گئی ،۱۱ر بج کر ۲۰۰۰ رمنٹ پر جہازاُ ڑا،عصر سے پہلے احمد آبا داہر پورٹ پرانزا، جہاز کے مسافروں میں ظهر کی نماز کا چرجیا تھا، مگر جہاز کےٹوائیلٹ میں یانی کااستعال ممنوع! جہاز سے باہر نکلنے پر یا بندی! جہاز میں سیٹوں کے درمیان نماز بڑھنے کی اجازت نہیں! اب آ دمی کرے تو کیا کرے، ہم تو ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے اس لئے مطمئن تھے، کین عصر اور مغرب میں بیمسئلہ ہم کو بھی پیش آنے والا تھا ، اس لئے پریشانی حجھا نک رہی تھی ، حج کے سفر میں نمازیں قضا ہوں، بڑےامتحان کی بات ہے۔

سفر حج میں مفتیوں کی کثرت:

ایک اور عجیب بات کائج کے سفر میں تج بہ ہوا، وہ لوگ جو مسائل سے بالکل واقف نہیں ہوتے ، یاان کی واقف تناتمام ہوتی ہے، اپنی جگہ پر ہوں تو علماء کے سامنے آخییں زبان کھو لنے کی جرائت نہ ہو، مگر سفر حج میں وہ بے تکلف فتو ہے صادر کرتے ہیں ، اگر کوئی عالم موجو دبھی ہو، تو اس سے پوچھنے کے بجائے بے تکلف اپنی طبیعت سے مسائل پر حرف زنی کرتے رہتے ہیں ، اور اگر آخییں جی مسکلہ بتایا جائے ، جوان کے فتو ہے کے خلاف ہو، تو سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے ، یہ اتنی تکلیف وہ صورت حال ہوتی ہے کہ بسااوقات خاموش رہنے سے ضمیر ملامت کرتا ہے ، اور بولیں تو اس سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے ، اور فضول بک بک

جھک جھک سنتی بڑتی ہے۔

میں جس سیٹ پر بیٹے اہوا تھا، اس کے پیچھے ایک صاحب جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے معلوم ہوتا تھا، بے تکلف فتو وں کی بوچھار کئے ہوئے تھے، ان کے متعدد رفقاء تھے، وہ ان سے بوچھتے تھے، اور وہ بے تکلف چلا چلا کراس طرح مسائل بیان کرتے تھے، اور لوگوں کومشور بے تھے، وین انھیں نے وضع کیا ہو۔

مثلاً ایک شخص نے وضو کے بارے میں ان سے سوال کیا، تو فر مایا کہ بیت الخلاء میں پانی مت گرانا، ہاتھ بھگوکر منہ پر ہاتھ پر اور پیر پر ہاتھ بھیرلو کہ وہ سب اعضاء بھیگ جائیں، بس وضو ہو گیا، اور وہ صاحب غالباسی طرح وضو کر کے آئے تھے، کسی نے بوچھا کہ نماز کیسے پڑھیں؟ فر مایا کہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے، سامنے جو کھانا کھانے کے لئے تختہ رہتا ہے اسے کھول لو، اور بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو، اور سجدہ کھانے کے تختہ پر کرو، نماز ہوگئ، دیکھو کتنا آسان مسئلہ ہے۔

اس کے بعد جہاز کے عملے سے کہنے لگے کہ تھوڑی سی مٹی نیچے سے لا دوتا کہ ہم لوگ تیم کرلیں ، ان مسائل میں پورے دورانِ سفر وہ حلق کی پوری طاقت لگالگا کر چلاتے رہے ، میں تو جیران تھا کہ یا اللہ! بیصا حب اللہ پر کتنے جری ہیں ، اور یہی نہیں اسی طرح اور دوسرے مسائل پر بھی وہ طبع آز مائی اور رائے زنی کرتے رہے ، میں دم بخو دسنتار ہا۔

ایک صاحب اور سامنے آئے ، وہ اپنے دعوے کے مطابق عالم تھے ، انھوں نے لوگوں کو ہدایت کی کہ جو مسائل پو چھنے ہوں میں موجود ہوں ، ان سے بعض لوگوں نے میرے متعلق بتایا ، مگر وہ ہاں ہاں کر کے رہ گئے ، اس کے بعد انھوں نے فلائٹ کے لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کرنا شروع کیا ، اور الٹے سید ھے مسائل بتانے لگے ، ان کی تقریر سے اندازہ ہوا کہ وہ بر بلوی ہیں ، اور مسائل سے کوئی خاص واقفیت نہیں رکھتے ، انھوں نے بھی تیم کے مسئلے پر زور دیا ، اور یہ بھی بتایا کہ سجدہ کے لئے اشارہ کرنا کافی ہے ، کھانے کے شختے پر سر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

جدہ میں اتر نے کے بعدا تفاق سے امیگریش کے مرحلے میں وہ میرے پاس ہی آبیٹھے، تو تعارف ہوا، کہنے لگے کہ میں نے جومسائل بیان کئے وہ درست تھے؟ میں نے کہا نہیں؟ پھروہ مجھ سے الجھنے لگے، میں بحث نہیں کرنا چا ہتا تھا، اولاً سفر حج میں ہر شخص مفتی بننے کی کوشش کرتا ہے، اور پھریہ تو بریلوی ہیں، ان کا تو طر وُ امتیاز ہی کج بحثی اور کٹ حجتی ہے، لیکن وہ مصر ہوئے، تو چندایک باتیں میں نے عرض کیں، جن کا ان سے کوئی جواب نہ بن کریا، تو کہنے لگے کہ

#### ملاآل باشد كه جيب نه شود

میں نے کہا کہ میں تو چپ ہی تھا، آپ ہی نے بولنے پرمجبور کیا، تو اس مصرعہ کو مجھ پرنہیں اپنے اوپر پڑھئے، یہ کہہ کر میں دوسری طرف چلا گیا، انھوں نے بھی کھسک جانے ہی میں عافیت مجھی، کہیں اور چلے گئے، پھر دکھائی نہیں دئے۔

جہل کا اتناز بردست غلبہ ہے کہ بتانے پر بھی احساس نہیں ، اپنی مرغی کی ایکٹانگ پراڑے رہتے ہیں ، اسی لئے میں عموماً خاموشی اختیار کئے رہتا ہوں ، حالت احرام مولویت کے لئے ایک اچھا پر دہ بھی ہے ، عوام کے حکم میں رہتا ہوں ، کوئی ظاہر کرنا جا ہتا ہے تو انکار کردیتا ہوں۔

### اصل مسكر:

ہوائی جہاز میں پانی موجود ہوتا ہے، بے تحاشا پانی گرانے کی ممانعت ہوتی ہے، حجاج کرام کوئی رعابیت نہیں کرتے ، اس لئے عملہ ختی سے منع کرتا ہے، اس سے بیہ بھھنا کہ پانی پر قدرت نہیں ہے اس لئے تیم کرنا جائز ہے ، درست نہیں ، تیم کرنا بحالت موجودہ جائز ہیں۔ (فاوی ہندیہ، ج:۱،ص:۲۸، وبدائع الصنائع ، ج:۱،ص:۵۰)

ہوائی جہاز پر کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کی پوری قدرت ہوتی ہے، قدرت ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے سے منع ہوئے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنی ہرگز درست نہیں ہے، اگر عملہ کھڑے ہوکر نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے، تواس سے قدرت ختم نہیں ہوتی ، اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ جومجبوری منجانب اللہ نہیں،

منجانب عبدہے، تو وہ مجبوری بیٹھ کر پڑھنے کے حق میں معتبر نہیں ہے۔ (فقاوی ہندیہ، ج:۱، ص:۲۸، شامی ، ج:۱، ص:۱۸۵، و بحر ، ج:۱، ص:۱۸۵) بالکل مجبوری ہو، اور وضوموجود ہوتو اگر وقت کاحق ادا کرنے کے لئے بیٹھ کرنماز پڑھ لی ہے، تو اسے بعد میں قضا کرے، اور بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ بالکل نہ پڑھے، بعد میں اسے بطور قضا پڑھ لے۔

رسول الله ﷺ اور حضرات صحابہ کرام ﷺ جنگ خندق کے موقع پر دشمنوں کے سخت دباؤکی وجہ سے ایک روز ظہر ،عصر اور مغرب کی نماز نہ پڑھ سکے تھے ، تو آپ نے قضا باجماعت عشاء کے وقت پڑھی تھی۔

ہمارا جہاز جھوٹا تھا، اور مسافروں نے جہاز کے مخضر سے بیت الخلاء میں بے تحاشا پانی اور استنجاء کے کاغذات گرادئے تھے، عملہ پریشان تھا، اس نے مطلقاً پانی کے استعال کو روک دیا تھا، وضو کی گنجائش نہ تھی ، اس صور تحال میں بہت سے لوگ بلکہ فدکورہ بالا مجتہدین اور ان کے چندایک مقلدین کے علاوہ کوئی بھی نماز نہ پڑھ سکا، ظہر تو ہم پڑھ کر سوار ہوئے تھے، عصر اور مغرب کی نماز قضا ہوگئ ، جہاز سے انر نے کے بعد قانونی کارروائی سے ذرا مہلت ملی تو میں نے عصر اور مغرب کی قضا پڑھی اور عشاء کی نماز اداکی۔

احمد آباد کے بعد جہاز شارجہ میں اترا، وہاں ڈیڑھ گھٹے کے قریب کھڑارہا، وہاں
سے اُڑاتو اعلان ہوا کہ دو گھٹے چالیس منٹ میں جدہ پہو نج جائے گا، چنانچہ ساڑھے سات
بجسٹب میں جدہ ہوائی اڈہ پروہ اترا، ہندوستانی وقت کے لحاظ سے دس بجرات میں، اس
طرح ساڑھے نو گھٹے میں بنارس سے یہ جہاز جدہ پہو نچا، بنارس سے پرواز پہلے سال شروع
ہوئی ہے، وہاں کا ایر پورٹ بہت جھوٹا ہے، بڑے جہاز وہاں سے پرواز کرنہیں سکتے، اس
لئے مجبوری تھی کہ چھوٹے جہاز وں سے کام لیا گیا، جنھیں کچھ پچھ دور پرغذا لینے کی ضرورت
پیش آئی، اب امید ہے کہ ایر پورٹ کی توسیع ہوگی، تو یہ مسئلہ تم ہوجائے گا۔ ان شاء اللہ
جہاز کا کھانا:

جہازیر مسافروں کی تواضع کھانے اور مشروبات سے کی جاتی ہے، حاجیوں کے

لئے جو جہاز مخصوص کئے جاتے ہیں، ان میں کوئی نازیبا چیز کھانے پینے میں نہیں دی جاتی، جہاز کاعملہ کہتا ہے کہ گوشت حلال ہے لیمنی شرعی ذیجے کا گوشت ہے، مشروبات بھی مشتبہیں ہوتے، مگر بہت چھان ہیں کے بعد یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ مرغیوں وغیرہ کا جو گوشت حاصل کیا جاتا ہے وہ ڈبوں میں آتا ہے، اور ان کے ذیجے شرعی نہیں ہوتے، چونکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مرغیاں در کار ہوتی ہیں، اس لئے انھیں خاص قسم کی مشینوں سے ذرج کیا جاتا ہے، اور ان کے ذیجے شرعی نہیں کی مشینوں سے ذرج کیا جاتا ہے، اور مشینی ذیجے کا جائز ہونا نہا ہیت مشکوک ہے۔ اس لئے بیخا کسار ہوائی جہاز پر بھی از قسم گوشت کوئی چیز نہیں کھاتا ، دال ترکاری کھالیتا ہے، یا صرف جا سے سکٹ پر گزارا کر لیتا ہے، اس سفر میں بھی یہی کیا، سفر وقت کے لحاظ سے طویل تھا، اس لئے کھائے بغیر جارہ فرقا، تو دال سبزی پراکتفاء کی۔

جده:

جدہ میں امریورٹ کے حلقے میں، جہاز سے اتر کرجونہی داخل ہوئے، ایک ناگوار چیز سامنے آئی، وہ یہ کہ ایک شخص بالکل دروازے پر پولیوڈراپ لئے کھڑا تھا، منہ کھولواور پولیوڈراپ بیو، میں نے کہا کہ میں ہندوستان میں پی کرآیا ہوں، اس کی سند بھی موجود ہے، گرامر یکہ کی منحوس غلامی نے اس اسلامی ملک کے حکمرانوں کی قوت فکرومل کومفلوج کررکھا ہے، پچھنیں سنا، مجبوراً یہ ناگواراور تلخ گھونٹ اتار نا پڑا، اللہ جانے بیدوا ہے یا نجاست، اب تک اس کے اجزاء ترکیبی کوواضح نہیں کیا گیا ہے، امریکہ نے بیدوا تیار کی ہے، اس لئے کسی کو پوچھنے کاحق نہیں، بس چپ چاپ پی لو، یہی ہندوستان میں بھی ہور ہا ہے، لیکن یہاں تو انکار کی گئجائش ہے، تو حید کے ان دعویداروں کے یہاں انکار تو کیا شک کرنے کی بھی مجال نہیں۔ واللہ المستعمان

مکه مکرمه میں:

جدہ میں ہندوستانی حج مشن کاعملہ کام میں مصروف تھا،انتظامات مکمل کر کے ہمیں

ایک بس پرسوار کردیا، بس قدر ہے ست رفتاری سے چلی، اور تقریباً دو گھنے میں مکہ شریف پہونچی ۔ بلڈنگ نمبر ۴ جو ' ابراج خزنداز' کے نام سے موسوم ہے، اس کے حصہ بی میں آتھویں منزل پر روم نمبر ۱۰ میں جگہ ملی، یہ ممارت محلّه ' آجیاد' میں ہے، جو حرم شریف سے زیادہ دور نہیں ہے، مگر بہت قریب بھی نہیں ہے، کمرے میں آئے، تو اس میں تین بیڈ لگے ہوئے سے اور چار آدمیوں کا نام چیپاں تھا، ایک خاتون بھی تھیں، ہمیں گھبراہٹ ہوئی، مگر دوسرا قافلہ ابھی آیا نہ تھا، ہم لوگ سوگئے، ڈیڑھ دوگھنے کے بعد مجھی صادق ہوئی، میری آنکھ شہول سے آدھ پون گھنے بیل کھل گئی، پچھفل اور ویز ادا کئے، پھر فرزندعزیز حافظ محمد عادل کو جگایا، حرم جانے کی گنجائش نہتی، یہیں ہم باپ بیٹوں نے جماعت کرلی، اور پھر سوگئے۔ میں جگایا، حرم جانے کی گنجائش نہتی، یہیں ہم باپ بیٹوں نے جماعت کرلی، اور پھر سوگئے۔ میں جانے کی ہمت نہ کر سکا، مفتی عبد الرحمٰن صاحب تشریف لائے، ان کے ساتھ عادل کو تھیج دیا، جانے کی ہمت نہ کر سکا، مفتی عبد الرحمٰن صاحب تشریف لائے، ان کے ساتھ عادل کو تھیج دیا، اس نے جاکر عمرہ ادا کیا، میں کا بل اور نکما آرام پرستی میں پڑا رہا، اور نفس حیلے بہانے بنا تا بیاہ جھے طواف قد وم کرنا تھا، اس کے ساتھ سعی بھی کرنی تھی۔

شام کومیاں ہیوی پر شمل دوسرا قافلہ آگیا،اس نے ایک بیڈد یکھا تو بہت پر بیثان ہوا، بہت فریاد کی ،انڈین حج مشن میں درخواست دی ،مگراب حج کا وقت قریب ہے، ہجوم بہت ہے، دوسری جگہ دینے کی گنجائش نہیں ہے، یہلوگ گوالیار کے ہیں،لیکن تھوڑی دیرسا تھ رہ کر بہت مانوس ہوگئے، مجھ سے کہا گیا کہ حج تک گزارا کر لیجئے، بعد میں آتھیں دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا، میں نے ان سے کہا، یہلوگ راضی ہوگئے ہیں، دو تین روز کے بعد منی جانا ہے،اسی میں گزر ہونے گئی۔

طواف قدوم کے ساتھ سعی کا مسکلہ:

مسکہ بیہ ہے کہ مفرد بالحج طواف قد وم کے ساتھ سعی کر لے .....اییا کرنا مسنون ہے .....تو اسے طواف ِفرض یعنی طواف ِزیارت کے بعد سعی کرنے کی حاجت نہیں رہتی ،ہم ۳۷رذی الحجہ کو مکہ تریف پہو نچے تھے، دوسرے روزیعنی ۲۸رذی الحجہ کوطواف ِقد وم کیا، طواف میں پروانوں کا شدیدر بلاتھا، طواف کرنے والے اپنی دھن میں طواف کرتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی ، عموماً ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تیز رفتاری میں کوئی ست رفتار حائل ہوتا ہے ، تو اسے ہاتھ کے زور سے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ، میں گھہرا کمز وراور بیار! اور پھر بیالتزام کہ ہر جھکا کر، دونوں ہاتھ گرا کر طواف کرنا ہے ، کیسا بھی موقع ہونہ ہاتھ اٹھانا ہے ، نہ نگاہ! میں اپنے اضیں التزامات کے ساتھ چلتا ہوں ، اور دائیں بائیں سے دھکے اور ضرب محسوس کرتار ہتا ہوں ، خصوصاً عورتوں کی تیزگامی کافی دھکے لگاتی ہے ، خدا خدا کر کے ایک گھٹے میں طواف پورا ہوا، اضطباع تو کرلیا تھا، مگر رمل کی نوبت کم ہی آئی ، ارادہ تھا کہ سعی بھی کرلوں گا، مگر تھک کر چور ہوگیا تھا ، دورکعت نفل پڑھ کر تھکے ہوئے بیل کی طرح بیٹھ گیا۔

#### ۔ طواف اور سعی کے درمیان فصل:

## میری کا ہلی:

۲رذی الحجہ کو میں نے سعی مکمل کی ،اب حجاج کا پورا مجمع مکہ نٹریف میں اکٹھا ہوگیا ہے ،حرم نثریف کا ہر حصہ بالکل لبریز ہے ،سڑکوں پر آ دمی ہی آ دمی ہیں ،حرم نثریف کے اندر جگہ لینے کے لئے بہت پہلے جانا نثرط ہے ، ورنہ راستوں میں نماز کی صفیں اس کثرت سے لگہ جاتی ہیں کہ جرم تک یہو نجناممکن نہیں ہوتا ، میں بجین سے ضعف مثانہ کا شکار ہوں ،استنجاء لگ جاتی ہیں کہ جرم تک یہو نجناممکن نہیں ہوتا ، میں بجین سے ضعف مثانہ کا شکار ہوں ،استنجاء

کا تقاضا جلد جلد ہوتا ہے، اور حرم میں پہو نجے جانے کے بعد استنجا خانہ تک پہو نجاسخت مشکل ہے، اور پہو نجے بھی جائے تو لمبی لائن کا حمل اس سے زیادہ مشکل ، میری آ رام لیند طبیعت نے ان کمزور یوں اور مجبور یوں کا بہانہ بنا کر بے ہمتی اختیاری ، میں نمازیں کمرے ہی میں بڑھتارہا، کوئی نہ کوئی فل ہی جاتا، اور جماعت کا انتظام ہوجاتا، البتہ فجر کی نماز میں روز انہ حرم شریف چلاجاتا، وہ اس طرح کہ چار بج سے پہلے ہی ہمت کر کے حرم شریف چلاجاتا، وہ اس طرح کہ چار بج سے پہلے ہی ہمت کر کے حرم شریف چلاجاتا، وہ اس طرح کہ چار بج سے پہلے ہی ہمت کر کے حرم شریف چلاجاتا، وہ اس اور حرم شریف کے گرم ترین جھے یعنی ملک عبد العزیز کے تہد خانے میں پہو نجے جاتا، وہ اس میاڑھے پانچ بج کے قریب ہوتی ، آ رام سے گزر ہوجاتا، تہ خانے میں ذرا اطمینان رہتا ساڑھے پانچ بج کے قریب ہوتی ، آ رام سے گزر ہوجاتا، تہ خانے میں ذرا اطمینان رہتا ہے، دوسرے وقتوں میں میال بچا بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہوتی میں راستوں میں مطاقی بچھا بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پخص ا ہم ملاقاتیں ۔

جی کے اس ہجوم میں کسی کو تلاش کرنا اور اس سے ملاقات کرنا ایک کارِ دشوار ہے،
اور میں عموماً اس کارِ دشوار میں نہیں پڑتا، بس جس سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے اس کے لئے اللہ سے دعا کرکے فارغ ہوجاتا ہوں ، مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ میرے مخدوم وحمن اور پیرصحبت، صوبۂ بہار کے مسلم صاحب نبرگ حضرت ماسٹر شاہ مجھ قاسم صاحب مدظلۂ ایک مخضر سے قافلے کے ساتھ جی میں تشریف لائے ہیں، ان سے ملاقات کی آرزوتھی، سوچا تھا کہ جج کے بعد ملاقات کی آرزوتھی، سوچا تھا کہ جج کے بعد ملاقات کی آرزوتھی، سوچا کھا کہ جج کے بعد ملاقات کروں گا، کیکن دیکھا کہ ایک روز بعد نمازِ عشاء بنفس نفیس اپنے رفقاء کے ساتھ تشریف لارہے ہیں، حضرت کی اس ذرہ نوازی اور کرم فرمائی سے میں پانی پانی ہوگیا، حضرت کے ساتھ میرے ایک جج کے رفیق اور در بھنگہ میں میرے مستقل میز بان جناب الحاج نوراللہ بھائی کے برادر سبتی جناب ممتاز احمد صاحب بھی تھے، ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے، سفید رئیش، ہنس مکھ، میں حضرت سے ملاقات کی مسرت میں کھویا ہوا تھا کہ اور صاحب تھے، سفید رئیش، ہنس مکھ، میں حضرت سے ملاقات کی مسرت میں کھویا ہوا تھا کہ کسی نے توجہ دلائی کہ یہ مولانا باقی باللہ کر بمی صاحب ہیں، مجھے جیرت ہوئی، میں نے کہا

نہیں، مولا ناباقی باللہ تو جوان آ دمی ہیں، یہ تو بوڑھے معلوم ہورہے ہیں، کہنے گے ہاں، بال بہت جلد سفید ہوگئے ، بہار کے ایک عظیم صاحب نسبت اور صاحب علم بزرگ حضرت مولا نابثارت کریم صاحب قدس سرۂ الہتوفی ہے سالے صفحے، مولا ناباقی باللہ انھیں بزرگ کے بوتے اور دارالعلوم دیو بند کے فاضل ہیں۔

يه حضرات يجهدريتك تشريف فرمار ب، پهررخصت موئه دحلة الوشد ميل حضرت كا

قیام ہے۔

ضياءالدين صاحب:

پچھلے جج میں جدہ میں رہنے والے ایک بزرگ سے فون پر تعارف ہوا، فون ہی پر بات ہوتی رہی ، وہ بزرگوں کے قدر دان ، بزرگوں سے واقفیت رکھنے والے ، اور خود بزرگ میں ، مشہور بزرگ ندوۃ العلماء کے بانی حضرت مولا ناسیّد محمد علی صاحب مولگیری رحمۃ اللّه علیہ کے پوتے صاحب نسبت عالم دین حضرت مولا ناسیّد فضل الله صاحب رحمۃ الله علیہ کے صحبت یا فتہ اور مجاز ہیں ، نیز حضرت مولا نا ابواکھن زیدصا حب فارو قی مجد دی علیہ الرحمہ سے محت علق تقار علی مجد دی علیہ الرحمہ سے محمدہ علی قیام پذیر ہیں ، پچھلے دنوں بھی تعلق تھا۔ اعظم گڈھ کے رہنے والے! عرصہ سے جدہ میں قیام پذیر ہیں ، پچھلے دنوں اعظم گڈھ اپنی صاحبز ادی کے نکاح کے لئے گئے تھے ، مجھے بھی دعوت دی تھی ، مگر مجھے مشخولیت تھی جانہ سکا ، اور ملاقات بھی نہ ہوتکی ، ۵ ہریا ۲ رزی الحجہ کو وہ میری قیام گاہ پر از راہ درہ نوازی تشریف لائے ، ملاقات ہوئی ، طبیعت خوش ہوئی ، دوبارہ ۱۲ رزی الحجہ کو بھی تشریف لائے ، دیر تک تصوف اور بزرگوں کے حالات پر گفتگور ہیں۔

مجلس:

کرذی الحجہ بروز اتوار ہمارے دوستوں مولوی جمال احمد اور ڈاکٹر عظیم اللہ صاحبان نے پروگرام بنایا کہ کل سے حج کے مناسک کا آغاز ہونا ہے، معلم آج رات ہی سے لوگوں کو منی لے جانا شروع کر دیں گے، اس لئے حجاج کرام کے سامنے کچھ مسائل اور کچھ فضائل بیان کر دینے جا ہمیں۔ میری طبیعت خاموشی جیا ہمتی ہے، حج کے سفر میں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا بیان کر دینے جا ہمیں۔ میری طبیعت خاموشی جیا ہمتی ہے، حج کے سفر میں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا

چاہتا جس سے شہرت ہو، اگر کوئی اور صاحب بیکا م کر سکتے تو میں معذرت پر اصرار کرتا، مگر ہماری بلڈنگ میں کوئی صاحب نظر نہ آئے ، تو مجبوراً میں نے قبول کر لیا، ۹ ربح صبح کی اطلاع سب کوان حضرات نے کر دی ، بلڈنگ کے زمینی حصہ میں ایک حصہ نماز وغیرہ کے لئے مخت ہم والی جمع ہوگئے ، میں نے جج کی تر تیب بیان کر دی ، اس دوران کے حالات اور نزاکتیں اور کیا رویڈ کل میں رکھنا چا ہے سب بیان کئے ، پھر لوگوں نے مسائل پوچھے شروع کئے ، میں نے مسائل بتائے ، مجھے خوثی ہوئی کہ اللہ کے فضل اور دوستوں کی تح یک سے بروقت ایک مناسب اور ضرورت کا کام ہوگیا ، لوگوں میں بھی خوثی کے آثار پائے گئے کہ مسائل کے معلوم کرنے میں سہولت ہوگی ، کہ ہمارے درمیان مسائل بتانے والا ایک شخص مسائل کے معلوم کرنے میں سہولت ہوگی ، کہ ہمارے درمیان مسائل بتانے والا ایک شخص قابل اعتماد موجود ہے ، ورنہ مسائل بتانے والے تو بہت ہیں ، مگر لاعلمی اور جہالت کے ساتھ وینی مسائل سے کھلواڑ کرنے والے ! جن سے مسائل پوچھ کر لوگ اور بھی دفت میں مبتلا ہوتے ہیں۔

۸رذی الحجه:

شورتھا کہ رات ہی میں منی جانا ہوگا، بہت سے جاج ۸رکی رات میں جاگتے رہے کہ کسی وقت گاڑی آسکتی ہے، مگر گاڑی نہ آئی، جبح کو معلم کی بس آئی، اور مسنون بھی یہی ہے کہ ۸رکو ظہر سے پہلے منی پہونچیں، اور پانچ وقت نماز وہاں پڑھیں، ۹ رکوسورج طلوع ہونے کے بعد عرفات روانہ ہوں، ہم لوگ بس سے منی اار بجے کے قریب پہو نچے معلم نے جو خیمہ ہم لوگوں کوعنایت فرمایا تھا ہم پہو نچے، تو وہ تھچا تھج بجرا ہوا تھا، جولوگ پہلے پہو نچ گئے تھے وہ چا دریں بچھا بچھا کر دراز تھے، معلم کی بدا نظامی تھی کہ جس خیمے بیس آ دمیوں کی گئجائش تھی، اس میں چالیس آ دمی ڈال رکھے تھے، اب جگہ ملے تو کیونکر ملے، ہم لوگوں کے لئے بیٹھنے کی تو کیا، سامان رکھنے کی بھی گنجائش نہیں، معلمین کی شکایت تو بہت پرانی ہے، مگرادھر بیٹھنے کی تو کیا، سامان رکھنے کی بھی گنجائش نہیں، معلمین کی شکایت تو بہت پرانی ہے، مگرادھر جب سے عربوں میں پیٹروڈ الرکی خوشحالی آئی ہے، شکایات کم ہوگئ تھیں، حاجیوں کی نا تجربہ کاری اور بے ہنگم پنے کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوجایا کرتے تھے، سفر میں یونہی کاری اور بے ہنگم پنے کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوجایا کرتے تھے، سفر میں یونہی

آدمی کاباطن، ظاہر بن کرا بھرآتا ہے، پھر ہجوم کا سفر، اس سے خود غرضوں کا جذبہ اور سامنے آجاتا ہے، بہت سے حالات حجاج کی عجلت اور بے ڈھنگے پن کی وجہ سے پیدا ہو جایا کرتے سے، انتظام کے سرالزام کم جاتا تھا، گر 1997ء میں کویت، عراق جنگ کے بعد سعود کی عرب کے مالی اور اخلاقی حالات میں نمایاں انقلاب آیا ہے، امریکہ کی طاقت نے اس جنگ کے بہانے سعودی عرب میں قدم جمایا، اور یہاں کی حکومت اس کے اشار نے کی غلام بن گئ، اس کے بعد یہاں کے مالی حالات میں نگی آئی ، اور اخلاقی حالت بھی بدلی معلمین کو حکومت کی جانب سے خصے الاٹ کئے جاتے ہیں، اور کتنے بڑے خصے میں کتنے حاجی رکھے جائیں گے رہے میں متعین کیا جاتا ہے، گر معلمین اس میں پی تصرف کرتے ہیں کہ پچھ خصے سے جائیں گئے صاحب ثروت اداروں کوفروخت کر دیتے ہیں، اور باقی خیموں میں تمام حجاج کو گونس دیتے ہیں، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ متعدد حاجی خیموں میں جگہ سرے سے پاتے گونس دیتے ہیں، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ متعدد حاجی خیموں میں جگہ سرے سے پاتے ہی نہیں ، پچھلے سال حج میں ہمارے جانے والے گئی حاجی اسی طرح کئی پینگ کی طرح ہی نہیں ، پچھلے سال حج میں ہمارے جانے والے گئی حاجی اسی طرح کئی پینگ کی طرح بین نہیں ، پچھلے سال حج میں ہمارے جانے والے گئی حاجی اسی طرح کئی پینگ کی طرح بی نہیں ، پچھلے سال حج میں ہمارے جانے والے گئی حاجی اسی طرح کئی پینگ کی طرح بین نہیں ، پوشان رہے، اس سال خیموں کا کار ڈ تو سب کو ملاء گر جگہ بہتوں کونہیں ملی۔

میرے بیٹے حافظ محمہ عادل سلّمۂ نے ایک جگہ سامان رکھ دیا، اور بیٹے جرجگہ بناکر وہیں بیٹے گیا، مجھے بھی بیٹھایا، بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ خیمے کے باہر راستوں پر چا دریں بھیا کر پڑگئے۔ بیٹے جانے کے بعد تھوڑی دیر میں نماز ظہر کا وقت ہوگیا، جانے والوں نے نماز کے بارے میں مجھے ہی فر مہ دار بنایا، ظہر کی نماز کے لئے جب لوگ اپنی اپنی جگہ سے نماز کے بارے میں مجھے ہی فر مہ دار بنایا، ظہر کی نماز کے لئے جب لوگ اپنی اپنی جگہ سے ، دقت اٹھے ، اور تھوڑی تھوڑی تخوائش نکلی ، تو عادل نے پاؤں پھیلانے بھر جگہ بنائی ، تکلی سے ، دقت سے ، خیرکسی طرح جگہ بن گئی ، اس طرح کہ رات کو سویا تو میرے سر پر ایک صاحب کا ہیر پڑتا ، خیر گزر کرنی تھی کرلی ، پچھلے جو ں میں تجربہ تھا کہ ، اور میر اپیر میرے بیٹے کے بدن پر پڑتا ، خیر گزر کرنی تھی کرلی ، پچھلے جو ں میں تجربہ تھا کہ معلم کا آدمی آکر ہر حاجی کی جگہ تھی نہیں آیا، معلم کی بلڈنگ میں جو مجلس ہوئی تھی ، اس میں ٹال دیا، اور کوئی آدمی اس مسئلہ کود کیھنے بھی نہیں آیا، معلم کی بلڈنگ میں جو مجلس ہوئی تھی ، اس میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی ، انھوں نے میری بڑی رعایت کی۔ جز اہم اللہ خیر الجزاء جن لوگوں نے شرکت کی تھی ، انھوں نے میری بڑی رعایت کی۔ جز اہم اللہ خیر الجزاء

٩رذى الحجه (يوم عرفه)

۸رذی الحجہ کا دن گزرگیا ، رات کے وقت بارہ بجے کے بعدمعلم کے آفس سے اعلان ہونے لگا کہلوگء فات کوروانہ ہوجا ئیں ،بسیں لگی ہوئی ہیں ، فجر کے بعد بسنہیں ملے گی ، بہت سے تیاری کر کے جانے بھی لگے ، میرے جی میں آیا کہ رات ہی میں نکل جاؤں، پچھلےسال کافی پریشانی بھگت چکا تھا،لیکن بیسوچ کر کہ فجر کے بعد فوراً نکل جائیں گے،اول وقت میں فجر بڑھی،نماز کے بعداستنجاءاور وضوکر نے کے لئے باہر نکلا، واپس آیا،تو خیمہ کے مین گیٹ سے کافی پیچھے تک حجاج کرام سامان لئے کھڑے تھے،صدر درواز ہ بندتھا، بس آئے گی ،تو درواز ہ کھلے گا ،ہم چندرفقاء خیمہ میں بیٹھ گئے کہ ہجوم کھسکےتو ہم بھی اس میں شریک ہوجائیں،کیکن جام تھا کہ بڑھتاہی جار ہاتھا،صدر درواز ہبندتھا،کوئی نکل نہیںسکتا تھا، منی میں یہ پہلا تجربہ تھا، ورنہ درواز ہ کھلا ہوتا،تو بہت سے حجاج پرائیویٹ سواری سے عرفات نکل جاتے ، کتنے حوصلہ مند پیدل چلے جاتے ، مگراللہ جانے معلم کی آفس کی بیکون سی منطق تھی کہ درواز ہ بند کررکھا تھا ،کسی کو باہر نکلنے کی مطلق اجازت نتھی ۔ایک کالا پہلوان دربان دروازے پر کھڑا تھا،عجب کش مکش کاعالم تھا، بہت دیر کے بعدایک بس آئی ،اس پر کتنے آ دمی آتے ، وہ چلی گئی اور جام جوں کا توں برقر ارر ہا،نو بجے ہم لوگ بھی اس ہجوم کا حصہ بن گئے ، پھرایک بس دس بجے کے قریب آئی ،اس کی وجہ سے ہجوم میں قدر بے حرکت ہوئی ،ہم لوگ صدر دروازے کے قریب پہو نچ سکے،بس اپنی وسعت بھر آ دمیوں کو لے کر چلی گئی ، دھوپ شدت اختیار کرتی جار ہی تھی ، درواز ہ تھا کہ کھلنے کا نام نہ لیتا تھا، حجاج پریشان تھے، دربان کی خوشامد کرتے تھے، مگروہ اندھا بہرا بنا ہواتھا،معلم کا کوئی ذمہ دارآ دمی نہ تھا کہ اس سے بات کی جاتی ،ایک گھنٹے کے بعد جب حاجیوں نے زیادہ شور مجایا تو شاید کا لے کا بہراین ختم ہوا، اس نے دروازہ کھول دیا، اور ساتھ ہی ہیہ بشارت بھی سنائی کہاب بسنہیں آئے گی ، تمام حجاج سراسیمہ تھے کہ اب کیا کیا جائے ، میں نے عادل سے کہا کہ اب وقت ضائع نہ کرو، کبری ملک عبدالعزیزیر چلو، وہاں سے کوئی سواری ملے گی ، بیہ بات ٹیلیفون سے مفتی عبد

الرحمٰن صاحب نے بتائی تھی ، انھوں نے کہاتھا کہ آپ عرفات آ جائیے اور مجھے فون سے اطلاع كرد يجيئ ميں آپ كوآ كرلے لوں گا ، ميں نے اپنے خيمے كا كارڈ آپ لوگوں كے لئے لے لیا ہے ، کبری ملک عبد العزیز ہماری قیام گاہ سے ایک کیلومیٹر کے فاصلے برتھی ، وہاں پہو نیجے ہی تھے کہ ایک ایمبولینس جاتی ہوئی ملی ، ہم نے اسے رکوایا ، ڈرائیورار دو بولنے والا تھا،اس نے کہا کہ مکتب نمبر ۲ برابھی بس آنے والی ہے،انڈین حج مشن والوں نے انتظام کردیاہے،آپ وہیں چلے جائیں، میں نے سوجا کہ ایک کیلومیٹر چل کرآئے ہیں، پھرا تناہی واپس جائیں،اوراللہ جانے بس کا حال کیا ہو، میں نے اسے قبول نہیں کیا، کبری پرچڑھ گئے، الله تعالیٰ کی مدد تھی کہ فوراً ایک ٹیکسی مل گئی ،اس سے ہم لوگ بارہ سوا بارہ تک عرفات پہونچ گئے، ڈرائیور نے • ۵رریال لئے ،اورعرفات کے باہرا تاردیا، ہم لوگ تھوڑی دورپیدل چل کرعر فات کی حد میں داخل ہو گئے ،مفتی عبدالرحمٰن صاحب کوفون کیا ، وہ عجلت میں بھا گتے ہوئے آئے ،انھیں دیکھ کرتمام کلفت ختم ہوگئی ، وہ ہمیں اپنے خیمے میں لے کر چلے ،خیمہ دور تھا، مگران کی معیت میں دوری کا حساس نہیں ہوا۔ان کے خیمے میں پہو نیجے، یہ خیمہان باہری حجاج کا تھا، جوسعودی عرب میں کسب معاش کے لئے مقیم ہیں ،سعودی میں اقامت گزیں افراد کو بہاں کی اصطلاح میں داخلی حجاج کہتے ہیں ،اس خیمے میں ہندوستانی ، یا کستانی اور بنگلہ دیشی حجاج تھے،ان نتیوں ملکوں کے حجاج مسلکاً زیادہ ترحنفی ہیں ،کیکن سعودی عرب میں رہ کر غیر مقلدیت کا رُ جھان ان میں سرایت کر گیا ہے ،اور غیر مقلدیت کا ترجمہ ہے ا باحیت اور سہولت بیندی! اس ا باحیت اور سہولت بیندی نے جہالت اور نفس برستی سے مل کر دین اور دینی اعمال کا تھلواڑ بنا دیا ، کوئی قانون نہیں ، کوئی دستور نہیں ،کسی عمل کے لئے کوئی شرطنہیں، جیسے جی حاہا، جو جی جاہامل کرلیا،سبٹھیک ہے۔

ہم خیمے میں پہو نچے تو بیش مکش چل رہی تھی کہ ظہراور عصر کو جمع کیا جائے ، یاالگ الگ ان کے وفت پر پڑھا جائے ، حنفیہ کے نز دیک بڑی جماعت جس کا امام ، سلطان کا نائب ہوتا ہے ، جمع کرنے کے لئے اس کا ہونا شرط ہے ،اس کی بنیا دیہ ہے کہ ہرنماز کا الگ الگ وقت متعین ہے: إِنَّ الصَّلواۃ کَانَتُ عَلَى الْمُوْمِنِینَ کِعَابًا مَّوْقُوْتاً مونین پرنماز وقت وقت کے اور بات معقول اور قیاس کے مطابق ہے، کین قضا کی جائے گی، شریعت میں یہی حکم ہے، اور بات معقول اور قیاس کے مطابق ہے، کین نفاز کو وقت سے نماز کو وقت سے پہلے اداکر نے کی کوئی نظیر نہیں ہے، وہ نہ ادا ہوگی، نہ قضا ہوگی، وقت سے پہلے نماز کا اداکر نا قطعاً خلاف قیاس ہے، یہ خلاف قیاس عمل اگر کہیں مشروع ہوا ہے، تواس کو جاری کرنے کے لئے وہ تمام شرطیں ملحوظ رکھنی ضروری ہیں، جن کی بنیاد پراس کا جواز ثابت ہوا ہے، اور اس کو علی میں لانے کے لئے دلیل بھی اتنی قوی اور طاقت ور ہوئی جائے، جتنی قوی دلیل سے نماز کا موقت ہونا ثابت ہے۔

نماز کاموقت ہونااوران کے اوقات کامتعین ہونا، تو قر آن کریم سے اور تواتر قولی اور عملی سے ثابت ہے، تو گویا اس کا اور عملی سے ثابت ہے، اب اگر کسی نماز کو اس کے وقت سے پہلے پڑھنا ہے، تو گویا اس کا وقت بدل دیا گیا ہے، اس تبدیلی کے لئے ویسی ہی دلیل چاہئے، پھراس دلیل کی تشکیل جس طور بر ہوئی ہے، وہی طریقہ ضروری ہے۔

جمع تقدیم لیمی ایک نماز کواس کے وقت سے مقدم کر کے پہلے والی نماز کے ساتھ جوڑنا، یہ دلیل قطعی متواتر سے کسی جگہ اور کسی وقت ثابت نہیں ہے، سوائے میدان عرفات کے کہ ۹ رذی الحجہ کورسول اللہ کے نظیر اور عصر دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں ایک اذان اور دوا قامت سے ادافر مائی ہیں، اور یہ بات تواتر سے ثابت ہے، تو ثبوت اس کا تواتر سے ہاس لئے یہاں جمع تقدیم واجب ہے، کیکن جس طور پررسول اللہ کے ادافر مایا طریقہ وہی ہونا ضروری ہے، اور طریقہ ظاہر ہے کہ آپ جماعت کے امام تھے، اور تمام صحابہ آپ کے مقتدی تھے، تو بیطریقہ شرط تھر اکہ امام التج ہو، جوسلطان یا نائب سلطان ہو، تب تو نماز کو وقت پر پڑھنا ضروری ہوگا۔

کے مقتدی تھے، تو بیطریقہ شرط تھر اکہ امام التج ہو، جوسلطان یا نائب سلطان ہو، تب تو نماز کو وقت سے پہلے ادا کیا جائے گا، ورنہ ہر نماز کواس کے وقت پر پڑھنا ضروری ہوگا۔

حنفیہ کا صدیوں سے اسی پڑمل ہے، اور اسی پرفتو کی ہے، اس مسئلے میں نہ کوئی تختی حنفیہ کا مسلک حدیث ہونہ دُون کئی دشواری! مگر سعودی عرب میں ایسی ہوا چلائی گئی ہے، جیسے حنفیہ کا مسلک حدیث ہونہ کوئی دشواری! مگر سعودی عرب میں ایسی ہوا چلائی گئی ہے، جیسے حنفیہ کا مسلک حدیث

کے خلاف ہو، کیکن سوچنا جائے کہ حدیث پڑمل کرنے کے لئے قر آن کریم کو پس پشت تو نہیں ڈالا جاسکتا، یہ عجیب بات ہے کہ خبر واحداورا پنے قیاسات کے مقابلے میں قر آن کریم کے حکم کوتو ڑااور مروڑا جائے، یہی اس دور میں غیر مقلدیت کی علامت ہے۔

اختلاف مسلک کوئی نئی چیز نہیں ، ائمہ فقہ میں اختلاف قدیم زمانے سے ہے، مگر کوئی کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ اپنا مسلک ترک کر کے دوسر ہے کے مسلک کواختیار کر ہے، اور نہ کوئی کسی کی تغلیط کرتا تھا، مگر اب جو غیر مقلدیت کی ہوا چلی ہے، تو آئکھ بند کر کے اپنے علاوہ سب کو فلط کہنے لگے ہیں ، اور سب کو مجبور کرتے ہیں کہ ایک مسلک پر سب آجا ئیں ، اس سے امت میں سخت انتشار بیدا ہوتا ہے ، یہ انتشار ہم نے داخلیوں کے اس خیمہ میں دیکھا، وقوف عرفات کی جوروح ہے بعنی انابت اللہ ، تضرع وزاری ، خشوع وخضوع ، دعا وگریہ ، سب مفقود! خواخواہ کی کش مکش میں لوگ الجھے ہوئے تھے، بیشتر افراد اسی میں مبتلا تھے، یا دوسر سے مثاغل میں مشغول! بہت کم تھے جواللہ کے حضور انابت میں مشغول تھے۔

اسی دوران مفتی عبدالرحمٰن صاحب کے پاس ایک شخص یہی اختلاف لے کر آیا ، انھول نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا کہ بیروفت اور بیرجگہ بحث مباحثہ کی نہیں ہے ،اس کو سمجھایا تو وہ چلا گیا۔

میری طبیعت ان احوال کی کود مکیم کربہت بدمزہ ہوئی ، مجھ سے بعض لوگوں نے عصر کے بعداجتاعی دعا کے لئے کہا ،مگر میری طبیعت مکدرتھی ،مفتی صاحب بہت زور دے رہے تھے ،مگر عصر کے بعدوہ بھی خاموش رہے ،انفراداً دعا اور ذکر میں مشغولیت رہی۔ عرفات سے کو ج

سورج غروب ہواتو عرفات سے روائگی کی ہما ہمی شروع ہوئی ، داخلی حجاج ہی میں سے ایک مخلص جناب الحاج محمد از ہر صاحب سے جو پاکستان کے رہنے والے ہیں سے نیے پیش کش کی کہ بس مے فلاں جگہ کھڑی ہے ، اس سے مز دلفہ چلیں ، ہمیں بھی آ سانی معلوم ہوئی ، اس کی تلاش میں نکل پڑے ، میر ہے ساتھ مز دلفہ میں ٹھنڈک سے بچنے کا سامان تھا ، پچھلے اس کی تلاش میں نکل پڑے ، میر ہے ساتھ مز دلفہ میں ٹھنڈک سے بچنے کا سامان تھا ، پچھلے

سال بہت ٹھنڈک گئی تھی ،اس سال بھی اندیشہ تھا ،تو بنارس کے حاجی منظور احمر صاحب کے صاحبزادوں نے ایک سلینگ بیگ دے دیا تھا،اس کے ساتھ ایک ملکا کمبل بھی تھا،از ہر بھائی سامانوں کے لئے ایک گاڑی لئے ہوئے تھے،اس میں بیسامان رکھ دیا،بس کی تلاش میں ہم لوگ ہجوم کے اندرا دھرا دھر ہو گئے ، ہم تین آ دمی لیعنی مفتی عبدالرحمٰن صاحب ، میں اور عا دل چلتے چلتے مسجد نمر ہ سے دورٹیکسیوں کے موقف پرپہونچ گئے ، بھیڑ اور شور وغل میں موبائل بھی ناکام ہور ہاتھا ، بڑی دریے بعد معلوم ہوا کہ از ہر بھائی عورتوں کے ساتھ یریشان ہیں،بسنہیں ملی ،مفتی صاحب نے ان سے کہا کہوہ ہم لوگوں کاانتظار نہ کریں ، پھر ہم لوگوں نے ایک ٹیکسی لی اور آٹھ ہے سے کچھ پہلے مز دلفہ پہونچ گئے ، وہاں ایک جگہ رک كرمغرب اورعشاء يرهى گئى ، پھركنكرياں چنى گئيں ،اب رات گزارنے كامسَله تھا ، گوكوئى خاص ٹھنڈک نتھی ،مگراحرام میں بغیر کچھاوڑ ھے ہوئے کھلے آسان کے پنچے رات بسر کرنی میرے لئے مشکل تھی ، انتظام جو بڑے اہتمام سے لایا تھا ، وہ جدا ہوگیا ، حق تعالیٰ کاارادہ ہمارے تمام منصوبوں پر غالب ہے، میں نے مفتی عبدالرحمٰن صاحب سے کہا کہ میرا فالج زدہ جسم اتنی مصندک کا بھی تخمل نہ کر سکے گا ،اس لئے آپ کا خیمہ جومز دلفہ میں لگا ہوا ہے ، وہیں چلئے ، رات و ہیں گزاری جائے ،اور و ہیں وقوف کیا جائے ،انھیں جواز میں کوئی تر دد نہ تھا ، کیونکہ مز دلفہ بروئے حدیث پورا موقف ہے ، البتہ وہ بیہ کہہ رہے تھے کہ وقو ف مز دلفہ کی جو کیفیت کھلے آسان کے نیچے ہوتی ہے وہ بات پیدانہ ہوگی ، میںا پنی طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے اندیشہ میں تھا کہا گراللہ نہ کر ہے طبیعت خراب ہوگئی ، تو میں بھی پریشانی میں پڑوں گا اور رفقاء کے لئے بھی باعث تکلیف بنوں گا، بادل ناخواستہ ہم لوگ خیموں میں آ گئے، یہاں بستر وغیرہ کا خوب انتظام تھا، ہم لوگ آ رام سے سو گئے ، میں صبح صادق سے دو گھنٹے قبل اٹھ گیا ، استنجاوضو سے فارغ ہوکر میں نوافل میںمشغول ہوگیا۔

اباحيت كالطيفه:

میں چندر گعتیں پڑھ چکا تھا، دودور کعت ایک سلام سے پڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ

دوسری رکعت میں تھا کہ ایک صاحب آئے ، اور میرے دائیں مصلی بچھا کر کھڑے ہوگئے ،
میں سمجھ گیا کہ یہ مغرب یا عشاء کی نماز کی نیت سے میری اقتداء میں کھڑے ہوگئے ہیں ،
انھیں عرفات سے یہاں پہو نچنے میں دیر ہوئی ہے، وہ بغیر کسی تحقیق کے اقتداء میں آگئے ہیں ،
اورابیا یہاں بہت ہوتا ہے ، ایک شخص کوئی نماز پڑھ رہا ہو، یہاں کے لوگ بت تکلف اس کی اقتدا کسی بھی نماز میں کر لیتے ہیں ، نہ کوئی مسکلہ اور نہ کوئی قانون! میں نے دوسری رکعت پر سلام پھیراتو یہا ٹھ کر اپنی نماز پوری کرنے گئے ، میں نے اٹھ کر پھر نیت با ندھ لی ، خیر ہوئی کہ سما حب پھر شریک نہیں ہوئے۔

جب فجر کا وقت ہوگیا تو عزیزم حافظ محمہ عادل سلّمۂ نے اذان دی مفتی عبدالرحمٰن صاحب نے فجر کی نماز پڑھائی ،نماز کے بعد میں ذکر ودعا میں مشغول ہوگیا ،مفتی صاحب اسی جگہ کھڑے ہوکر دعا میں مشغول ہو گئے ،اور باقی لوگ سونے کی تیاری اور فضول گفتگو میں مصروف ہو گئے ، ایک صاحب نے مجھ سے جائے کے لئے پوچھا ، میں معذرت کی ،اتنے میں دوسر بےصاحب جائے لے کرآ گئے ،اب معذرت کی گنجائش نتھی ،وہ مفتی عبدالرحمٰن صاحب کو تلاش کرنے لگے، میں نے اشارہ کیا، وہ وہاں وقوف میں ہیں،ایک صاحب جو قریب لیٹے ہوئے تھے، کہنے لگےوہ وہاں کیوں کھڑے ہیں، میں سمجھ گیا کہ انھیں کچھ معلوم نہیں ، میں نے بتایا کہ وقو ف مزدلفہ کا یہی وقت ہے ، اس وقت ذکر ودعا میں لگنا جا ہے ، وقو ف عرفات کا بینکملہ ہے، رسول اللہ ﷺ نے عرفات میں تین اہم دعائیں کی تھیں، دو کی قبولیت تو و ہیں ظاہر ہوگئی تھی ،ایک دعا کی قبولیت جومظالم (۱) سے متعلق تھی ،اس کی قبولیت یہاں ظاہر ہوئی تھی ، یہ بہت اہم وقت ہے ، انھوں نے جب یہ بات سی تو چو نکے اور کہنے لگے، یہ بات تو سب کو بتادینی حاہئے ، میں نے کہا ہاں ، پھرانھوں نے آس یاس والوں کو با وازِ بلند متنبه کیا ، پھرلوگ ذکر ودعا میں لگ گئے ،تھوڑی دیر میں نے بھی کچھعرض کیا ،ان لوگوں نے دعا کے لئے کہا ، میں نے ہاتھ اٹھا دئے ،حق تعالیٰ کی جانب سے ایک خاص

(۱) حاشیه اگلے صفحہ پر

کیفیت طاری ہوئی ، دیر تک سسکیوں اور پچکیوں کے درمیان دعا ہوتی رہی ، لوگوں کی بھی آئکھیں برس رہی تھیں ، جب تک انشراح رہا دعا ئیں کرتا رہا، طبیعت صاف ہوگئ ، دل کا بوجھاتر گیا ، آنسوؤں نے دل کے گر دوغبار کو پاک صاف کر دیا۔ دعا سے فارغ ہوکر پچھ وقت باقی تھا، میں پھر مشغول ہوگیا، مفتی صاحب اور عادل سلّمہ بھی مشغول رہے ، جب طلوع سنمس کا وقت ہوا ، وہاں سے نکلنے کی تیاری ہوئی ، پھر کئی لوگ مفتی صاحب سے مسکلے بوچھنے سلمس کا وقت ہوا ، وہاں سے فارغ ہوکر ہم لوگ خیمے کے احاطے سے باہر نکلے ، مفتی صاحب کو قربان گاہ جان تھا، ان کے ذمے بہت سے لوگوں کی قربانیاں تھیں ، کبری ملک عبدالعزیز تک ہم لوگوں کو جان تھا، ان کے ذمے بہت سے لوگوں کی قربانیاں تھیں ، کبری ملک عبدالعزیز تک ہم لوگوں کو جار ذکے ، وہاں انھوں نے ہمارے خیمے کا راستہ بتایا ، اور خود قربان گاہ چلے گئے۔

• ار ذکی الحجہ کی رمی :

ہم دونوں باپ بیٹے ہجوم میں ایک کیلومیٹر سے زیادہ پیدل چل کر خیمے میں پہو نچے ،ساڑھے سات یا آٹھ کاعمل رہا ہوگا ،اس وقت خیمہ بالکل خالی تھا ،ابھی کوئی نہیں پہو نچا تھا ،ہم لوگ تھکے ماند ہے اور رات کے جاگے تھے ، کچھ دیر کے لئے سوگئے ، پھر جب حاجیوں کے قافلے آنے لگے اور جو بھی آیا شور وغوغا کے ہنگامے کے ساتھ آیا، تو آئکھ کس گئی۔ ماجیوں کے قافلے آنے لگے اور جو بھی آیا شور وغوغا کے ہنگامے کے ساتھ آیا، تو آئکھ کس گئی۔ اار بجے کے بعد ارادہ ہوا کہ آج کی رمی کرلی جائے ، آج ایک ہی جمرہ ۔۔۔۔۔ک

(حاشیہ گزشتہ صفحہ کا) حضرت عباس بن مرداس سلمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا: میں نے عرفہ کے دن اللہ سے دعاء کی، کہ میری امت کے گناہ معاف فر ماد ہے، تو اللہ نے میری دعاء قبول فرما لی کہ میں نے انھیں معاف کردیا، مگران کے وہ گناہ جوان کے اور میری مخلوق کے درمیان ہیں ( یعنی جوحقوق العباد سے متعلق ہیں ان کے سوا معاف کردیا) میں نے اسی دن پھر دعا کی، مگر مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ الگے دن مزدلفہ میں، میں نے عرض کیا: پروردگار! آپ اس بات پر قادر ہیں کہ اس مظلوم کو اس پر ہونے والے ملام کی معفرت فرمادیں، تو اللہ نے میری دعاء قبول فرمالی کہ میں نے معاف کردیا۔ پھررسول اللہ کے ہیں ہوئے سے نیادہ ہنتے ہوئے معاف کردیا۔ پھررسول اللہ کے میں اور اس نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے وشمن المیس کی حالت پر ہنسی آئی، اس نے جب ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے وشمن المیس کی حالت پر ہنسی آئی، اس نے جب ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے وشمن المیس کی حالت پر ہنسی آئی، اس نے جب ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے وشمن المیس کی حالت پر ہنسی آئی، اس نے جب بیسا تو چلا نے لگا، ہائے ہلاکت و بربادی! اورائیٹ سریرخاک ڈالنے لگا۔ (تفیر طبری)، ۲۰۵۰ میں اور ا

رمی کرنی ہے،اوراس کا وفت صبح صادق ہی ہے شروع ہوجا تا ہے،لوگ بکثر ت رمی کر کے واپس ہو چکے تھے، ہم لوگ نکلے تو راستے کا ہجوم کم ہو چکا تھا، پچھلے سال سے رمی کے انتظام کی حکومت نے اصلاح کر دی ہے،اس سے پہلے رمی کے راستے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی تھی کہ داخلی حجاج ،خیموں کے اخراجات سے بیخنے کے لئے جمرات کی سر کوں برسامان سمیت ڈیراڈال دیتے تھےاور سڑک کا بڑا حصہ گھیر لیتے تھے،تھوڑی سی جگہ پیدل چلنے والوں کے لئے باقی رہتی تھی ، پیسلسلہ عین جمرات تک ہوتا تھا ،اس کی وجہ سے رمی کے لئے جانے اورخود رمی کرنے میں بڑی دفت ہوتی ، اور کوئی معمولی بات بھی ہوتی تو ان راستے پر بیٹھنے والوں کی وجہ سے بڑا حادثہ ہوجاتا ، دوسال قبل حادثے میں اسی از دحام کا بڑا دخل تھا ، اسی کے بعد جمرات کی توسیع کامنصوبہ بنا، وہ منصوبہ توابھی زیریکمیل ہے، یانچ منزلہ جمرات کے ا نتظام کامنصوبہ ہے،جس میں دومنزل مکمل ہے، باقی منصوبہ زیر بھیل ہے،کیکن راستوں پر بیٹھنے کاعمل بچھلے سال ہی ختم کر دیا ہے ،اس کی وجہ سے بہت سہولت ہوگئی ، جمرات پر بھیٹر تو ضرور ہوتی ہے،مگر کنگری مارنے میں دفت نہیں ہوتی ، جمرہ پہلے مخضر حجم کا ایک ستون تھا ،اب اس کے بجائے اسے جالیس میٹر چوڑا بنا دیا گیا ہے،جس کی وجہ سے بہت پھیل کراور بڑے دائرے میں رمی کی جاتی ہے، بہر حال اب رمی کا انتظام بہت اچھا ہوگیا ، مزید بیہ کہ رمی کر نیوالےایک راستے سے جاتے ہیں اور دوسرے راستے سے واپس آتے ہیں ،اس طرح آنے جانے کاٹکرا وُنہیں ہوتا، چلنے والے ایک ہی رُخ پر چلتے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کا خیمہ جمرات کے قریب ہی ہے، جلد ہی جمرات پر پہو کچے گئے، باہر سے بہت بھیڑمحسوس ہور ہی تھی ،لوگ کا فی دور سے کنگریاں مارر ہے تھے،ہم لوگ آ ہستگی سے اندر تھتے چلے گئے ، نہایت سہولت سے جمرہ کے قریب پہونچ گئے ، اطمینان سے کنگریاں ماریں،اوراطمینان سے باہرآ گئے، پھر دوسرے راستے سے واپسی ہوئی،خیمہ میں پہو نچے تو

میرااحرام افراد کا تھا،اب مجھے سرمنڈ انا تھا، عادل کا حج تمتع تھا،تر تیب میں اب

ظہر کی نماز ہو چکی تھی ،ہم لوگوں نے اپنی جماعت کر کے نمازادا کی۔

اس کی قربانی ہونی تھی ،میر ہے سرمونڈ نے کی خدمت عادل ہی کوانجام دینی تھی ،اوروہ قربانی سے پہلے نہ اپنا سرمنڈ واسکتا تھا ، نہ میرا سرمونڈ سکتا تھا ،قربانی مفتی عبدالرحمٰن صاحب کے ذمیری ،انھیں فون کیا ، تو انھوں نے بتایا کہ ۲ ریجے قربانی کردی جائے گی ، چنانچہ دو بجے قربانی کی تصدیق کرلی ، پھر عادل سلّمۂ نے میر ہے سرکے بال اتارہ ،ایک بڑے میاں نے عادل کے سرکاحلق کیا ،اوراس نے ان بڑے میاں سمیت کئی لوگوں کاحلق کیا ،اللّٰد کاشکر ادا کیا ،ابہادھوکر عام روزمرہ کے کیڑے کہا نے۔
ادا کیا ،اب نہادھوکر عام روزمرہ کے کیڑے کہا نے۔
الرف کی الحجہ:

آج ایام تشریق کا پہلا دن ہے، فجر کی نماز کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے، کچھلوگ کہہ رہے ہیں، کہاذان کا وفت ہوگیا، میں کہہر ہا ہوں کہ سجد خیف سے اذان کی آواز آتی ہے، جب وہاں اذان ہوگی ،تو یہاں بھی ہوگی ،اتنے میں ایک صاحب باہر سے خیمہ میں داخل ہوئے ،اور کہنے لگے کہ ابھی اذان میں دس منٹ باقی ہیں ، پیہ کہہ کر انھوں نے تقریر شروع کردی که ننی اور عرفات ومز دلفه میں امام جاررکعت والی نماز دورکعت پڑھا تا ہے،لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسافر ہوتا ہے، بیہغلط ہے، وہ حرم کا امام ہوتا ہے،اور حج کے دنوں میں دوہی رکعت ہے، میں نے دیکھا کہ بیرخاموش رہنے کا موقع نہیں ،ابھی خیمہ والوں کو پیخص دوفرقوں میں تقسیم کردےگا، میں نے بآوازِ بلند کہا کہ ہم لوگ حنفی ہیں،اوراحناف کے نز دیک مسافر کے علاوہ کسی کوقصر کرنے کی اجازت نہیں ہے،اس لئے اس مسئلے کو یہاں مت چھیڑیئے،وہ مصر تھے کہ میں بھی حنفی ہوں اور حقیقت بیان کرنا جا ہتا ہوں ، میں نے یکارا ، آپ کو حقیقت کی کچھ خبرنہیں ہے، خاموش بیٹھ جائئے، وہ بار بار کہتے رہے کہ میری بات س تو لیجئے، اب کچھاور لوگ بھی کہنے لگے کہ س کیجئے ، میں نے کہا سننے کی ضرورت نہیں ہے ، تا ہم سنایئے ، فر مانے لگے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے آخری حج میں قصر کیا تھا، میں نے کہا کہ مسافرت کی وجہ سے آپ نے قصر کیا تھا، بولے کہ آپ کے پیچھے تمام لوگ جومسافر نہ تھے،اقتداء کررہے تھاور سب نے قصر کیا تھا، اور آپ نے کسی سے ہیں فرمایا کہتم لوگ اپنی نماز بوری کرلو، میں نے

پکارکرکہا کہ بہ بات تو آ با پی طرف سے کہ درہے ہیں کہ سب نے قصر کیا تھا، حدیث میں اسے دکھا ہے ، باتوں کوخلط نہ سیجئے ، اس پر سب لوگوں نے کہا کہ آ ب چپ ہوجا ہے ، میں نے کہا آ ب، لوگوں میں شک وشبہ اور مغالطہ نہ ڈ الئے ، خیروہ چپکے بیٹھ گئے ، نماز کا وقت ہوگیا ، نماز پڑھی اور آ ہستہ سے جلے گئے۔

فتنہ پردازوں کا یہی وطیرہ ہے، اختلاف مسالک اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، کیک کسی کو بیرخ نہیں ہے کہ دوسر ہے مسلک کو بالکل غلط کہے، عوام جوعلمی و حقیقی دلائل ومسائل سے واقف نہیں ہوتے ، غلط نہی میں مبتلا ہوتے ہیں اور اسلاف سے برگمان ہوتے ہیں، اور ان کے دین وایمان کے لالے پڑجاتے ہیں، گرمنا فقوں کی بی قوم اسی کو کمال عمل مجھتی ہے کہ پچھلوگوں کو دینی مسائل میں بے اطمینانی میں مبتلا کر دے۔
ایام جج میں قصر کا مسئلہ:

تصورا ترم کی اور حلفائے راسدین نے ن نے میں سے ہیں ، سفری وجہ سے قصر کیا تھا،اس کی دلیل بیہ ہے کہ سیّد ناعثمان غنی کی نے اپنے دور خلافت میں ایک سال منی میں ظہر یا عصر کی نماز جارر کعت برٹر ھائی ،اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود کی کوسخت اعتراض ہوا،لیکن ان کے امام ہونے کی وجہ سے ان کی اقتداء کی ، بعد میں امیر المومنین نے اپنا عذر بیان کیا کہ ہم لوگ مسافرت کی وجہ سے دور کعت برٹر ھاکرتے تھے، مگر میں نے مکہ مکرمہ میں بیان کیا کہ ہم لوگ مسافرت کی وجہ سے دور کعت برٹر ھاکرتے تھے، مگر میں نے مکہ مکرمہ میں

نکاح کرلیا ہے، اور اہلیہ یہیں رہیں گی ، اس لئے مکہ مکر مہ میرے لئے بھکم وطن ہے، اس لئے ملہ مکر مہ میرے لئے بھکم وطن ہے، اس لئے ملہ مکن نہوئے ، اس سے واضح ہوا کہ قصر کا تعلق میں نے اتمام کیا ، قصر نہیں کیا ، اس پرلوگ مطمئن ہوئے ، اس سے واضح ہوا کہ قصر کا تعلق مناسک جج سے نہیں ہے ، سفر کی ضرورت سے ہے۔

(اس مسئله ی تحقیق کیلئے مولف کارساله ' جج وغمره کے مسائل میں غلواوران کی اصلاح'' دیکھئے۔) اار فرمی اور طواف زیارت:

اار ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کرنی چاہئے۔آج رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے،خود غرض اور جاہل معلمین نے اپنی آسانی کے لئے یہ اعلان بلڈ گوں میں لگار کھا ہے کہ رمی چوہیں گھنٹے میں جب چاہیں کر سکتے ہیں، یہ بات قطعاً غلط ہے، رسول اللہ کار کھا ہے کہ رمی چوہیں گھنٹے میں جب چاہیں کر سکتے ہیں، یہ بات قطعاً غلط ہے، رسول اللہ سکتے ہوئی اور ام کھا اور اور کھیٹر بھاڑکا مسکلہ آج سے پہلے نہ رمی کی ہے اور نہ رمی کی اس وقت اجازت دی ہے، جوم اور بھیٹر بھاڑکا مسکلہ آج کا مسکلہ نہیں ہے، زمانہ قدیم سے یہ مسکلہ موجود ہے، اور اس کی وجہ سے رسول اللہ کھنے نے طلوع شمس تک ہے، مگر آپ نے بجوم کی وجہ سے ورتوں اور ضعفاء کورات ہی میں مزدلفہ سے طلوع شمس تک ہے، مگر آپ نے بجوم کی وجہ سے ورتوں اور ضعفاء کورات ہی میں مزدلفہ سے مئی جانے کی اجازت دی ہے، لیکن گیار ہویں، بار ہویں کی رمی کے متعلق زوال سے پہلے مئی جانے کی اجازت نہیں دی، ان دونوں دنوں میں زوال سے رمی کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے بہلے رمی کی ، تو وقت سے پہلے ہونے کی وجہ سے سی امام کے نزد یک رمی درست اور معتبر نہ ہوگی۔

ہمیں آج رمی بھی کرنی ہے اور طواف زیارت بھی! مفتی عبد الرحمٰن صاحب قربانیوں میں مشغول ہیں۔ میرے بہت عزیز طالب علم مولوی محمد فاروق سلّمۂ جنھوں نے گورینی زمانۂ تدریس میں میری اور میرے گھر کی عدیم المثال خدمت انجام دی ہے، اب عرصے سے جدہ میں رہنے ہیں، وہ اور ان کے ساتھ سیّد المقراء و المحجودین حضرت مولانا قاری محمد اسمعیل صاحب مدظلۂ صدر شعبۂ قرائت مدرسہ ریاض العلوم گورینی کے

صاحبزادے حافظ محمریونس سلّمۂ رفاقت کے لئے تشریف لائے ،ہم حیارآ دمیوں کا قافلہ خیمہ میں عصر کی نمازیر ٹھ کر جمرات کی طرف چلا ، بجداللہ سہولت کے ساتھ جمرات تک پہونچ گئے اور قریب پہونچ کر کنگری ماری ، پہلے اور دوسرے جمرے کی کنگری مارنے کے بعداس سے بجانب قبلہ قدرے ہٹ کر دعا کرنی مسنون ہے، چنانچہان آ داب کو بحد اللہ پورا کیا گیا، تنیسرے جمرے کی رمی کے بعد دعانہیں کرنی ہے، ہم لوگ اس سے فارغ ہوکر مکہ مکر مہ کی طرف بڑھتے چلے گئے ، پچھ دور جلنے کے بعد بائیں طرف بس اڈہ ملا ، وہاں ایک بس پرسوار ہوکرمغرب سے آ دھ گھنٹہ پہلے حرم شریف پہونج گئے ، وہاں اطمینان سے مغرب کی نماز ادا کی ۔میراارادہ ہے کہ میںعشاء کی نماز کے بعد طواف زیارت کروں مفتی عبدالرحمٰن صاحب اس کے لئے آجکے تھے، وہ تشریف لائے ،عادل کوان کے ساتھ کردیا کہ طواف شروع کریں ، انھیں سعی بھی کرنی تھی ،اور میں طواف قد وم کے ساتھ سعی کر چکا تھا،اس لئے میں اس سے فارغ تھا، بیلوگءشاء تک طواف کرلیں گے،اورعشاء کے بعدسعی کرلیں گے۔ میں ننگے پاؤں چلنے کی طافت نہیں رکھتا ، جارسال قبل فالج کا شکار ہو چکا ہوں ، اس کا اثر قدم پر ہے، اس لئے اس میں حساسیت اتنی زیادہ ہے کہ ننگے یا وَل چند قدم چلنا مشکل ہوتا ہے، اسی علت کی وجہ سے چڑے کا ایک جرموق بنوایا ہے، جسے حالت احرام میں بھی پہنا جاسکے،اس کے علاوہ چمڑے کا ایک موز ہ بھی سفر حج میں رکھتا ہوں کہ بغیر حالت احرام کےاس کو پہن کرطواف کرسکوں الیکن قسمت کی خو بی دیکھئے کہ جرموق بھی اورموز ہ بھی

بھی پہنا جاسکے،اس کے علاوہ چڑے کا ایک موزہ بھی سفر حج میں رکھتا ہوں کہ بغیر حالت احرام کے اس کو پہن کر طواف کرسکوں،لیکن قسمت کی خوبی دیکھئے کہ جرموق بھی اور موزہ بھی منیٰ میں بھول کر آگئے ۔ میں نے مولوی محمہ فاروق سلّمۂ کوموزہ خرید نے کے لئے بھیجا، وہ اچھی منی میں بھول کر آگئے ۔ میں نے مولوی محمہ فاروق سلّمۂ کوموزہ خرید نے کے لئے بھیجا، وہ اچھی میں بحر یدکر لائے ،عشاء کی بعد دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر چڑھایا، بحمہ اللہ اس سے طواف میں بہت سہولت ہوئی،عشاء کے بعد طواف میں بڑی آسانی رہی ۔ مہرمنٹ میں باطمینان تام طواف مکمل ہوگیا،ادھر میرا طواف ہوا،ادھر عادل کی سعی پوری ہوئی۔ باب عبدالعزیز کے سامنے گھڑی کے پاس ہم دونوں آگئے، دیکھا تو گورکھپور کے مولا ناحکیم محمد احمد اسپنے رفقاء کے ساتھ موجود تھے،ان کے بھائی حافظ محمد اکمل

صاحب بھی تھے،مبارک بور کےمولوی افتخار احمرصاحب، جوریاض یو نیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں ،مل گئے ، بڑی دہریک وہاں مجلس رہی ،مولوی افتخار سلّمۂ نے جائے پلائی ،حافظ محمد المل صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے کھانا کھلایا، ملنے والے آتے رہے، ساڑھے گیارہ بچے ہم لوگ وہاں سے اٹھے، شارع ابراہیم خلیل پر ایکٹیکسی لی ، اور منیٰ کے لئے روانہ ہوئے ،ٹیکسی والے نے بتایا کہ مز دلفہ کی طرف منی کے شروع میں اتارے گا، راستے میں بڑاسخت جام تھا، ا یک جگہا یک گھنٹے گاڑی پچنسی رہی ،ایک جگہاس نے بیدایۃ منیٰ کہہ کرسوار بوں کوا تارا،تو دو نج کیے تھے، ہم نے چلنا شروع کیا، تو معلوم ہوا کہ بیمز دلفہ ہی ہے، بدایة منهیٰ ابھی دور ہے، بات بیہ ہے کہ حکومت نے حاجیوں کے لئے منی میں جو خیمے خاص قتم کے 1996ء کی آتشز دگی کے بعد تغمیر کرائے ہیں ،ان کے لئے حاجیوں کی تعداد کے لحاظ سے منیٰ کا میدان نا کافی تھا،تو حکومت نے مزدلفہ کے ایک بڑے جھے میں خیمے لگادیئے، یہاں گاڑی والوں کے عرف میں جہاں تک خیمے نصب ہیں ، وہ حصہ منیٰ ہی کہلانے لگاہے ،اس لئے اس نے "بدایة منی" کہاتھا، ایک گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد ہماراخیمہ ملا، ۳ربح خیمے میں پہو نجے، ساڑھے جار بچ آنکھ کل گئی، وضو سے فارغ ہوکر چندر کعتیں نوافل کی ادا کیں۔ ١٢ رذي الحجه كي رمي اورايك وعظ:

ارزی الحجہ کی صبح صادق ہوئی ،گلبرگہ کے ایک حاجی صاحب نے جن کی آواز ماشاء اللہ کافی بلندھی ،ازان کہی ،ایک صاحب کومسلہ کا جوش اٹھا، بہت زور سے چلانے گے کہ کیا مسجد کی ازان نہیں سنائی دے رہی ہے؟ اس کے بعداس ازان کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی چیخ میں نے سنی ،مگرعادت کے مطابق میں خاموش رہا، اتفاق سے نماز بڑھانے والے حضرات موجود نہ تھے، میں اپنی بیاری اورضعف کی وجہ سے نماز نہیں پڑھا تا، کین اس وقت سب نے زور دیا کہ پڑھا دیجئے ، چنانچہ میں نے نماز پڑھائی ، دوران نماز خیال آیا کہ آج مناسک جج کا آخری عمل ہے، طواف زیارت حجاج عموماً کر چکے ہیں ،رمی کریں گے اور مکہ شریف روانہ ہوجا کیں گے ، میں نے مناسب جانا کہ حاجیوں کے سامنے بچھ با تیں عرض شریف روانہ ہوجا کیں گے ، میں نے مناسب جانا کہ حاجیوں کے سامنے بچھ با تیں عرض

کردوں، کیونکہ حجاج کوآج بہت جلدی ہوتی ہے،اس کی وجہ سے بدمزگی اور بےلطفیاں پیدا ہوتی ہیں۔

نماز کے بعد میں کھڑا ہوا، اور بتایا کہ آج آپ جج کا آخری کمل کریں گے، اسے احتیاط سے شری طریقے پرادا کیجئے ، کنکری مار نے کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہوئے ملیں گے، اور بہت سے لوگ عملاً تلقین کرر ہے ہوں گے کہ زوال سے بہلے بھی کنکری ماری جاسکتی ہے، اگر بیغ اط ہے، امت میں اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، اس لیئے اسے نہ سفئے گا، پھر میں نے دیر تک جج کے فضائل، ان فضائل کے شرائط، اور ان کی بقاء کے طریقے بیان کرتار ہا، اسی دور ان یہ بھی بیان کیا مسجد میں اذان ہوتی ہے، وہ مسجد کی نماز کے طریقے بیان کرتار ہا، اسی دور ان یہ بھی بیان کیا مسجد میں اذان کہنا بہتر ہے، میں نے یہ وعظا یک خاص کیف اور حال میں کیا، جب میں نے اسے ختم کرنا چا ہا تو سامعین نے اصر ارکے ایک ہا جب بہر سے کری لائے، اور پیش کردی کہ آپ تھک گئے ہیں، اس پر بیٹھ جائے، پھر صاحب باہر سے کری لائے، اور پیش کردی کہ آپ تھک گئے ہیں، اس پر بیٹھ جائے، پھر آدھ گھنٹہ بیان ہوا، دیکھا کہ سامعین پراچھا اثر ہوا، چنا نچہا ان میں سے کسی نے نہ عجلت کی نہ زوال سے پہلے کنگری مار نے کوسو چا۔

۱۱رذی الحجہ مطابق ۲۱ رسمبر کے جہے جمعہ کا دن ہے، ہم لوگ منی میں ہیں، یہاں نماز جمعہ کی کیا صورت ہوگی؟ یا ظہر پڑھی جائے گی، حکومت کی طرف سے سڑکوں پر بیا طلاع کی گئی تھی کہ منی میں حاجیوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں، حالا نکہ بیہ مسکلہ اب مسلم ہو گیا ہے کہ منی شریف، مکہ مکر مہ، منی اور مزدلفہ میں قیام کا شریف، مکہ مکر مہ، منی اور مزدلفہ میں قیام کا ادادہ مجموعی طور سے بندرہ دن رکھتا ہے تو مقیم شار کیا جا تا ہے، اس لحاظ سے جمعہ جیسے مکہ مکر مہ میں فرض ہے، منی میں فرض ہے، منی میں فرض ہے، کی بڑی مسجد، مسجد میں فرض ہے، کی میں فرض ہے۔ کی جائے یا ظہر کی جمعہ کی نماز پڑھی جائے یا ظہر کی جمعہ کی نماز پڑھی جائے یا ظہر کی ؟ کی کھولوگ جمعہ کی نماز پڑھی جائے یا ظہر کی ؟ کی کھولوگ جمعہ کی نیاری کرر ہے تھے، مجھے خیموں میں جمعہ کی نماز پڑھی جائے یا ظہر کی ؟ کی کھولوگ جمعہ کی تیاری کرر ہے تھے، مجھے خیموں میں جمعہ پڑھنے میں تر دوتھا، کیونکہ جمعہ کی ؟ کی کھولوگ جمعہ کی تیاری کرر ہے تھے، مجھے خیموں میں جمعہ پڑھنے میں تر دوتھا، کیونکہ جمعہ

کی نماز کی صحت کے لئے چند شرطیں ہیں، ان شرطوں کے بغیر جمعہ کی نماز درست نہیں ہوتی، منجملہ ان شرائط کے ایک' اذن عام' ہے، کہ نماز جمعہ جہاں ادا کی جارہی ہے، ہر کس وناکس کوآنے کی اجازت ہو، کوئی رُکاوٹ نہ ہو، اور منی میں خیموں کا حال بیہ ہے کہ خود خیمے والے اپنا کارڈ دکھا ئیں، تو داخل ہوں، دوسرا تو داخل ہوہی نہیں سکتا، الا با جازت۔

اس حال میں اگر جمعہ کی نماز خیموں کے مجموعے میں ادا کی جائے ،تو کیا نماز ادا ہوگی؟ میں اس اشکال کوحل کرنا جا ہتا تھا ، میرا رُجحان بیتھا کہ ظہر کی نماز پڑھی جائے ، یہی گفتگو ہم چندلوگوں کے درمیان ہورہی تھی کہ ہردوئی کے مولانا افضال الرحمٰن صاحب تشریف لائے ، ان کے سامنے میں نے بیرمسئلہ رکھا ، انھوں نے بتایا کہ قاری خلیق اللہ صاحب کے بہاں حکیم کلیم اللہ صاحب اور مولا نامفتی ابوالقاسم صاحب جمع تھے، اور باہم جمعہ کی نماز کا مٰدا کرہ ہور ہاتھا ، اور یہی طے ہواتھا کہ خیموں میں جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی ، میں نے مفتی ابوالقاسم صاحب کوفون لگایا ، انھوں نے تصدیق کی ، اور فر مایا کہ ہم اپنے خیمے میں جمعہ کی نماز ادا کریں گے ، اذن عام کے متعلق حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ کے حوالے سے بتایا کہ اگر کسی قلعے میں آبادی ہے،اورانتظاماً قلعہ کا دروازہ بندہے،لیکن قلعہ کے باشندوں کوکسی ایک جگہ جمع ہونے کی سہولت ہو، تو اسے بھی اذن عام ہی کے حکم میں قرار دیا جائے گا۔ (امداد الفتاویٰ، ج:۱،ص:۱۳۳ م۱۲۷، فتاویٰ دارالعلوم، ج:۵،ص:۵۰ تا ے ۱۰) اسی طرح کی صور تحال منی کے خیموں کی ہے، کہ ایک حلقے میں کثیر تعداد میں خیمے ہیں، دوسر بے حلقہ والوں کواس حلقہ میں آنے کی اجازت عام نہیں ،کیکن خوداس حلقے کے لوگ بے تکلف کسی ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں،مفتی صاحب کی بات سے اطمینان ہو گیا،اور میں نے بھی جمعہ کا اعلان کردیا ، تنین جارخیموں کے بردے کی دیواروں کولوگوں نے ہٹا کرایک بڑا ہال بنادیا،اورعزیزممولوی جمال احدستمهٔ کی امامت میں جمعہ کی نمازادا کی گئی۔

جمعہ کی نماز کے بعد مفتی عبدالرحمٰن صاحب آگئے ،عصر کی نماز پڑھ کران کی معیت میں رمی جمرات کے لئے ہم لوگ نکلے ، پورےاطمینان سے نینوں جمرات پر کنکریاں ماریں ،

دو جمروں پراطمینان سے دعائیں کیں ، پھرلوٹ کرمغرب کے وقت خصے میں آ گئے ، وہاں مغرب کی نماز ا دا کی ،اس کے بعد معلم کی بس میں بیٹھے، ہم لوگ مطمئن تھے کہ ان شاءاللہ ا بنی بلڈنگ کے پاس اتریں گے، سامان ساتھ میں تھا،اس لئے پیدل جانے کی ہمت نہیں کی گئی ، بس چکی ، اس میں کچھ حجاج عزیز یہ میں اور کچھ شیشہ میں اتر نے والے تھے ، ہماری بلڈنگ کے ہمیں دو تھے،اللہ جانے ڈرائیورراستہ بھول گیا یا کیا ہوا، پھر جام میں بھی خوب بچنسا،بس ہمارے محلّہ اجیاد تک نہ جاسکی ،اور بارہ نج گئے ۔ڈرائیورا کتا گیا،گھبرا گیا،ہم لوگ اورزیادہ تکلیف میں تھے،اس نے ہمیں گئے دئی میں اتاردیا ہفتی صاحب کی رہبری میں کچھ دور پیدل چلے ،کئی ٹیکسیاں رکوائی گئیں ،مگران کا کرایہ نا قابل مخل تھا ، ۱۳۰۸ ریال فی کس ما نگ رہے تھے، جبکہ فاصلہ دوتین کلومیڑ سے زیادہ نہ تھا، میں ذہنی اذبت کی وجہ سے تھک کر چورتھا ، بالآخرایک ٹیکسی ملی جس نے ۵رریال فی کس کے حساب سے ، بلڈنگ کے ٹھیک سامنے اتار دیا، ساڑھے بارہ نج رہے تھے، یہاں آ کرعشاء کی نماز ادا کی ،عشاء کی نماز کے بعد مفتی صاحب اپنی قیامگاہ پر چلے گئے ، ان کی قیام گاہ خاصے فاصلے برتھی ، ہم لوگ فوراً سو گئے ،معمول کے مطابق فجر سے کافی پہلے آئکھ کھل گئی ،نمازِ فجر کے لئے حرم جانے کی ہمت نہ ہوسکی ، یہبیں نماز جماعت سے ادا کی ، اور پھرسو گئے ، بجمہ اللہ حج کے ارکان سے فارغ ہو گئے۔

''یااللہ! ہم کمزوروں نے بھاگ دوڑ کرلی ، آپ کے پیمبر نے اوران کے برگزیدہ اصحاب اور آپ کے نیک بندوں نے تو عبادت کی تھی ، ہم لوگ ان کی نقل کرتے رہے ، جہاں وہ گئے ہم بھی گئے ، جیسے جیسے انھوں نے کیا ہم نے بھی کیا ، جہاں وہ تھہر ہے ہم بھی گئے ، جیسے جیسے انھوں نے کیا ہم نے بھی کیا ، جہاں وہ تھہر ہے ہم بھی گئے ، جیسے جیسے انھوں نے کیا ہم نے بھی گئے ہم بھی ان کی پیروی بھی گئے ہم نے وہ مورت کی نقالی تھی ، حقیقت اور باطن کہیں بھی ان کی پیروی نہر سکا ، نہ وہ دل ، نہ وہ د ماغ ، نہ وہ مزاج ، نہ وہ طبیعت ، نہ وہ جذبہ ، نہ وہ اخلاص ، نہ وہ للہیت ، بس ایک بے جان ساڈھانچہ بن گیا ، یہ مردہ ممل کس لائق ہے ، مگرا ہے اللہ! ہم سے جو پچھ ہوسکا ، وہ یہی ہے ، آپ کی قدرت ہے .....اور بے شک آپ قادر مطلق سے جو پچھ ہوسکا ، وہ یہی ہے ، آپ کی قدرت ہے .....اور بے شک آپ قادر مطلق

ہیں .....کہاس مردہ قالب میں قبولیت کی روح ڈال دیں، پیہ بے جان ڈھانچہ ہم لئے بیٹھے ہیں،اورامیدلگائے ہوئے ہیں کہ آپ کی رحمت جانفزا کا جھونکا آئے گا،اور اسے زندہ کر کے قبولیت کے لائق بنادے گا ، جو کچھ ہوا ہے ، پر ور د گار! آپ کی رحمت سے ہوا، ورنہ کہاں ہم جیسے روسیاہ ،اور کہاں یہ پاک سے یا کیز ہتر بارگاہ! دور ہی سے دھتار دئے جاتے ، تو جو کچھ ہوا آپ کی رحمت سے ہوا، اور جس کی ہم آس لگائے بیٹے ہیں، وہ بھی آپ کی رحمت ہی سے ہوگا، اور آپ نے فرمایا ہے: یا عَبَادِی الَّذِینَ أَسُرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمُ لَا تَقُنَطُوا مِنُ رَّحُمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغُفِرُ الْذُّنُوبَ جَمِيُعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (سورة زمر: ۵۳) المير بندو! جنهول ني ا پنی جانوں برطلم کیا ہے،تم اللّٰہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، بلا شبہاللّٰہ تعالیٰ تمام گنا ہوں کو معاف کردیں گے ، اور وہی تو ہیں جومغفرت بھی فرمانے والے ہیں ، رحم فرمانے والے بھی ۔آپ کے اس فرمان ذی شان پر ہمارا ایمان ہے ، پس ہم اپنی امید میں غلطی پرنہیں ہیں کیکن ہاں جو ہوگا آپ کی رحمت ہی سے ہوگا۔ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا اِنَّکَ اَنُتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ ثُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد نبيه و رسوله وعلىٰ آله وصحبه سلم

## دعاؤل كى قبولىت كامظهر:

میں مدرسے کا آدمی ہوں، بچین سے اب تک جبکہ میری عمر ۵۸رکو پارکر چکی ہے مدرسے ہی میں رہا، نہ بھی مدرسہ کی چارد یواری سے باہر نگلنے کا ارادہ کیا، اور نہ بھی دنیوی مال ومتاع کو محمح نظر بنایا، ظاہری احوال کے اعتبار سے ایک تو کیا، آدھ فی صد بھی امید نہ تھی کہ مجمعے سفر حج کی سعادت نصیب ہوگی، مگر دعا کرتار ہا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے سترہ اٹھارہ سال تک متواتر دعا کی ہے ۔علمی و دینی موضوعات میں مجھے سب سے زیادہ دلچیبی رسول اللہ بھی سیرت طیبہ سے ہے، آپ کی ذات گرامی سے محبت اور عشق جذرِ قلب میں پیوست ہے، اس عشق ومحبت کا لازمی اثر ہے کہ آپ کے دیار سے بھی اسی درجہ میں محبت ہے، تو

بہرحال دعائیں کیں اور بہت دن تک کیں ، ہا! یہاں حضرت خواجہ میر دردی ایک رباعی سن لیجئے ، جو مدتوں میری زبان پر رہی ، اور اب بھی جب یاد آجاتی ہے ، تو دل پر کیف وسرستی کی ایک گھٹا چھاجاتی ہے ، قلب کا ہر دیشہ بھیگ جاتا ہے ، آئکھیں نم ہوجاتی ہیں ، فرماتے ہیں ۔

اتنا پیغام درد کا کہہ دے جب صبا کوئے یار میں گزرے کون سی شب وہ آئیں گے دن بہت انتظار میں گزرے کون سی شب وہ آئیں گے دن بہت انتظار میں گزرے میں بید باعی پڑھتا تھا ، اور دل میر نے تصور کو بھی مدینہ طیبہ اور بھی مکہ مکر مہ ، بھی عرفات ، بھی مزدلفہ اور بھی منی میں لے جاتا تھا ، میں نے تصور کی نگا ہوں سے اس دیار قدس کواتی بار دیکھا ، مسلسل دیکھا کہ گویا میں بہیں کا رہنے والا ہوں ۔

۸ارسال کی دعا کے بعد پہلاسفر ۱۹۰۹ اور ۱۹۸۹ء) میں نصیب ہوا، پھرتو وقفہ وقفہ سے بیسعادت مسلسل ہوگئ ۔ میں مدر سے کا آدمی ہوں، جب میراسفر ہوتا، تو میر کے طلبہ مجھ سے کہتے کہ ہم لوگوں کے لئے بھی اس سفر کی دعا کر دیجئے، پھر میں اپنے بچوں کے لئے دعا ئیں کرتار ہا ہوں، اب ان دعا وَں کی قبولیت دیکھر ہا ہوں، کئی سال سے متواتر میر کے طلبہ، جو میری طرح عربی مدارس میں قلیل شخواہ پر دین کی خدمت کر رہے ہیں، ظاہری سامان ان کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر پہو نچانے والا انھیں مسلسل حج بیت اللہ کیلئے پہو نچار ہا ہے، اس سال بھی دیکھر ہا ہوں کہ متعدد طلبہ حاضر بارگاہ ہیں۔

- (۱) مولوی مجمد عاصم ستمهٔ صاحبز اده حضرت ماسٹر محمد قاسم صاحب مدخلهٔ
  - (۲) مولوي مفتى اطيعوالله صاحب فيض آبادي
    - (٣) مولوي مفتى مجمد اظهار الحق صاحب كلكته
- (۴) مولوی محمدا ظهارستمهٔ واستاذ مدرسه شیخ الاسلام، شیخو بور واعظم گڈھ
  - (۵) مولوی محمد منصور مهراج تنجی ستمهٔ ،امام مسجد مدور ، کرنا تک
- (۲) مولوی مجیب الرحمٰن ارریا وی سلّمهٔ ، مدرسه قاسم العلوم ، مالیکی ، بھرت بور ، راجستھان
  - (۷) مولوی فیض الحسن سلّمهٔ مدهو بنی ـ

- (۸) مولوی عمران الحق ارریا وی سلّمهٔ
- (٩) حافظ مجمد عادل سلّمهٔ بن خاكسار راقم الحروف

بعض طلبہ وہ ہیں ، جو کچھ عرصے سے سعودی عرب میں رہتے ہیں ، اور مشغلہ ان کا بھی تعلیم کا ہی ہے ، ان میں سے بعض اس سال حج میں حاضر تھے ، جیسے مولوی محمد فاروق صاحب سلّمۂ اور مولوی حافظ محمد عرفان احمد در بھنگوی سلّمۂ ۔

اوراگر چنداسباق کے پڑھنے ہے آدمی خودکوشا گردشلیم کر لے تو مولا ناغلام رسول صاحب مہتم مدرسہ عرفان العلوم ، مغل سرائے ، چندولی بھی اس فہرست میں سرفہرست ہیں ، مولا ناموصوف نے جامعہ مخزن العلوم ، دلدارنگر ، غازی پور میں تعلیم حاصل کی ہے ، اس وقت میں مدرسہ دینیہ غازی پور میں مدرس تھا۔ ان کے خصوصی استاذ مولا نا مشاق احمد صاحب مظلہ میر سے ساتھیوں اور دوستوں میں ہیں ، میں اکثر ان کی خدمت میں دلدارنگر حاضر ہوا کرتا تھا ، اس وقت مولا ناموصوف کے حکم سے متعدد اسباق پڑھا تا تھا ، ان پڑھنے والوں میں مولا ناغلام رسول صاحب بھی تھے ، وہ ماشاء اللہ بہت صاحب سعادت ہیں ، اب بھی وہ میں مولا ناغلام رسول صاحب بھی تھے ، وہ ماشاء اللہ بہت صاحب سعادت ہیں ، اب بھی وہ میں مغل سرائے میں سرگرم فیض رسانی ہیں ، اللہ ان کے فیض کو عام وتام فرما ئیں ، اور قبولیت سے نواز س۔

ماشاءاللدیہ سب تعلیم وندرلیس کے ذریعے دین کی خدمت انجام دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج وعمرہ کوقبول فرمائیں،اور باقی احباب کوبھی اس سعادت سے نوازیں۔آمین تحریر کا مشغلہ:

اس سے پہلے جج کے اسفار میں خاکسار نے کبھی کچھ لکھنے کا ارادہ نہیں کیا، لکھنے سے مجھے مناسبت بھی نہیں ہے کسی کے حکم سے ،کسی کی فر مائش پریا کسی مجبوری پر کچھ لکھتا ہوں۔
سفر جج کسی اور دھن کا سفر ہوتا ہے ،اس لئے کبھی لکھنے لکھانے کا خیال نہیں آیا۔ پچھلے جج میں این ایک عزیز ومخدوم زادہ مولانا محمد عارف صاحب ابن استاذی حضرت مولانا جمیل احمد

صاحب مبارک بوری مدخلۂ کی کتاب'' السمعتصر من اعلاء السنن''کے کتابت شدہ فرموں کی تھیے میں بچھ مشغولیت رہی تھی۔اب جب سفر شروع ہونے والا تھا،توعزیزم مولوی ضیاءالحق سلّمۂ، مدیر ما ہنامہ ضیاءالاسلام شیخو بور نے فر مائش کی ، کہ فلاں مضمون جوا دھورارہ گیا ہے اس سفر میں ساتھ لیتے جائیں ، جتنا ہو سکے اسے کھیں ، میں نے اس کے چند اوراق ساتھ رکھ لئے۔

میرے شیخ ومرشد دامت بر کاتہم کے صاحبز ادے مولا نامفتی عاصم عبداللہ صاحب مد ظلهٔ نے مجھے حکم دیا تھا کہ سلسلۂ قادر ہیے اُذ کارواُ وراداوراُ ذکارومرا قبات کواس ترتیب پر مرتب کردوں ، جس ترتیب کے ساتھ مشائخ قادر بیراشد بیر (ا).....جن سے بندہ وابستہ ہے ....ان کی تلقین کرتے ہیں ،اس کا آغازتو میں نے مدر سے ہی پر کر دیا تھا ،مگرتمہید سے کچھ ہی آ گے تحریر پہو نچی تھی کہ سلسل اسفار نے اس کا سلسلہ منقطع کردیا ، مکہ مکر مہ میں موقع ملا تو پہلے اسی کو ہاتھ لگایا اور اسے لکھنا شروع کیا ،مولا نامفتی عاصم عبد اللہ صاحب حج میں آنے والے تھے، میں نے سوجا کہاہے کمل کر کےان کے حوالے کر دوں ، میں ۱۲ر دیمبر ،۳۱ر ذی الحجہ کومکہ شریف پہونچا،صاحبزادۂ گرامی ایک روز کے بعد پہونچے،ان سےفون پربات ہوئی ،تو معلوم ہوا کہوہ جج کے بعد دوتین دن میں چلے جائیں گے، یین کرمیں نے کام میں تیزی پیدا کی ، بحمد الله ۱۵ ارذی الحجه کواس کی تنجیل ہوگئی ، وہ ۱۲ رکومیری قیام گاہ پرتشریف لائے۔میں نے اس تحریر کی فوٹو کا بی جواصل سے بہت صاف اور واضح تھی ، انھیں دیدی۔ میں نے عرض کیا کہاسے وہ حضرت مرشدی مدخلۂ اور حضرت مولا نا عبد الصمد صاحب پیر طریقت ہالیجی شریف کے ملاحظہ سے گزار دیں ،ان کی اصلاح وتصدیق کے بعدا سے شائع کریں، بحمداللّٰدسلسلهٔ قا دریه کی ایک خدمت کی اس نا کارہ کوتو فیق بخشی گئی۔

(۱) سیّدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرهٔ کی ذات اقدس کی جانب تصوف کا جوسلسله منسوب ہے، وہ قادر بیکہلا تا ہے۔اس میں ایک شاخ حضرت پیرسیّد محمدرا شدقدس سرهٔ کے واسطے سے پھیلی ہے، بندے کی نسبت سیّدی ومرشدی حضرت مولا نا حافظ عبدالوا حدصا حب مدخلاۂ کے واسطے سے اسی سلسلے سے ہے۔

اسی کے ساتھ اس جج کے احوال کو بھی قلمبند کرنا شروع کیا، جس کا سلسلہ بحد اللہ چلا اللہ چلا اللہ چلا اللہ چلا اللہ چلا اللہ چلا اللہ علیہ مطابق چلا رہا ہے، جس مضمون کومولوی ضیاء الحق سلّمۂ نے حوالے کیا تھا، ابھی ۱۹رزی الحجہ مطابق ۲۸ ردمبر تک اسے ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اب سوچتا ہوں کہ اس پر کام شروع کروں۔ ممارزی الحجہ:

ہرسال حج میں نئے تجربات ہوتے ہیں ، ہمارے بزرگ مولانا قاری ولی اللہ صاحب فتحپوری امام نورمسجمبئ، جواعواء سے سلسل جج کے لئے آرہے ہیں، فرماتے ہیں کہ پچھلے جج کے تجربات اگلے جج میں کامنہیں آتے ،ایک نیا تجربہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو حافظ نوشاداحمداعظمی کی کوشش سے بلڈنگ تو بہت اچھی ملی ،حرم سے بہت قریب نہیں تو بہت دور بھی نہیں ہے،محلّہ اجیاد میں،ایک بلڈنگ ہے،''ابراج خز ندار''اسی کی آٹھویں منزل پر کمرہ نمبر • اہے، یہ کمرہ اصلاً دوآ دمیوں کے لئے ہے،مگر حج کی بھیٹر میں اس کے اندر تین بیٹر لگادئے گئے ہیں، ہم جیسے لوگ اس میں بھی بسہولت گزر کرلیں گے، مگرستم یہ ہوا کہ بیڈتین، افراداس میں جارر کھے گئے، ہم باپ بیٹے پہلے آئے ، دوسرے دن گوالیار کے میاں بیوی آئے، پیلوگ بہت پریشان ہوئے، انڈین حجمشن سے فریاد کی ، مگر حج کے قریب ہونے کی وجہ سے بھیٹر بہت ہوگئی تھی ، اور کام بہت جمع ہوگیا تھا ، کوئی شنوائی نہیں ہوئی ، مجبوراً وہ لوگ بھی اسی میں تنگی کے ساتھ رہنے لگے۔ جج مشن میں اعظم گڈھ کے مولوی محمد پونس صاحب کام کرتے ہیں،ان سے میرے تعلقات ہیں،ان کا تعلق بلڈنگوں کے انتظام سے نہیں ہے، مگران سے میں نے کہا کہ آپ اس میں دخل دے کرمسکلہ کوحل کراہئے ، انھوں نے کوشش کی ، مگر مسئلہ حل نہ ہوسکا ، آخر میں انھوں نے کہا کہ دوروز کی اور بات ہے ، اس وقت انتظام مشکل ہے، دوروز کے بعدمنیٰ چلے جائیں گے، حج سے واپسی کے فوراً بعد حاجیوں کی واپسی شروع ہوجائے گی ،اس کے بعد جلد ہی انتظام کردیا جائے گا۔ میں نے گوالیار کے حاجی احسان خان کو پیر بات سمجھائی ، وہ مان گئے ، ایک دوروز میں وہ مانوس بھی بہت ہو گئے ، حج سے فراغت کے بعد ضروری تھا کہ کوئی انتظام کردیا جائے ، کیونکہ میرے یاس ملنے والے

بکٹرت آتے تھے، حاجی صاحب کی خاتون کو پریشانی ہوتی تھی۔ ۱۱ رکوہم واپس آئے ،۱۱ رکوہ کرنے اور دن گزرا، ۱۲ ارکوم غرب بعد ایک صاحب آئے ، وہ مخرک آدمی تھے وہ جج مشن میں گئے ،اور حاجی صاحب کو حاجی صاحب کو حاجی صاحب کو جاجی صاحب کو ہماری منزل میں منظور کرالائے ۔ حاجی صاحب بی اہلیہ ہماری جدائی شاق ہور ہی تھی ،اللہ کا انتظام کہ ہماری منزل میں ایک حاجی صاحب بی اہلیہ کے ساتھ تھے،انھوں نے حاجی احسان سے کجاجت کے ساتھ درخواست کی کہ ہم دونوں کو نیچ جانے دیجئے ، اور آپ دونوں ہماری جگہ پر آجا ہئے ، یہ کمرہ بالکل ہمارے کمرے کے باس ہے،ان حضرات نے بخوشی منظور کرلیا۔ اب وہ اسی میں ہیں ،اور یہ کمرہ نہم باپ بیٹے کے لئے خالی ہوگیا، اب مہمانوں اور ملنے والوں کے لئے بھی آسانی ہے۔

بیٹے کے لئے خالی ہوگیا، اب مہمانوں اور ملنے والوں کے لئے بھی آسانی ہے۔

آج صبح شیخو پور کے عمران بھائی کا فون آیا کہ شام ہمارے یہاں تشریف لائے،
اور کھانا یہیں کھائے ۔عمران بھائی بہت محبت کر نیوالے، بہت نیک آ دمی ہیں، مولا نامستقیم
احسن صاحب اعظمی کے بھتیج ہیں، معذرت کا کوئی سوال نہ تھا، مگر جبعشاء بعد جانے کا
وقت ہوا، تو مجھے غیر معمولی ضعف اور تکان کا احساس ہور ہا تھا، میں نے چاہا کہ معذرت
کردوں، مگر نہ کر سکا۔ وہاں سے واپسی گیارہ بجے رات کے بعد ہوئی، آتے ہی سوگیا۔ آج
پاکستان میں بے نظیر بھٹو حادثہ میں مارڈ الی گئی، طار ق نے خبر دی۔

المحبہ:

صبح اٹھا، وضو سے فارغ ہوکر مسجد حرام کی طرف چلا، تو غیر معمولی ضعف محسوس ہوا،
بار بار تقاضا ہوا کہ بیٹھ جاؤں، یا واپس کمرے میں چلا جاؤں، لیکن کم ہمتی کوکوستا ہواکسی طرح مسجد حرام تک پہو نجے گیا، سات ہجے وہاں سے واپس آیا، تو بجز لیٹنے اور سونے کے کوئی اور کامنہیں ہوسکا، جمعہ کا دن ہے، اخیر وقت میں اٹھ کرنہا یا اور بارہ ہجے کسی طرح کمرے سے باہر نکلا، مسجد تک جانے کی گنجائش نہ تھی، ایک بلٹرنگ میں گھس کرنما نے جمعہ اداکی، پھر فوراً واپسی ہوگئی، میں حیران تھا کہ اتناضعف اچا تک کیسے ہوگیا، مجھے خیال ہوا کہ چند ماہ سے بھی بھی

شوگر غیر معتدل ہوجاتی ہے، کہیں اس کا اثر تو نہیں ہے، کلکتہ سے بھائی مجیب جج کے لئے آئے ہیں، ان کے پاس شوگر چیک کرنے کی مشین ہے، انھیں فون کیا، انھوں نے کہا کہ جس وقت آپ کھانا کھا کیں، تو مجھے اطلاع کریں، میں دو گھنٹے کے بعد آکر چیک کروں گا، ڈھائی بجے میں نے اطلاع کی، کہ کھانا کھا چکا ہوں، وہ چار بج آئے ، ساڑھے چار بج انھوں نے چیک کیا، تو شوگر کا رنگلی، انھوں نے بتایا کہ بہت گھٹ گئی ہے، ۱۳۸ رہونی چا ہئے، یہ تو چیک کیا، تو شوگر کا رنگلی، انھوں نے بتایا کہ بہت گھٹ گئی ہے، ۱۳۸ رہونی چا ہئے، یہ تو آئے میں موگئی ہے، یہ کم روری اس کا اثر ہے، پھھ میٹھا استعال کیجئے۔

شام کومبار کپور کے حاجی اکرم کا فون آیا کہ میں عشاء کے بعد کھانا لے آئں گا، وہ بڑے اہتمام سے مرغی بچا کر لائے ، میں نے کہا ڈ بے والی مرغی ہوگی ، انھوں نے کہا ہاں ، میں نے کہا ڈ بے مغذرت کی کہ میں اسے نہیں کھا تا ، ذبیحہ مشکوک ہے ، بلکہ بقینی ہے کہ ذبیحہ شرعی نہیں ، میں نے معذرت کی کہ میں اسے نہیں کھا تا ، ذبیحہ مشکوک ہوں ، خواہ امریکن ہوں ، عرصہ بیمرغیاں مشین سے ذبح ہوتی ہیں ، ڈبہ کی مرغیاں خواہ وطنی ہوں ، خواہ امریکن ہوں ، عرصہ سے میں نے نہیں کھایا۔

آج عشاء کے بعد باب عبد العزیز کے سامنے گھڑی کے پاس قاری شمیم احمد صاحب استاذ مدرسه ریاض العلوم گورینی سے ملاقات ہوئی ، مفتی عبد الرحمٰن صاحب جدہ سے کل آئے تھے، عشاء کے بعد وہ جدہ روانہ ہوئے ، آج ضیاء الدین صاحب بھی جدہ سے آئے تھے ، مولانا ابوالحن زید دہلوی علیہ الرحمہ کی کتاب '' سوائے بے بہائے امام اعظم ابوحنیفہ' لائے ، مولانا زیدصاحب ضیاء الدین صاحب کے مرشد ہیں۔

میرے استاذمحتر م حضرت مولا ناشمس الدین صاحب مبار کیوری نور اللّه مرقدهٔ کے بوتے بنجم الدین سلّمۂ سے ملاقات ہوئی ، ان کے والد قمر الدین بھائی کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ گھر گئے ہیں ، پوچھنے پر بتایا کہ آگئے ہیں ، فون پران سے بات ہوئی۔ \*۲ رذی الحجہہ:

ججاج بہت سے جا جکے ہیں ، مگر ابھی بہت بڑی تعداد موجود ہے ، مطاف کا ہجوم قابل دید ہوتا ہے ، آج مولوی شفیع اللّہ مدھو بنی کا بھائی رحمت اللّہ ملاقات کے لئے آیا ، وہ

جیزان میں رہتاہے۔ ۲۱ رذی الحجہ، ۱۳ رسمبر:

آج بعد نمازمغرب حرم کے تہہ خانے ، جہاں میں عافیت کی تلاش میں بڑا رہتا ہوں ، ہمارے گاؤں کے اس سال کے واحد جاجی ، جاجی عبد المجید سے ملا قات ہوئی ، ابھی ان سے خیر خیریت دریافت کررہاتھا کہ مولا نامجمدا صغرصا حب،صدر مدرس مدرسہ العلوم، خیرآ بادتشریف لائے۔ان کے ساتھ جاجی حفظ الرحمٰن اور جا فظ محمر مبین خیرآ با دی تھے۔ ذکر اس کا تھا کہ حجراسودیر پہونچنا بغیر دھکم دھکا کے ممکن نہیں ہے، میں نے کہا کہ میرایہ ساتواں جے ہے، مگر عام ہجوم نہ ہونے کے باوجود حجراسود پراتنا ہجوم ہوتا ہے کہ بغیر شدید مزاحمت کے و ہاں تک پہو نیجانہیں جاسکتا ،اسلئے اب تک اس محرومی برصبر کئے ہوئے ہوں ، پھراس کی اہمیت اوراس تک نہ پہونچ سکنے کا تذکرہ ہوا، میں نے کہا،حجراسود بہت متبرک ہے،مگر نبی کریم ﷺ کی تعلیم ولگتین اس سے زیادہ متبرک ہے، جب آپ نے مزاحمت اور دھکم دھا سے منع کر دیاہے، تو یہی زیادہ متبرک بات ہے، پھر میں نے کہاایک پختہ بات سنئے! کبیر داس کے بیٹے کمال شاہ تھے،جس طرح کبیر داس سےمسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کوبھی دلچیبی تھی ،اسی طرح کمال شاہ سے بھی ہندوعقیدت رکھتے تھے۔ایک پنڈت گنگا اشنان کے لئے جار ہاتھا ،اس نے کمال شاہ کی خدمت میں حاضری دی ،اوران سے درخواست کی ، کہ کوئی خاص وظیفہ بتایئے ، کمال شاہ نے ایک وظیفہ بتایا کہ رات کے سناٹے میں گنگا کے کنارے اس وظیفہ کا جایہ کرنا ، تو گنگا مائی کے دو ہاتھ ٹکلیں گے ، ان میں کنگن ہوں گے وہ کنگن تم ما نگ لینا ،تمہاری زندگی بھر کے لئے بھلا ہوگا ،اس نے وہ وظیفہان کی مدایت کےمطابق پڑھا،اس نے دیکھا کہ دوہاتھ خمودار ہوئے،اس نے کنگن مانگے،وہ ا ہے مل گئے ، وہ نہال ہو گیا ،خوش وخرم گھر کولوٹا ،ایک انگو چھے میں اس نے دونوں کنگن لپیٹ ر کھے تھے انیکن چلتے چلتے وہ راستے میں کھول کر دیکھتا بھی رہتا تھا ،ایک مرتبہ وہ دیکھر ہاتھا کہ ا جا نک جیل نے جبیٹا مارا اور ایک کنگن چیین لے گئی ،اسے بہت صدمہ ہوا ، گھر جانے کے بجائے سیدھا کمال شاہ کے پاس پہو نچااور سارا ماجراعرض کیا، کمال شاہ جوش میں اپنی کر گہہ کے پاس گئے ، اور لکڑی کا پیالہ جس میں کپڑا بننے والے پانی رکھتے ہیں ، جسے'' کھوت' کہتے ہیں ، اٹھالائے ،اور فر مایا: من ہو چنگا تو کھوت میں گنگا لینی اگر دل سلامت ہوتو کھوت ہی میں گنگا مائی آ جائیں گی ، بیہ کہنا تھا کہ کھوت میں ایک

یعنی اگر دل سلامت ہوتو کٹھوت ہی میں گنگا مائی آ جا نیں گی ، بیہ کہنا تھا کہ کٹھوت میں ایک ہاتھ نمودار ہوا، کمال شاہ نے وہ کنگن اتار کر بینڈت کودیدیا۔

میں نے کہا کہ اپنے باطن کوسنوار نے کی کوشش کرنی جاہئے ،اوراس کی خوبصورتی ادب سے ہوتی ہے۔اللہ کا ادب، اللہ کے شعائر کا ادب، نبی کا ادب، نبی کی تعلیم کا ادب آدمی باادب ہوتو جہاں رہے گا کعبہ اور ججرا سوداس کے پاس ہوگا، دین کی عمدہ ترین خصلت ادب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ادب بہت کم رہ گیا ہے، بیرم ہے، بیکعبہ ہے، کیکن اس طرح شور ہوتا ہے جیسے باز اراور میلہ ہو۔

حضرت ابراہیم ابن ادہم ہم جھے کئے آئے ، تو کعبہ کونہ پایا، نگاہ باطن سے دیکھا، تو وہ ایک پارسا خاتون کے استقبال کے لئے گیا ہے ، آج کے ظاہر ہیں اس واقعہ کا مذاق اڑاتے ہیں، یہاں صحن حرم میں ایک صاحب کا وعظ بڑے زوروشور سے ہوتا ہے ، میں آج سے اٹھارہ انیس سال پہلے جج میں آیا، تو ایک روز ٹھر کران کی تقریر سننے لگا، وہ یہی واقعہ بیان کر کے اس کا مذاق اڑار ہے تھے ، مجھے بہت نا گوار ہوا، اس کے بعد میں نے ان کی تقریر نہیں سنی ۔ بات یہ ہے کہ کعبصر ف دیوار اور چھت کا نام نہیں ، کعبہ کی حقیقت وہ ' تجلیات ربّانی '' ہیں ، جو خصوصیت سے اس مقدس جگہ انرتی رہتی ہیں ، یہی حقیقت کعبہ در حقیقت قبلہ ہے ، ورنہ آدمی حرم شریف کی چھت پر ہوتا ہے ، کعبہ کی دیوار وہاں تک نہیں پہونچی ، مگر قبلہ درست ہو نے کی وجہ سے بیمارت بھی متبرک ہوگئ ہے ، تو واقعہ کا حاصل سے ہے کہ ابراہیم ادہم نے ہونے کی وجہ سے بیمارت بھی متبرک ہوگئ ہے ، تو واقعہ کا حاصل سے ہے کہ ابراہیم ادہم نے موانے کی وجہ سے دیمارت بھی متبرک ہوگئ ہے ، تو واقعہ کا حاصل سے ہے کہ ابراہیم ادہم نے مورخ دوشیں ، میں نے کہا کہ مومن کی وقعت بہت زیادہ ہے ، دیکھئے آدمی الیں جگہ ہو، جگہ موجود تھیں ، میں نے کہا کہ مومن کی وقعت بہت زیادہ ہے ، دیکھئے آدمی الیں جگہ ہو، جگہ موجود تھیں ، میں نے کہا کہ مومن کی وقعت بہت زیادہ ہے ، دیکھئے آدمی الیں جگہ ہو، جگہ موجود تھیں ، میں نے کہا کہ مومن کی وقعت بہت زیادہ ہے ، دیکھئے آدمی الیی جگہ ہو،

جہاں قبلہ کی سمت کا پیتہ نہ ہوتو آ دمی تحری کر کے کسی جانب نمازیڑھ لے تو ہوجاتی ہے،اگر نماز کے بعد کسی نے بتایا کہ قبلہ دوسری جانب ہے،تو نماز دہرانے کی حاجت نہیں،وہی نماز ہوگئی، فقہاء لکھتے ہیں، کہ جانب تحری اس کا قبلہ ہے، اس کو دوسر لے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، اس نے تحری کی تو قبلہ اسی جانب آگیا ، اور حقیقت بیرہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا ر تبه کعبہ سے بڑھا ہوا ہے، توادب کالحاظ رکھنا فرض ہے، ان شاء اللہ جہاں ہوں گے حجر اسود و ہیں ہوگا ،اس کی برکتیں جا ہئیں ،اس کی بنجگی خاص جا ہئے ،قلب اتنا مؤ دب ہو کہ رحمت الہی خود بخو دمتوجہ ہوجائے۔

اسی جگہ مخدوم محترم حضرت مولانا عبد الرحمٰن صاحب جامی علیہ الرحمہ کے بھائی حافظ عبد العزیز سعدی صاحب کے فرزندعزیزم مولوی محدمعا وبیستمهٔ آکر ملے ، انھول نے بتایا کہان کے چیازاد بھائی مولا ناخبیب صاحب بھی تشریف لائے ہیں، یہمولا نارومی کے فرزند ہیں، نیزیہ بھی بتایا کہ جھوٹے چیا مولا ناعبدالعلیم عیسی صاحب تشریف لائے ہیں۔ آ دھ گھنٹے کے بعد دیکھا تو مولا ناعیسی صاحب بنفس نفیس تشریف لارہے ہیں ، یہ ہمارے بزرگوں کی بزرگانہ ادائیں ہیں ،طبیعت بہت متاثر ہوئی ، ایک جھوٹے ، بہت جھوٹے کے کئے زحمت فر مائی ،اللہ ان کا سابیۃ تا دیر قائم رکھے۔

۲۲رذى الحجه، الاردهمبر:

آج صبح فجر کی نماز کے بعد تہہ خانہ میں بیٹھا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی ، در بھنگہ کے ممتاز بھائی یو چھر ہے تھے کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے بتایا، پھر میں نے کہا کہ آپ باب عبدالعزیز کے پاس آ جائیے ، میں آرہا ہوں ، میں سمجھ گیا تھا کہ ساتھ میں مخدومی حضرت ماسٹر محمد قاسم صاحب زیدمجدہ بھی ہوں گے، میں فوراً نکلاتو حضرت پرنگاہ پڑی، وہ ازراہ کرم مجھے تلاش كرر ہے تھے، ميں ملا، ميں نے درخواست كى كەميرا كمرہ بالكل خالى ہے، بس ہم باب بيٹے ہیں، و ہیں چلیں،حضرت نے بخوشی منطور فر مالیا،ممتاز بھائی سے میں نے کہا کہ خاطر تواضع کا سامان آپ ہی کوکرنا ہوگا ، کیونکہ عادل عمرہ کا احرام باند ھنے مسجد عائشہ چلا گیا ہے ، کمرے پر آئے، کچھنا شتے کا سامان تھا، وہ میں نے پیش کیا، چائے متناز بھائی نے بنائی، اسی دوران کلکتہ کے مجیب بھائی اور قاری محمد ایوب صاحب آگئے، کمرہ بزرگوں کے وجود سے چمک اٹھا، مولوی ابوالا ولیس اصلاحی بھی آگئے، کچھ دیرمجلس رہی، پھروہ لوگ تشریف لے گئے۔ سیاڑ ھے دس بجعزیزم حافظ محمد عادل عمرہ سے فارغ ہوکر آئے۔

مغرب کے بعدا ہے معمول کے مطابق تہہ خانے میں بیٹھا تلاوت کرر ہاتھا، عشاء کی اذان میں دس منٹ باقی تھے کہ اچا نک ایک جانا پہچانا چہرہ سامنے آیا، مجھے پہچانے میں قدر ہے تامل ہوا، تو خود ہی بتایا کہ جامع مسجد مغل سرائے کا امام ہوں ، ابھی ان کی طرف متوجہ ہوہی رہا تھا کہ ایک دوسرا چہرہ اور سامنے آیا، یہ مولانا قاری اظہار الحق سلّمۂ تھے، جو کلکتہ سے آئے تھے، قاری اظہار نے گورینی میں مجھ سے الا شباہ والنظائر بڑھی تھی ، مل کر بہت خوشی ہوئی، چندروز پہلے ان کے ایک ساتھی مفتی اطعیو اللہ صاحب فیض آبادی ملے تھے۔

عشاء کی نماز کے بعد میں اپنی بلڈنگ کی طرف آرہا تھا ، ایک صاحب روک کر باتیں کرنے گئے،تھوڑی دیر میں مولا ناضیاءالدین اصلاحی ، ناظم دارامصنفین آتے ہوئے ملے،معلوم ہواتھا کہمولا ناحج کے لئے تشریف لائے ہیں ، ملاقات آج ہوئی۔

٣٢٧رذى الحجبر٢٧ اه، مكم رجنورى ٨٠٠٧ء:

آج جدہ سے غازی پور کے نیم بھائی کے فرزنداختر سلّمۂ کا فون آیا کہ آپ تیار رہے ، میں آر ہاہوں ، آپ کو جدہ چلنا ہے ، میں تیارتو ہوا ، مگر بے دلی سے ، مکہ مکر مہسے ہیں جانے کا جی نہیں چا ہتا ، وہ عصر کے بعد آئے ، میں اور عادل سلّمۂ ان کے ساتھ مغرب کے وقت جدہ پہو نچے ، مفتی عبدالرحمٰن صاحب کوفون کیا کہ آپ بھی اختر کے یہاں آ جا کیں ، وہ کہیں پڑھاتے ہیں ، اختر نے کہا کہ میں وہیں آتا ہوں ، میں نے سوچا تفریح ہوگی ، عشاء پڑھ کر اختر کے ساتھ ہم دونوں چلے ، مفتی صاحب نے جو جگہ مقرر کی تھی ، وہاں موجود تھے ، انھیں لیا ، واپسی میں ایک عجیب وغریب مارکیٹ میں جانا ہوا ، اس میں مصنوعی درخت اور مصنوعی چٹانیں بنائی گئی ہیں ، فنچے پانی بہہ رہا ہے ، او پر آسانی فضا ہے ، بادل گرج رہے ہیں ، مصنوعی چٹانیں بنائی گئی ہیں ، فنچے پانی بہہ رہا ہے ، او پر آسانی فضا ہے ، بادل گرج رہے ہیں ،

بجلی چیک رہی ہے، کہیں درندوں شیروں وغیرہ کے غرانے کی آوازیں آرہی ہیں ، آبثار مصنوعی بہاڑیوں سے گررہا ہے، بن چکی چل رہی ہے، مصنوعی مینڈک اور مگر مجھ پانی میں ہیں ،ایک بہت بڑامصنوعی درخت ہے، غرض عجیب سال پیدا کررکھا ہے، جود کھنے سے تعلق رکھتا ہے، ہم لوگ وہاں کھڑے شے کہ اجیا نک اندھیرا ہونے لگا، معلوم ہوا کہ رات ہورہی ہے، دیکھا تو آسان پرستارے جیکنے لگے، فضا بھی بہت خوشگوارتھی ، تفریح کرنے والوں کا جمگھ طالگا ہوا تھا۔

تھوڑی دریٹہل پھر کرہم لوگ نگل رہے تھے کہ اختر ہم لوگوں کو ایک دوکان پر لے گئے ، وہاں پھولی ، غازی پور کے مجیب صاحب ملازم ہیں ، ان سے ملاقات ہوئی ، پھر اختر کئے ، وہاں پھولی ، غازی پور کے مجیب صاحب ملازم ہیں ، ان سے ملاقات ہوئی ، پھر اختر کے یہاں آگئے ، یہاں کھانا کھایا ، مولوی فاروق اور مولوی متین الحق فتح پوری بھی آگئے ، ایک کے یہاں آگئے ، ایک کے سونا نصیب ہوا۔

## مولوى ابوالا وليس اصلاحي :

### ۲۲/ زى الجبر۲۸ اه،۲/ جنورى ۸۰۰ م و بده):

حاجی بابونے اطلاع دی کہ سلامتی وسہولت کے ساتھ بچہتولد ہوا،اللہ تعالیٰ اسے صحت وعافیت کے ساتھ نیک وصالح بنائیں۔(۱)

آج شام کوعزیزم مولوی محمد فاروق ستمهٔ کے یہاں دعوت ہے، میرے مخدوم زادہ بھائی قمر الدین الحسینی مبار کیوری نوراللّذمر قدۂ کے میں الدین الحسینی مبار کیوری نوراللّذمر قدۂ کھر گئے ہوئے تھے، وہ اب آ گئے ہیں ، انھیں فون کر کے میں نے دعوت دے دی تھی ، وہ بھی تھے، اختر ستمۂ اپنی گاڑی سے لے گئے تھے، کھی تشریف لائے ،مفتی عبد الرحمٰن صاحب بھی تھے، اختر ستمۂ ابنی گاڑی سے لے گئے تھے، پھرگیارہ بجے واپسی ہوئی۔

## ۲۵ رذى الحجه، ۱۳ رجنورى:

آج صبح ۹ ربح سے پہلے اختر سلّمۂ اپنی گاڑی لے کرمکہ مکر مہ کو چلے ، دس بجے سے پہلے بلڈنگ پر خیر وعافیت سے پہونچ گئے ۔ گاڑی سے اتر تے ہی کلکتہ سے مولانا ابوالخیرصا حب سلّمۂ کا فون آیا، دوسری باتوں کے ساتھ ایک اندو ہنا ک حادثے کی خبر دی ، ابوالخیرصا حب سلّمۂ کا فون آیا، دوسری باتوں کے ساتھ ایک اندو ہنا ک حادثے کی خبر دی ، ابن کے ساتھی مولوی مجاہد الاسلام سیتا مڑھی ، جفھوں نے مدرسہ دینیہ غازی پور میں مجھ سے تعلیم حاصل کی ہے ، پانچ چودن پہلے اپنچ گھر میں سوئے ہوئے تھے ، کہ باہر شورسنائی دیا، وہ معلوم کرنے کے لئے کہ کیا بات ہے ، باہر نکلے ، جو نہی باہر نکلے ، ایک گولی ان کے سینے میں معلوم کرنے کے لئے کہ کیا بات ہے ، باہر نکلے ، جو نہی باہر نکلے ، ایک گولی ان کے سینے میں لگی اور وہ گرگئے ، آب تک کروہ کی جو از کرگئی ۔ إنسالله و إن ا إليه د اجعون ، وہاں ڈکیتی پڑر ہی تھی ، یہ گھر سے باہر نکلے تو ڈاکوؤں نے د کیستے ہی گولی چلادی ، ساتھ میں ان کا چھوٹا بھائی فار کی تھا ، اس پھی گولی چلائی ، مگر وہ نی گیا ، اللہ تعالی اس شہید کی مغفرت فرمائے ، اور قائلوں کو کیفر کردار تک پہونے اے ۔

(۱) یہ میرا بچہ محمود ضیاء سلّمۂ ہے، حضرت الاستاذ مرحوم کی دعاؤں کے اثرات اللّه کاشکر ہے کہ اس کے اندر محسوس ہور ہے ہیں ، ابھی سے لکھنے پڑھنے اور نماز وغیرہ کی طرف رغبت دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، اللّه تعالیٰ حضرت کی دعا پورے طور پراس کے ق میں قبول فرمائیں۔ آمین

#### ۲۲رذ ی الحجه،۴رجنوری:

آج ضبح مفتی عبد الرحمٰن صاحب تشریف لائے ، میں نے ان سے شوگر چیک کرنے والی مشین کے لئے کہا تھا، چنا نچہوہ لے کرآئے، قیمت ۲۲۰ر بال ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد حیدرآباد کے مولانا محمد اسحاق صاحب سے ملاقات ہوئی ، مولانا حیدرآباد کے ایک مدرسہ غالبًا فیض القرآن نام ہے ، کے ناظم ہیں ، بہت بااخلاق ، بہترین منتظم ، مہمان نواز ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد بلڈنگ پرمئوآئمہ کے غلام رسول صاحب

ا پنے فرزندع بدالرب سلّمۂ کے ساتھ تشریف لائے ، جدہ میں رہتے ہیں ، ایک مرتبہ شیخو پور تشریف لے گئے تھے۔

عشاء کی نماز پڑھ کر نکلے تھے کہ قاری خلیق اللہ صاحب کے صاحبز ادے حافظ عبد العلیم صاحب مل گئے ، انھوں نے کھانا کھانے کی دعوت دی ،تھوڑی دیر میں قاری شمیم صاحب تشریف لائے ، انھوں نے بھی عبدالعلیم کی بات دہرائی ، میں نے معذرت کی ، کہ دعوتوں میں دہر ہوتی ہے، اور میں سوہرے سونے کا عادی ہوں ، دہر تک جاگ جاتا ہوں ، تو کئی دن تک تکلیف رہتی ہے، قاری صاحب نے فر مایا کہ بیہ بات میں علیم کو بتا چکا ہوں ،آپ کی رعایت ہوگی ، پھرعلیم کسی طرف چلے گئے اور دیر ہونے لگی ، تو میں نے پھر معذرت کی ، قاری صاحب جلدی سے لیم کو بلالائے ،ان کے گھر جانے کے لئے چڑھائی بہت ہے، میں ا بینے پیروں سے فالج کے بعد کمزوری کی وجہ سے معذور ہوں علیم نے کہا گاڑی سے چلنا ہے، خیر میری ایک نہ چلی ،ان کے گھر پہو نیجے ،خلاف معمول انھوں نے عجلت سے کام لیا ، یونے دس بجے تک کھانے سے فارغ ہو گئے ،ان کے فرزندنے گاڑی سے بلڈنگ کے پاس لاکراتاردیا، قاری صاحب بھی ساتھ میں تشریف لائے تھے، دس بجے سے پہلے ہم اپنے كمرك مين تقى، فالحمد لله على ذلك ۲۷رذی الحجه، ۵رجنوری:

آج حضرت اقدس ماسٹر محمد قاسم صاحب مدخلاۂ اور ان کے ساتھ ممتاز بھائی کی

والیسی ہے، باب ملک فہد کے سامنے حضرت سے فجر بعد فوراً ملا قات کی ، ممتاز بھی تھے، معلوم ہوا کہ ابھی جدہ کے لئے نکلنا ہے، آج ہی شام کی فلائٹ ہے، کلکتہ جائیں گے، وہاں سے دوسری فلائٹ سے بپٹنہ جائیں گے، اللہ تعالی سفر آسان فرمائیں، آمین ۔ جاڑے اور کہرے کی وجہ سے ہندوستان کی فلائٹیں بہت لیٹ جارہی ہیں۔

آج معلوم ہوا کہ بنارس کی فلائٹیں بہت لیٹ جارہی ہیں ،اوران کانظم بھی بہت خراب ہے، فلائٹ کی تاریخ سے ایک دن پہلے ہی روانہ ہورہی ہے، اور دوسری مصیبت یہ ہے وہ حاجیوں کا سامان نہیں لے جارہی ہے، سامان جدہ میں پڑا ہوا ہے، اسے کارگو کے جہاز سے بھیجا جائے گا، بیا لگ مسکلہ ہے کہ حاجی بغیر سامان اور بغیر تھجور کے گھر پہو نچ، اور ہرروز انتظار کرے، پھر جب اطلاع ملے تو بنارس جا کرسامان لے آئے، اس صورت میں سامان گڑ ہڑ ہونے کا بہت اندیشہ ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائیں۔

## ۲۸ رذی الحجه، ۲ رجنوری:

آج دو بہر میں عزیز م مولوی جمال احمد سلّمۂ نے کھانے کی دعوت کی ، بٹیر کا گوشت پکوایا ، بہت پُر لطف دعوت رہی۔

عشاء کی نماز کے بعدامام حرم نے نمازِ استسقاء کا اعلان کیا، کہ کل سواسات بے مبح حرم میں اداکی جائے گی ، دومر تنبہ اور پڑھی جا چکی ہے، مگر بارش نہیں ہوئی ، اللہ کی مصلحت ہے، حق تعالیٰ اپنار م وکرم فرمائیں۔

آج مولوی محمدا ظہار سلّمۂ واپسی کے لئے جدہ گئے ،رات میں ۱ ربجے فلائٹ ہے، فلائٹیں بہت لیٹ جارہی ہیں ،اللّد تعالیٰ آ سان فر ما ئیں۔

# ۲۹رذى الحجه، ماجنورى (دوشنبه):

مولوی اظہار کی فلائٹ آج ۹ ربح کے بعد گئی ، کر بجے شام کو بنارس پہونجی، مغرب کی نماز پڑھنے جار ہاتھا،تو مولوی اصغر، حفظ الرحمٰن اور حافظ محمر مبین صاحب بس پر سوار ہو چکے تھے، جدہ جارہے تھے، ان کی فلائٹ بھی ۳ رہے رات میں ہے۔

آج مولوی ابوسعد آنوک والے نے دعوت دی ، ان کے گھر جانے کے لئے چڑھائی پر جانا ہوتا ہے، اس کا تخل پاؤں کونہیں، اور عشاء کے بعد دعوتوں کے چکر میں دیر بھی ہوجاتی ہے، پھر سوہر ہے اٹھنے میں دفت ہوتی ہے، اس لئے میں نے معذرت کی ، انھوں نے ازراہ کرم کھانا بلڈنگ میں پہو نجادیا، فالصد لله وجزاہ خیراً

حافظ غلام ربّانی در بھنگہ کے رہنے والے، گجرات میں پڑھاتے ہیں، مدرسہ عظیمیہ غازی پور میں تعلیم حاصل کی ہے، وہیں سے مجھے جانتے ہیں، انھوں نے کئی روز پہلے بیعت کی درخواست کی تھی، میں نے کچھو فطا گف بتا دیئے ہیں، کل صبح وہ ناشتہ لے کرآئے۔

عزیزم محمد عادل سلّمۂ اور قاری محمد ایوب صاحب سلّمۂ کلکتہ والے، آج فجر کی نماز کے بعد جبل نور (حراء) پراس غار کی زیارت کے لئے گئے، جہاں قرآن کریم کی پہلی وحی نازل ہوئی، یہ ڈھائی ہزارف کی کھڑی چڑھائی تھی، دونوں بآسانی پہو نچ گئے، وہاں ایک مقام ایسا ہے، جہاں سے مسجد حرام اور خانہ کعبہ نظر آتا ہے، ان دونوں نے بھی دیکھا۔

مقام ایسا ہے، جہاں سے مسجد حرام اور خانہ کعبہ نظر آتا ہے، ان دونوں نے بھی دیکھا۔

معام ایسا ہے، جہاں ایسے مسجد حرام اور خانہ کعبہ نظر آتا ہے، ان دونوں نے بھی دیکھا۔

آج شام کوگھر فون کیا، تو معلوم ہوا کہ فرزندعزیز مولوی حافظ محمہ عابد ستمۂ نے اپنے بیٹے کا عقیقہ مدرسہ شیخ الہند انجان شہید میں کیا ہے ، اس کے بھائی و ہیں دعوت کھانے گئے ہیں ، پھراس سے بھی میں نے بات کی ، اور بتایا کہ ایک بکرا آج ذبح کیا ہے ، دوسرا میری واپسی کے بعد ذبح ہوگا ، اللہ تعالیٰ بیٹے کوصالح اور عالم باعمل بنائے۔

مغرب کی اذان میں تھوڑا وقت باقی تھا، میں اور عادل اور مولوی ابوالاویس اصلاحی اکٹھا بیٹھے ہوئے تھے، اصلاحی صاحب نے کہا کہ مفتی ابوالقاسم صاحب سے کہاں ملاقات ہوگی، میں بھی ملنا جا ہتا ہوں اور عادل بھی! میں نے فوراً فون سے رابطہ کیا، تو وہ مطاف میں باب فہد کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، ان دونوں کو میں نے بھیج دیا، ابھی راستے میں تھے کہ اذان شروع ہوگئ، آگے بڑھ کر کہیں نماز پڑھ لی، نماز کے بعدان سے

ملاقات ہوئی، پھر انھوں نے کرم فرمایا کہ مجھ سے ملاقات کے لئے تشریف لائے، میں شرمندہ ہوا، میں اپنے پیروں کی کمزوری کی وجہ سے کہیں آنے جانے میں بہت کوتاہ ہوں، مفتی صاحب کی بزرگا نہ عنایت تھی جوتشریف لائے، پچھ دیر تک بیٹھے، پھرتشریف لے گئے۔ مولوی ابوالا ولیس صاحب اصلاً تو دمام میں رہتے ہیں، جج کے لئے آگئے، جس جگہ ان کے ساتھ کا نپور کے بھی بعض لوگ رہتے ہیں، ایک دن وہ لوگ ملنے آئے تھے، اور ہے، ان کے ساتھ کا نپور کے بھی بعض لوگ رہتے ہیں، ایک دن وہ لوگ ملنے آئے تھے، اور آج کی دعوت کر گئے تھے، عشاء کی نماز کے بعد کا نپور کے حمیر الحق بھائی گاڑی لے کرآئے، جمعی اور عادل کو لے گئے، میری شرطتھی کہ دس بجے تک مجھے جگہ تک پہو نچادیں، چنانچہ انھوں نے وعدہ پورا کیا، سویر سے کھانا تیار کیا اور دس بجے تک پہو نچادیا، ورنہ یہاں کھانا کھاتے کھاتے عموماً گیارہ بارہ بنج جاتے ہیں، اس لئے میں دعوقوں سے معذرت کردیتا

كيم محرم الحرام ٢٩ الها ٩ رجنوري (چهارشنبه):

آج مولوی محمد یونس اعظمی نے رات کی دعوت کی ، وہ محلّہ عتیبیہ میں رہتے ہیں ، حرم شریف کے ڈاکٹر صاحب دلچیپ شریف کے ڈاکٹر محاحب دلچیپ آئریف کے ڈاکٹر محاحب دلچیپ آئریف کے ڈاکٹر محمد بین ، اپنے بعض مقالات کا ذکر کر رہے تھے، مولوی محمد بینس آئی ہے۔ کے پہال سے ان کے بعض مقالات دستیاب ہوئے ، ابھی مطالعہ کی نوبت نہیں آئی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد مولوی محمد بینس نے اپنے پہال سے پچھ کتا بیں بطور مہر یہ کے عنایت کیس ، مقدمہ ابن خلدون اور تفسیر کشاف کی تین جلدیں قابل ذکر ہیں ، ایک جلد کے باس نہیں تھی۔ ان کے باس نہیں تھی۔

٢ رمحرم الحرام ، • ارجنوري (پنجشنبه):

آج عزیزم عادل سلّمهٔ نے دوسراعمرہ ادا کیا،اللّٰد تعالیٰ قبول فرمائیں۔

شیخو بور کے افتخاراعظمی اور حافظ اسامہ بن اکرام ، ریاض سے مدینہ ہوتے ہوئے ئے۔

آج کتابوں کی خریداری کے لئے بعد نمازعشاء کتب خانہ جانے کے لئے شامیہ کی طرف نکلا، ایک شخص نے آکر سلام کیا، معلوم ہوا کہ گورینی کا اختشام ہے، وہ یہیں مکتبہ دار الکوثر میں کام کرتا ہے، کچھ دیر اس کے یہاں تھہرے، اس نے امام نووئ کی کتاب 'التبیان فی آداب حملة القر آن' بطور ہدیہ کے دی، مفتی عبدالرجمٰن بھی وہیں آگئے، کھرافتخاراور اسامہ بھی آگئے، وہاں سے فارغ ہوکر میں مکتبہ دار البازگیا، جس کا ما لک عباس نامی ہے، وہاں سے نارخ ہوکر میں مکتبہ دار البازگیا، جس کا ما لک عباس نامی ہے، وہاں سے کارگو خریدیں، مفتی صاحب کے حوالہ کیا، وہ ان کتابوں کو جدہ لے جائیں گے، وہاں سے کارگو کے ذریعہ بھیجیں گے۔

آج بڑھل گنج والے ابوال کلام صاحب کے رشتہ دارشمشا داحمہ جدہ سے آئے ، کھانا بھی بعد نماز عشاء وہی لائے ، عادل زمزم لینے حرم گیا ہے ،مفتی عبد الرحمٰن صاحب کا بھی انتظار ہے ، دونوں آجائیں تو کھانا کھایا جائے۔

سرمحرم الحرام، اارجنوري (جمعه):

رات کو ذرا دیر میں سونا ہوا، سواچار بجے کے بعد آنکھ کی، وضوکر کے حرم جانے کے باہر نکلا، دیکھا تو زبر دست بارش ہوئی ہے، سڑک پر پانی اس طرح بہدر ہاہے، جیسے نالہ بہتا ہو، کئی روز نماز استسقاء ہوئی تھی، آج اس کا ظہور ہوا، میں جب باہر نکلا تو بارش موقوف ہو چکی تھی، معلوم ہوا کہ تین بجے کے پہلے سے بارش ہور ہی تھی، دو گھنٹے بڑی طوفانی بارش ہوئی ، دن بھر موسم ابر آلو در ہا، آج خالی پیٹ شوگر چیک کی گئی تو ۱۲ آتھی، تھوڑی سی زائد۔ ہوئی، دن بھر موسم ابر آلو در ہا، آج خالی پیٹ شوگر چیک کی گئی تو ۱۲ آتھی، تھوڑی سی زائد۔ آج مولوی ابوالا ویس صاحب جمعہ کی نماز کے بعد دمام کے لئے روانہ ہوئے، دمام سے عمرہ کے لئے بسیں آتی ہیں، وہ کم کرائے پر عمرہ کے عاز مین کو لاتی اور لے جاتی دمام کرائی تابیں، عام کرائی تابیں ہوگی ہیں، مولوی

صاحب اسی سے گئے۔

آج عشاء کی نماز کے بعد مفتی عبد الرحمٰی صاحب نے بتایا کہ عشاء کی نماز امام حرم نے ترکی حرم میں مشدندہ کے بنچے کھڑ ہے ہو کر پڑھائی، کین ان کے سامنے مطاف کا حصہ مقتہ یوں سے خالی نہیں کرایا گیا، اس طرح سینکڑوں مقتہ یوں کی نمازیں خراب ہوئیں۔ مسلہ یہ ہے کہ مقتدی اگرامام کے آگے ہوتو اس کی نماز نہیں ہوگی، مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے چاروں طرف صغیں لگتی ہیں، توجس جھے میں امام کھڑا ہوتا ہے، اس حصہ میں کوئی مقتدی امام کے آگے نہیں ہونا چا ہئے، باقی تین طرف اگر کوئی مقتدی امام کے مقابلے میں کعبہ مکر مہسے قریب تر ہوتو کوئی حرج نہیں، کیکن جس طرف امام ہے، ادھر کوئی مقتدی اس کے مقابلے میں غانہ کعبہ سے قریب تر ہوگا، تو اس کی نماز فاسد ہوگی، چنا نچہ اس کا انتظام کیا جاتا ہے کہ کوئی مقتدی امام کے آگے نہ ہونے پانے ، مگر آج اس کا انتظام وا ہتمام نہیں ہوا، اللہ جانے کیا بات ہوئی۔

کہتے اور لکھتے ہوئے خوف دامن گیر ہوتا ہے، ورنہ عالم اسلام کے اس مرکز میں اسلامی احکام کے سلسے میں جوتساہل بلکہ تلعب کا معاملہ د کیھنے میں آتا ہے اس سے دل لرزتا ہے، شرعی احکام میں سہولت کی تلاش نے قیودِ آ داب واحترام کوختم کردیا ہے، جو کام جیسے ہوجائے سبٹھیک ہے، نماز ول کا حال وہ ہے کہ بسااوقات نمازعبادت نہیں، ایک طرح کا کھیل معلوم ہونے گئی ہے۔ نمازعبادت ہے، اورعبادت ادب واحترام کے ساتھ غلامی کا مظہر ہے، اسی لئے شریعت نے اس کو بہت ہی قیدوں اور پابندیوں کے حصار میں رکھا ہے، وضو، طہارت، بدن کی، کپڑے کی، جگہ کی، قبلہ رخ ہونا، مگر یہاں جہالت اور سہولت بسندی فیصو، طہارت، بدن کی، کپڑے کی، عبلہ بیان، نمازوں میں ایک دوسر سے کی طرف اشار سے کرنا، بلکہ کپڑ کرکھنچنا، کپڑوں سے کھیلنا، موبائل کے ساتھ کھلواڑ کرنا، نمازیوں کے سامنے سے بددردی سے گزرتے رہنا، مسجد حرام میں تو خیراتی گنجائش ہے کہ سجدے کی جگہ سے آگے دردی سے گزرتے رہنا، مسجد حرام میں تو خیراتی گنجائش ہے کہ سجدے کی جگہ سے آگے گررسکتے ہیں، لیکن یہاں صرف مسجد حرام کے ساتھ یہ سلوک نہیں، ہر مسجد میں یونہی بے گزرسکتے ہیں، لیکن یہاں صرف مسجد حرام کے ساتھ یہ سلوک نہیں، ہر مسجد میں یونہی بے گزرسکتے ہیں، لیکن یہاں صرف مسجد حرام کے ساتھ یہ سلوک نہیں، ہر مسجد میں یونہی بے گزرسکتے ہیں، لیکن یہاں صرف مسجد حرام کے ساتھ یہ سلوک نہیں، ہر مسجد میں یونہی ب

تکلف نمازیوں کے سامنے گزرتے رہنے کا دستورسا ہوگیا ہے، مسجد نبوی میں بھی لوگوں نے بہی دستور گناہ بنار کھا ہے، یہاں کے علماء حنفیت اور نصوف کی مخالفت تو شاید اپنا فرض سجھتے ہیں، لیکن ان گناہوں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔

مسجد حرام میں عورتوں کی نماز کا مسکہ بہت شدید ہے ،عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ نمازیں پڑھتی ہیں، جبکہ فرض ہے کہ ان کی صفیں مردوں ہی نہیں بچوں کے پیچھے ہوں، مگر اس پر یہاں کے لوگ جو حفیت اور تصوف کو گمرا ہی کہتے نہیں تھکتے ، پور سے طور پر توجہ نہیں دیتے ، مردوں ،عورتوں کا مخلوط طواف خود ایک سکین مسکلہ اور خلاف شرع طریقہ ہے ، کیکن اس پرکوئی توجہ نہیں ، جو جیسے کر سے سبٹھیک ہے ، بسااو قات ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دین کے ساتھ کھلواڑ ہور ہا ہے۔

جے کے مسائل میں بھی یہی تساہل ہے، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جے میں کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں، احناف کسی مسئلہ میں اگر بتادیں کہ دم واجب ہوگا، توبیاس پر ہنتے ہیں جیسے دین کو بیہ لوگ مشکل بنار ہے ہوں، جج کرنے ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، یہاں کے ذمہ داروں پر واجب ہے کہ ہر مسلک کے مسائل کی رعابیت کریں، مگر بیسب پر ابا حیت کو مسلط کرنا چا ہتے ہیں، جیسے کرلو، سبٹھیک ہے۔

بعض اور باتیں بڑی شدت سے محسوں ہوتی ہیں، اسلام نے مسلمانوں کوشکل وصورت، رہن ہن، لباس و پوشاک ،سب کی ایک خاص تہذیب عنایت کی ہے، کپڑ اابیا ہو جس سے ستر پوشی ہوتی ہو، پا جامہ ،لنگی یا کرتا مخنوں سے نیچا کرنے کی سخت ممانعت ہے، اسلامی تہذیب میں ننگے سرر ہنا معیوب ہے۔ رسول اکرم شے نے پگڑی کی تاکید فر مائی ہے، ورنہ کم از کم ٹو پی رہے، چہرے پرداڑھی رکھنا با تفاق ائمہ واجب ہے، مگر عالم اسلام سے آئے ہوئے جمع کود کیھئے، تو عجیب نقشہ نظر آتا ہے، ہندوستان ، پاکستان ، بنگلہ دیش اور افغانستان کے جاج نہ ہوں ، تو چہروں سے داڑھی غائب ، سر پرٹو پی ندارد ، مخنوں کے او پرئنگی پا جامہ قصہ کہ ماضی ! بہت افسوس ہوتا ہے کہ داڑھی منڈ انے کا عالم اسلام میں عام رواج ہے۔ انگریزوں

نے پتاون پہنایا، توسب کے شخنے ڈھک گئے، ہروں سے ٹوپی اُڑگی، نمازوں تک میں ہر پر ٹوپی نہیں ہوتی، مزید تم ظریفی ہے ہے کہ اب ٹوپی ہی کوعیب سمجھا جانے لگا ہے، باد بی اور برتمیزی توالیسی کہ ہم اپنے یہاں سوچ بھی نہیں سکتے، عالم اسلام کے اس قلب میں نمازیوں کا حال ہہ ہے کہ قبلہ کی طرف دونوں پاؤں پھیلا کر باد بی سے بیٹھے اور لیٹے رہتے ہیں، اور انھیں کوئی ٹوکتا نہیں ، اسی طرح برتمیزی سے پاؤں پھیلائے قرآن کی تلاوت کرتے اور انھیں کوئی ٹوکتا نہیں ، اسی طرح برتمیزی سے پاؤں پھیلائے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، زمین پرقرآن کریم کو بے تکلف ڈال دیتے ہیں، ان امور کا خلاف ادب ہونا تو بالکل واضح ہے، افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ادب واحترام کے ان تقاضوں پر کوئی عالم زور نہیں دیا، البتہ حفیت کی اور تصوف کی مخالفت کرنا فرض ہے، اللہ کے شعائر کی کوئی تعظیم نہیں ، اور ہندوستان کے مسلمانوں کومشرک شمجھنا ضروری!

مفتی عبدالرجمان صاحب دس بجے رات کے قریب جدہ کے لئے رخصت ہوئے ، ان کا پروگرام یہ ہے کہ مکتبہ عباس باز سے کتابیں لیتے ہوئے ، جدہ جائیں گے، مگر جب وہ پہو نچ تو مکتبہ بند ہو چکا تھا، انھوں نے فون سے اسی وفت اطلاع کی ، اور یہ بھی بتایا کہ اختر سے بات ہوئی ہے، وہ کل آپ سے بات کریں گے۔ سم محرم الحرام ، ۱۲ مجنوری (شنبہ):

آج اخترٰ کا فون آیا، وہ شام کوعصر کے وقت آئیں گے۔ہم لوگ عصر کی نماز پڑھ کر ان کے ساتھ ہو گئے، پہلے مکتبہ دار الباز گئے، وہاں سے کتابیں لیں، دو کتابیں فتح الباری ۱۵ رجلدوں میں، مولا نا انوار احمد صاحب خیر آبادی کے کار جلدوں میں، مولا نا انوار احمد صاحب خیر آبادی کے گئے، اور باقی تاریخ الاسلام وغیرہ میرے لئے، کل قیمت ۹۹ ۱۰ ریال ہوئی، ان سب کو گاڑی پر رکھ لیا، کچھ فاضل کیڑے اور احرام وغیرہ بھی رکھ لئے، یہ سارا سامان' ڈور ٹو ڈور 'در وی کے ذریعہ بھیجا جائے گا، فی کلو ۵ رریال میں۔

اختر سلّمۂ ہمیں کیلومسین پرایک ککھنوی نژادسعودی کمال صاحب کے یہاں لے گئے ،اس سے پہلے انھوں نے ایک نئی مارکیٹ میں ایک اچھی سی دکان کرایہ پر لی ہے،ان کے لئے مشکلات میں سہولت کی را ہیں اللہ تعالی نے پیدا کردی ہیں، وہ اس نئی مارکیٹ میں اپنی دکان پر لے گئے، بہت موقع کی دکان ہے، اللہ تعالی اس میں برکت عطافر مائے۔
دکان سے وہ کمال صاحب کے گھر لائے، وہاں مغرب کی نماز پڑھی، نماز کے بعد ان سے تعارفی با تیں ہونے لگیں، انھوں نے بتایا کہ وہ پرانے معروف معلم عبدالقادر سکندر مرحوم کے نواسے ہیں، لکھنو میں عرب ہاؤس انھیں کی طرف منسوب ہے، ترکوں کے دور میں عبد القادر صاحب کسی افتاد میں پڑ کر لکھنو چلے گئے تھے، لکھنو کے مشہور بزرگ حضرت مولا ناعین القصاق صاحب علیہ الرحمہ نے انھیں اپنی کفالت میں رکھاتھا، پھر انھوں نے حضرت مولا نامفتی سعید احمد کان پوری اور مولا نافتے محمد تائب لکھنوی سے اپنے خاندانی تعلقات بتائے، بہر حال اہل علم اور بزرگوں سے قربت کی وجہ سے ان سے بہت انس محسوس تعلقات بتائے، بہر حال اہل علم اور بزرگوں سے قربت کی وجہ سے ان سے بہت انس محسوس تعلقات بتائے، بہر حال اہل علم اور بزرگوں سے قربت کی وجہ سے ان سے بہت انس محسوس بوا۔ رات کا کھانا و ہیں کھایا، پھر اختر سلّمۂ نے واپس مکہ شریف پہو نچادیا، یہاں پہو نچ تو بارہ بے کے قریب وقت ہوگیا تھا۔

۵رمحرم الحرام ،۱۳ ارجنوری (کیشنبه):

آج عبداللطیف صاحب جدہ سے کھانا پکواکرلائے، کھانے میں سمندری جھینگے تھے، اور قربانی کا گوشت! ظہر سے پہلے لائے، ظہر کی نماز کے بعد وہ تو چلے گئے، ہم باپ بیٹے کھانے بیٹھے، تو سمندری جھینگے اللہ اکبر بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کی بڑی بڑی بوٹیاں تھیں، مجھ سے تو بالکل نہ کھائے گئے عادل نے سی قدر کھائے، میں نے گوشت پراکتفاکی، آج صبح باسی منہ خالی بیٹ شوگر چیک کی گئی، (۱۱۲) تھی۔

رات کو بعد نمازعشاء قمرالدین بھائی جدہ سے تشریف لائے ،مئو کے ایک صاحب محدز بیر جوعزیز یہ میں رہتے ہیں، یہاں غالبًا نحینیر ہیں، وہ بھی تشریف لائے ،تھوڑی دیر رہ کر دونوں حضرات تشریف لے گئے۔ہماری بلڈنگ حجاج سے تقریباً خالی ہوگئی ہے۔

۲ محرم الحرام ، ۱۲ مجرم الحرام ، ۱۲ محرم الحرام ، ۱۲ م محرم الحرام ، ۱۲ محرم الحرم الحرام ، ۱۲ محرم الحرام ، ۱۲ مح

آج بوڑہ معروف کے رہنے والے ، مدرسه صولتیہ کے مدرس مولا ناحفظ الرحمٰن

صاحب کھانا پکواکر بعد نمازعشاء لائے، ہم لوگوں کا پروگرام تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد عمرہ کیا جائے، عادل سلّمۂ کا چوتھا عمرہ ہوتا، میں اپنے ضعف کی وجہ سے کوئی عمرہ نہ کرسکا، مکہ شریف سے رخصت ہونے سے پہلے ایک عمرہ کر لینا چا ہتا ہوں، مگر حرم سے عشاء کی نماز پڑھ کر باہر نکلے تو بڑی ٹھنڈی برفیلی ہوا چل رہی تھی ، اس لئے تعیم (مسجد عائشہ) جانے کی ہمت نہ ہوئی ، مفتی عبد الرحمٰن صاحب بھی جدہ سے آنے والے تھے، انھیں فون کیا، کہ اب کل عمرہ کیا جائے ، ذرادھوی ہوجانے کے بعدا نھوں نے تبول کیا۔

محدث جلیل آبواله آثر حضرت مولانا حبیب الرحمٰن الاعظمی نور الله مرقدهٔ کی جدید مطبوعه کتابیس مولانا مستقیم احسن صاحب اعظمی کی فر ماکش پرلایا تھا، آج رات ان کے فرزند محمد طارق سلّمهٔ آخیس لے گئے۔ آج شوگر چیک کی گئی، کھانا کھانے کے دو گھنٹہ بعد (۱۲۵) تھی، کچھ بڑھی ہوئی ہے۔

٤رم الحرام، ١٥رجنوري (سه شنبه):

آج مفتی عبدالرجمان صاحب، افتخار اعظمی ، عادل سلّمهٔ اور میں نے صبح عمره کیا ، مکه مکر مه حجاج کرام سے خالی ہوگیا ہے ، بڑی آسانی سے احرام اور طواف وسعی وحلق سے فراغت ہوئی ، فعال حسم للله الذی بنعمته تتم الصالحات کل شاید مدینه منوره کے لئے روائگی ہو۔

## ﴿ ذکرطیبه ﴾

٨ محرم الحرام، ١٦ رجنوري (چهارشنبه):

آج صبح دیوار پر بیاطلاع چسپاں تھی کہ آج ہم لوگوں کو مدینہ شریف جانا ہے، ظہر کے بعدروائلی طبح میں اداکی ، کے بعد طواف وداع کیا، ظہر کی نماز حرم شریف میں اداکی ، اور تقر تقر اتنے دل اور لرزتے قدموں سے ایک بوجھ لئے ہوئے حرم شریف سے رخصت ہوا ، اپنی سستی وکا ، ملی اور ناکارگی کا احساس خاص طور سے اس وقت نمایاں ہور ہاتھا ، میں سوچ رہا

تفاکہ جس بندے نے بارگاہِ خاص میں پہونچ کربھی بندگی کا کوئی حق ادانہ کیا ہو، کیا اس کے استدہ حاضری درباری اجازت مل سکتی ہے، یہ سوچ سوچ کر میں کا نپ رہا تھا، اور چاہتا تھا کہ پھر حاضری کی دعاما نگوں، مگر خوف محسوس ہور ہا تھا کہ کس منہ سے دعا کروں، اب تک کیا کیا ہے؟ کہ آئندہ کوئی امید کی جائے؟ لیکن اگر دعانہ کروں، تو گویا مایوی کے گفر میں پڑتا ہوں، یہ اس سے زیادہ خطرے کی بات ہے، ان دونوں کیفیتوں کے درمیان دل بچکو لے کھار ہاتھا، اور زبان گنگ تھی، میں پریشان تھا، بالآخر رجاء کی کیفیت کوغالب کر کے دعا کرہی لی، کہ الہی! گناہ گار سہی! مگر حاضری سے محروم نہ فرما ہے گا، مجھے جب اللہ نے اولا دوں کی نعمت عطافر مائی، تو دل میں، میں نے طے کیا تھا کہ سب اولا دوں کے درمیان عدل کا برتا ورکھوں گا، عطاء و بخشش میں سی جانب داری سے کام نہلوں گا، چنا نچے تی الا مکان ابت تک اس پڑمل کیا ہے، اور میری اولا دشایداس کی گواہی دے۔

جب وقت آیا کہ اولا دکو حج میں ساتھ لے جاؤں، تو بعض وجوہ سے میں نے سے میں نے سے بین کیا انتخاب کیا، گراللہ نے اس انتخاب کو منظور نہیں فرمایا، میں اور اہلیہ دونوں حج میں گئے، بیٹا نہ جاسکا۔ اس کے بعد ۲۰۰۲ء کے حج میں ایخ بیٹا نہ جاسکا۔ اس کے بعد ۲۰۰۲ء کے حج میں ایخ بیٹے ہولوی محمد راشد میں ایخ بیٹے ہولوی محمد راشد میں ایخ بیٹے ہولوی محمد راشد سلمۂ نے کہا کہ اب ترتیب درست ہوگئ ہے، چنا نچہوہ حج بڑے بیٹے مولوی محمد عادل سلمۂ کے معیت میں بخو بی گزرا۔ اس کے بعد پھر تو فیق ہوئی تو دوسرے بیٹے حافظ محمد عادل سلمۂ کے ساتھ آیا۔ اس ترتیب کا تقاضا ہے کہ باقی اولا دوں کی معیت میں بھی حج ہوتا رہے، مگر میں بوٹھ ھا ہوں ، آئندہ نہ جانے کیا حالات ہوں ، میں نے اپنے اللہ سے ہمت کر کے یہ بھی دعا کر لی کہ باقی اولا دوں کی معیت بھی مجھے حاصل رہے۔ پچھلے سال ایک بزرگ نے مدینہ طیبہ میں اس کی دعا کی تھی ، قبولیت کا امید وار ہوں ۔ خدا جانے یہ بات لکھنے کی تھی یانہیں ؟ مگر طیبہ میں اس کی دعا کی تھی ، قبولیت کا امید وار ہوں ۔ خدا جانے یہ بات لکھنے کی تھی یانہیں ؟ مگر طیبہ میں اس کی دعا کی تھی ، قبولیت کا امید وار ہوں ۔ خدا جانے یہ بات لکھنے کی تھی یانہیں ؟ مگر کی دول کی ، اللہ تعالی مجھے معاف فر مائیں۔

بلڈنگ پر پہو نچے توبس آ چکی تھی ،اور حاجیوں کے سامان زیادہ تر لد چکے تھے،ہم

بھی اپناسامان لے کرینچ آئے، ڈھائی بجے کے بعد بس چلی ، معلم کی آفس پر جا کر ٹھہری ، ساڑھے تین بجے کے قریب وقت تھا، کہ عصر کی اذان کی آواز آئی ، میں باوضوتھا، گھڑی نہیں دیکھی ،اور میں نے قبلہ معلوم کر کے وہیں عصر کی نماز پڑھ کی ، نماز سے فارغ ہوا، تو رفقاء میں سے ایک نو جوان بنارسی حاجی نے بتایا کہ ابھی عصر کا وقت ہوا ہی نہیں ہے ، گھڑی دیکھی تو وقت ہونے میں ابھی دومنٹ باقی تھے، بس والے سے اجازت کی ،اس نے بتایا کہ قریب ہی مسجد ہے ،استے میں اذان کی آواز آئی ،معلوم ہوا کہ پہلی آواز کسی موبائل کی تھی ، دھو کہ ہوا۔ ہم لوگ مسجد گئے ، وہاں جمام میں استنجا کی ضرورت پوری کی ، وضو کیا ، ابھی مسجد کی نماز میں پھھ در تھی ، میں نے اور عادل نے باہر ہی جماعت کرلی ،بس والا جلدی کرر ہا تھا۔

بس وہاں سے چلی، ایک جگہ رک کرڈرائیور نے مغرب کی نماز پڑھوائی، پھرعشاء
کی نماز اور جائے، کھانے کے لئے دوسری جگہ گاڑی روکی، ٹھنڈک بہت تھی، برفانی ہوائیں
چل رہی تھیں، پھر گاڑی چلی، بس یہاں کے لحاظ سے بہت ست رفتارتھی، یہاں کی بسول
کے لحاظ سے اسے ساڑھے نو بجے، بیش از بیش دس بجے تک مدینہ طیبہ پہونچ جانا جا ہئے، مگر
بارہ بجے رات میں پہونچی، کمرے میں جب پہو نجے توایک نج گیا تھا۔

خوب تھکے اور جگے تھے، بستریریڑتے ہی بے خبر ہو گئے۔

٩ رمحرم الحرام، ١٥ رجنوري (پنجشنبه):

می آنکه کلی ، وضوکر کے مسجد شریف میں حاضری ہوئی ، بحد اللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اداکی ، امام صاحب قرآن بہت عمدہ پڑھ رہے تھے ، نماز کے بعد دیر تک بیٹے رہے ، جب اندازہ ہوا کہ اب صلوۃ وسلام کے لئے مواجہ شریف کی جانب ہجوم کم ہوگیا، تو ہم پانچ رفقاء میں ، عادل ، حاجی محمود عالم ، مولوی جمال احمد اور ایک صاحب اور ، صلوۃ وسلام کے لئے مواجہ شریف کی طرف بڑھے ، بھیڑا ب بھی تھی ، ہم لوگ خاموثی سے گئے اور صلوۃ وسلام پیش کر کے باہر نکل گئے ، گنبد خضراء نظر آیا ، تو دل امنڈ نے لگا ، بڑی مشکلوں سے آئکھوں پر قابویایا۔

حافظ مسعود صاحب کواطلاع کی ،انھوں نے فرمایا کہ آج رات ڈاکٹر شمیم صاحب کے بہاں چلنا ہے، مجھ سے یو چھا کہ کب آؤں؟ میں نے بیسوچ کر کہ تکان بہت ہے، ذرا سوکر تازہ دم ہوجا ئیں ، کہا کہ عشاء کے بعد آیئے ،مگر ظہر کے وفت تک تکان رفع ہوگئی ، میں سوچنے لگا کہا گرحافظ صاحب آجاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ انھوں نے ظہر کی نماز کے بعد فون کیا کہ میں آ رہا ہوں ،ان سے ملا قات ہوئی ، بے حد خوشی ہوئی ،سفر کی دشوار یوں کے تمام اثر ات كا فور ہو گئے، وہ ايك اچھے يا كستانى ہولل ميں لے گئے، اور كھانا كھلايا، فجزاہ الله خير الجزاء عصر کی نماز اسی مسجد میں پڑھی جس میں وہ امامت کرتے ہیں نماز کے بعد شہداء احد ﷺ کی خدمت میں حاضری دی،شہداء کی قبروں کوایک بہت وسیع احاطے میں حکومت نے گھیر کر بند کردیا ہے، وہاں تک کوئی نہیں پہونچ سکتا،صرف ایک سمت میں دروازہ بنایا ہے،اس سے کچھ قبرین نظر آتی تھیں،لیکن اس سال نیا انتظام دیکھا کہ احاطہ کی پوری جار د بواری میں جالیاں لگادی گئی ہیں ، اب ہر طرف سے قبروں کی زیارت ہوسکتی ہے ، قبلہ کی سمت میں دوفیریں ہیں۔ایک سیدالشہد اء عم رسول حضرت حمز ہ ﷺ کی ، اور دوسری میں دو بزرگ صحابی مدفون ہیں ، ایک سیّدنا حضرت مصعب بن عمیر ﷺ اور دوسر بے حضرت عبد الله بن جحش ﷺ، وہاں اطمینان سے فاتحہ پڑھی،ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر باقی شہداء مرفون ہیں ۔غزوہُ احد میں • کرصحابہ شہید ہوئے تھے،سب کی قبریں یہبیں ہیں،اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات بلند فرمائیں،اوران کی برکت سے ہم کاہلوں اور کمزوروں پر بھی نظر عنایت فرماویں۔

وہاں سے فارغ ہوکر مسجد نبوی حاضر ہو گئے ،عشاء کی نماز کے بعد ہم نتیوں رفقاء کو حافر ہو گئے ،عشاء کی نماز کے بعد ہم نتیوں رفقاء کو حافظ مسعود صاحب لے گھر پہو نچے ،مفتی عبد الرحمٰن صاحب بھی جدہ سے آگئے تھے ،وہ بھی ہمراہ تھے۔

ڈاکٹرشمیم صاحب کے گھر پہو نیجے ،تو وہاں بمبئی کے مولانا حافظ منیراحمد صاحب خلیفهٔ حضرت مولا ناعبدالحلیم صاحب نوراللّه مرقدهٔ موجود نتے،ان سےمل کرخوشی ہوئی ، ڈ اکٹر صاحب نے ایک طرف اشارہ کیا ، تو دیکھا کہ وہ بزرگ لیٹے ہوئے ہیں ، جن کا تذکرہ میں ا بنے کئی مضامین میں کر چکا ہوں ۔صاحب دل ،صاحب کشف ، بچپین سے جوارِ رسول میں مقیم، حا فظمسعود صاحب مدظلۂ نے آج بتایا تھا کہ ایک لا کھطواف کر چکے ہیں ، ان کے دل کی آئیجیں کھلی ہوئی ہیں ،ان سے ل کرخاص مسرت حاصل ہوئی ، وہ صحت کے بارے میں یو چھتے رہے،اور بیرکہ کھنے کا کام چل رہاہے؟ میں نے کہاالحمد للہ صحت پہلے سے بہتر ہے،اور لکھنے کا کام جاری ہے، اس کے بعدوہ اپنی دھن میں لگ گئے، سب سے پہلے انھوں نے درود شریف کی تا کید کی ، مجھے احساس ہوا کہ میرا حال ان برکھل گیا ہے ، میں روزانہ درود شریف کی ایک خاص مقدار پڑھا کرتا تھا ،ادھر چند ماہ ہے بعض دوسرے وظا نُف واعمال کی وجہ سے اس میں کمی آگئی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اسی وجہ سے خصوصی تا کید کررہے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی نصیحت کی باتیں کرتے رہے، دل کو لگنے والی ، خالص ایمانی وعرفانی باتیں! اب بہت معذور ہوگئے ہیں ،خود سے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے ،کیکن طبیعت ہشاش بشاش رہتی ہے،اللہ کےخاص بندے ہیں۔ ٠ ارمحرم الحرام ، ١٨رجنوري (جمعه):

آج یوم عاشوراء ہے، سعودی تقویم کے لحاظ سے آج ۹ رمحرم ہے، کیکن رویت

ہلال کے لحاظ سے ۱۰ ارہے ، کیونکہ حج ۹ رزی الحجہ سے شنبہ کو ہوا ہے ، تو ۱۰ سرزی الحجہ سے شنبہ کو ہوا ہے ، تو ۱۰ سے ۱۰ اربخ ، تو پنج شنبہ کو ۹ راور جمعہ کو ۱۰ ار ہوئی ۔ ہم نے روز ہ رکھا ، جمعہ کی ، اور چہار شنبہ کو پہلی تاریخ ، تو پنج شنبہ کو ۹ راور جمعہ کو ۱۰ اربوئی ۔ ہم نے روز ہ رکھا ، جمعہ کی نماز کے بعد مفتی عاشق الہی مہراج گنجی مل گئے ، ان کا ذکر میر سے سابق مضمون میں آ چکا ہے ، آج عشاء کے بعد انھوں نے مدعو کیا ، عصر کی نماز کے بعد قاری محمد ابوب اور مجیب بھائی کلکتو ی سے ملاقات ہوئی ۔

# افطار کی بہار:

اہل مدینہ کوعاشوراء کے روز ہے کا بہت اہتمام ہوتا ہے، بلکہ بیلوگ پہلی محرم سے روزہ رکھنا شروع کردیتے ہیں، اورافطار میں تو وہ رونق ہوتی ہے کہ ایمان تازہ ہوجا تا ہے، ہم لوگ افطار سے آ دھ گھنٹہ پہلے مسجد میں داخل ہوئے، تو پوری مسجد میں افطاری کے دسترخوان بحلے ہوئے تھے، اور ہر دسترخوان والالوگول کو نہایت محبت اور لجاجت سے دعوت دے رہا تھا، ایک دسترخوان والے نے ہم لوگول کو پکڑا، ہم لوگ و ہیں بیٹھ گئے، افطاری میں محجوری، زمزم، لبن زبادی ( دہی ) اور مخصوص قسم کی پاؤروٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ چائے اور قہوہ کا انتظام ہوتا ہے، دسترخوان پرلوگ دعاؤں میں مشغول رہے، اذان ہوئی تو جائے اور قہوہ کا انتظام ہوتا ہے، دسترخوان پرلوگ دعاؤں میں مشغول رہے، اذان ہوئی تو روزہ افطار کیا گیا۔

عشاء کی نماز کے بعد مفتی عاشق الہی صاحب اپنے گھر لے گئے، وہاں کھانا کھا کر جلد ہی ہم لوگ قیام گاہ پرواپس آ گئے، مفتی صاحب نے اپنی گاڑی سے پہونچایا، ف جنواہ الله خیر الجزاء

مغرب کی نماز کے بعد ابراہیم پور کے مولوی حفظ الرحمٰن صاحب سے ملاقات ہوئی، یہ قباء میں رہتے ہیں، انھوں نے پروگرام بنایا کہ شبح قباء آ جائیے، میرے یہاں ناشتہ، اس کے بعد مسجد قباء کی حاضری! مولوی صاحب کی ڈیوٹی ۹ رہجے سے ہے، اس لئے پہلے ان کے یہاں جانا ہے، تاکہ ڈیوٹی کے وقت تک وہ فارغ ہوجائیں۔

اارمحرم الحرام، ۱۹رجنوری (شنبه):

شنبه کی صبح مسجد قبامیں حاضری دینامسنون ہے، رسول اللہ ﷺ ہفتہ کے روزمسجد قبا تشریف لے جایا کرتے تھے، مجھ کواور عادل سلّمۂ کو حافظ صاحب اپنی گاڑی سے مولوی حفظ الرحمٰن صاحب کے گھر لے کر گئے ، وہاں ناشتہ کیا گیا ، پھر کھجوروں کے ایک باغ میں گئے ، وہاں سے اسی باغ کی عجوہ تھجور لی گئی ، عجوہ کے فضائل حدیث میں آئے ہیں ، اس سے مراد مدینہ کی عجوہ ہے، بازار میں عجوہ ملتی ہے، مگر وہ کہاں کی ہوتی ہے،اس کی کوئی ضانت نہیں ہے،اور باغ سے جو لی گئی ، وہ یقیناً مدینہ منورہ ہی کی مبارک مٹی سے ہے،اس سے فارغ ہوکرمسجد قبامیں حاضری دی، چندر کعتیں پڑھیں ،اورلوٹ کرجبل احد کے دامن میں دوبارہ گئے، وہاں شہداءاحد کی زیارت کی ، پھرجا فظ صاحب کے گھر تھوڑی دیریٹھ ہر کرحرم میں آ گئے۔ عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع میں حاضری دی گئی ، پرسوں ایک کتاب ' دہقیع الغرقد'' میں نے خریدی۔اس میں جنت البقیع کا تعارف ہے،تر کوں کی حکومت کے دور میں بقيع مين متناز حضرات صحابه، مثلاً امبر المومنين سيّدنا عثمان عني ريسية ، بنات رسول ، ابل بيت اور امہات المومنین کے مزاروں پر قبے بنے ہوئے تھے، سعودی حکومت نے نہ صرف قبوں کو ڈ ھاکرختم کر دیا ، بلکہ قبروں کی شناخت بھی مٹادی ،صرف پنچر کی جھوٹی جھوٹی ٹکٹریاں لگار کھی ہیں ، جس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ یہاں یہاں قبریں ہیں ، تاہم یا در کھنے والوں نے بعض بعض قبروں کواوران کی جگہوں کو یا در کھا ہے ، کتاب میں ان مشاہیر کی قبروں کی نشان دہی کی گئی ہے، میں تھوڑی سی تفصیل یہاں درج کرتا ہوں۔

(۱) بقیع کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سامنے رسول اللہ ﷺی تین مار میں البیداری الجیزی الجیزی کی قدر مطرب ہوت

بنات طاہرات یعنی صاحبزادیوں کی قبورمطہرہ ہیں۔

- (۱) حضرت ام کلثوم رضی الله عنها
  - (۲) حضرت رقيه رضي الله عنها
  - (۳) حضرت زينب رضي الله عنها

(۲) یہاں سے تقریباً ۲۵ رمیٹر کے فاصلے پر دائیں طرف جانب جنوب میں اہل

بیت کی قبریں ہیں، وہ بیر حضرات ہیں۔

(۱) حضرت فاطمه زهراء رضی الله عنها (دائیس طرف)

(۲) حضرت عباس رضی الله عنه (بائیس طرف)

ان کے بعد درج ذیل قبریں ہیں:

(۳) سيّدنا حضرت حسن رضي اللّه عنه

(۴) سیّدنا حضرت حسین رضی الله عنه کاسرا قدس (ایک روایت کے مطابق)

(۵) حضرت على بن حسين (سيّدنا زين العابدين) رضي اللّه عنهما

(۲) حضرت محمد با قررحمه الله

(۷) حضرت جعفرصا دق رحمه الله

(۸) امیرالمونین سیّدناعلی کرم اللّه وجهه (ایک روایت کےمطابق حضرت حسن رضی اللّه

عنهان کے جسداطہر کومدینہ طبیبہ لائے تھے)

بیں، یہ ۱۹ ہیں۔

(۱) حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها

(۲) حضرت سوده عامريي رضي الله عنها

(٣) حضرت حفصه بنت عمر بن خطاب صنى الله عنها

(۴) حضرت زينب بنت خزيمه رضي الله عنها

(۵) حضرت امسلمه حضرت المسلمه

(۲) حضرت جوريبه بنت الحارث صنى الله عنها

(٤) حضرت المحبيبة بنت البي سفيان رضى الله عنها

(۸) حضرت صفیه بنت حی بن اخطب رضی الله عنها

(٩) حضرت زينب بنت جحش صفر الله عنها

باقی دوامهات المونین بقیع میں نہیں، ام المونین حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ میں ہیں، اور ام المونین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ کے قریب بارہ میل کے فاصلے برمقام سرف میں آرام فرما ہیں۔

(۷) امہات المونین کی جانب شال میں ۵رمیٹر کے فاصلے پران حضرات کی

قبریں ہیں۔

- (۱) حضرت عقيل بن ابي طالب رضي الله عنه
- (٢) حضرت عبدالله جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما
- (۳) حضرت ابوسفیان بن حارث رضی الله عنه (حضرت ﷺ کے جیاز ادبھائی)

(۵) حضرت عقیل کی قبر کے مشرق میں تقریباً دس میٹر کے فاصلے پر

(۱) ستیدناامام ما لک علیه الرحمه اور

(٢) شخ القراءامام نافع مدنى عليه الرحمه

محوخواب ہیں۔

(۲) اس سے مشرق میں تقریباً ہیں میٹر کے فاصلے پر

(۱) حضرت عثمان بن مظعون ﷺ (پہلے مہا جرصحا بی جو جنت البقیع میں دفن کئے گئے )

(٢) حضرت ابراجيم في بن رسول الله الله

(س) حضرت عبدالرحمن بن عوف عليه ( يكياز عشره مبشره )

(۴) حضرت سعد بن الي وقاص عظيمه (فاتح ابران)

(۵) حضرت اسعد بن زراره ﷺ (انصار میں پہلے بزرگ جوبقیع میں فن کئے گئے)

(۲) حضرت خنیس بن حذافه مهمی منطقه

(۷) حضرت فاطمه بنت اسدرضی الله عنها (والدهٔ مکرمه حضرت سیّدناعلی نظیمه)

(2) ان حضرات سے تقریباً ۵۷ میٹر کی دوری پر شہداء حرہ کا مدفن ہے ، جو پیخروں کے ایک مستطیل حظیرہ میں ہے۔ بید مدینہ شریف کے وہ بزرگ اور برگزیدہ حضرات ہیں، جویزید بن معاویہ بھی کے دورِ حکومت میں مدینہ کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ ہیں، جویزید بین معاویہ بھی کے دورِ حکومت میں مدینہ کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ (۸) شہداء حرہ سے تقریباً ۱۳۵ میٹر کے فاصلے پر امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان بھی کی قبر شریف ہے۔

(۹) امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان ﷺ کی قبر شریف سے تقریباً • ۵رمیٹر کے فاصلے برشال میں حضرت سعد بن معاذ ﷺ کا مدفن ہے۔

(۱۰) حضرت عثمان بن عفان کی قبرشریف کے شال مشرق میں ،اس راستہ پر جوشہداء حرہ کی طرف جاتا ہے، حضرت ابوسعید خدری کے اور رسول اکرم کی رضاعی ماں حضرت حلیمہ سعد بیرضی اللہ عنہا کی قبر ہے۔

(۱۱) جنت البقیع کے صدر دروازے میں داخل ہوتے ہی بائیں جانب شال میں ، بقیع کی جہار دیواری کے قریب، حضرت ﷺ کی دو پھو پھیاں

- (۱) حضرت صفیه رضی الله عنها (والدهٔ حضرت زبیر بن عوام ﷺ) اور
  - (۲) حضرت عا تکهرضی الله عنها کی قبریں ہیں۔

یہ وہ مبارک قبرستان ہے، جس میں ہزاروں صحابہ، ہزاروں تابعین وفن ہیں،
رسول اکرم کے نقیع میں وفن ہونے والوں کے لئے مغفرت کی دعا بھی کی ہے، اوران
کے لئے بشارتیں بھی دی ہیں، چنا نچارشاد ہے: الملھ ماغفر لیے لاھل بقیع الغرقد،
رواہ مسلم، اے اللہ! بقیج غرقد والوں کی مغفرت فرماد یجئے (مسلم) اور آپ نے
حضرت ام قیس بنت محصن سے فرمایا: آترین هذه المقبرة یبعث الله منها سبعین ألفاً
یوم المقیامة علی صورة القمر لیلة البدر یدخلون المجنة بغیر حسا ب (رواہ الحکم فی المستدرک، جن میں من ۵۲۸، والطر انی فی الکبیر، جن ۲۵، صن ۱۸۱) تم اس مقبرے کود کیور ہی ہو،

یہاں سے اللہ تعالیٰ ستر ہزار افراد کو قیامت کے دن چودھویں کے جاند کی صورت میں اٹھا ئیں گے، وہ لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔

آج عشاء کی نماز کے بعد مرحوم حضرت قاری حافظ محمد رمضان صاحب کے گھر گئے ، قاری صاحب مرحوم بہت خلیق ومتواضع ، بہترین حافظ وقاری اور زندگی بھر خدمت قرآن میں مشغول بزرگ تھے۔ سامین عبل جب میں اہلیہ کے ساتھ جج میں آیا تھا، تو حافظ مسعود صاحب نے ان سے ملاقات کرائی ،اسی پہلی ملاقات میں طبیعت نے ان کی نیکی اور تواضع کا اثر قبول کیا ،انھوں نے میرے قافلہ کی دعوت کی جو چارا فراد پر مشتمل تھا،اس میں دوعور تیں تھیں،ان کے گھر کی عور توں نے بہت خدمت کی ۔

النجور کے جونوراللہ بھائی کے ساتھ ہواتھا، اس میں انھوں نے اپنے گھر برمجھ سے تقریر کی فرمائش کی ، مکہ مکر مہ، مدینہ منورہ ، منی ومز دلفہ اور عرفات میں مجھے تقریر کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ، یہاں تو اپنے گنا ہوں اور خطاؤں کومٹانا چاہئے ، اور ہم جیسوں کی تقریر جو اللہ جانے نیت اور دل کی کتنی خرابیوں سے لبریز ہوتی ہے ، کہیں فر دِجرم میں مزیداضا فہ نہ کردے، اس کئے میں چھپاچھپا شرمندہ شرمندہ رہتا ہوں ، لیکن اس روز انھوں نے ہلکی پھلکی تقریر کرنے پر مجبور کردیا تھا۔ بچھلے سفر میں مدینہ شریف پہو نچا تو حافظ صاحب نے بتایا کہ تقریر کرنے پر مجبور کردیا تھا۔ بچھلے سفر میں مدینہ شریف پہو نچا تو حافظ صاحب نے بتایا کہ قاری صاحب یا کستان روانہ ہوگئے ہیں ، غالباان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا۔

اس سال مکہ مکر مہ ہی ہے خیال تھا کہ مدینہ نثریف پہونچ کر قاری صاحب سے ملاقات ہوگی ،مگر پہونچ ہی حافظ صاحب نے تھے، ملاقات ہوگی ،مگر پہونچیے ہی حافظ صاحب نے بتایا کہ حج کرنے قاری صاحب گئے تھے، واپسی میں چند دنوں کے بعدان کا انتقال ہوگیا۔ اِ ناللّٰدو اِ نا اِلیہ راجعون

ارادہ ہوا کہ تسلی اور تعلق کو برقر ارر کھنے کے لئے ان کے گھر جانا چاہئے ، چنانچہ حافظ حا حب کے ہمراہ ان کے گھر ہم چندرفقاء گئے ، صاحبز ادگان ماشاء اللہ سب حافظ وقاری ہیں ، ملاقات ہوئی ، بہت نیک وصالح ، اور بہت خلیق ومتواضع! اپنے والد کے قش قدم پر۔

میں نے قاری صاحب کے پچھ حالات معلوم کئے ،ایک مضمون ان پر لکھنے کا ارادہ ہے، کھانا و ہیں کھایا، دیر تک مجلس رہی۔ ۱۲ محرم الحرم ، ۲۰ رجنوری ( پیشینبہ)

مولوی حفظ الرحمٰن صاحب ابراہیم پوری نے آج دو پہر میں پھر مدعو کیا ، میر ہے ساتھ میرا بیٹا ، رفیق کمرہ حاجی محمود عالم اور کلکتہ کے قاری محمد ابوب صاحب بھی تھے ، حافظ صاحب کی گاڑی سے ظہر بعدان کے گھر پہو نچے ، ڈاکٹر شمیم صاحب پہلے سے موجود تھے ، انھوں نے بہت اہتمام سے پائے پکوائے تھے ، کھانے کے بعد قہوہ سے تواضع کی ، بہت خلیق اورا چھے انسان ہیں۔

ظہر کی نماز مسجد نبوی میں اداکی ، بہت نکان محسوس ہورہی تھی ،عصر کے بعد یہاں
کافی وقت رہتا ہے، کمرے میں آکرایک گھنٹہ سویا، طبیعت تازہ ہوگئی ، مغرب سے عشاء تک
اطمینان سے مسجد میں رہا ،عشاء کی نماز کے بعد بزرگ مردصوفی مجیب الرحمٰن صاحب کی
خدمت میں حاضری دی ،صوفی صاحب مسجد نبوی میں قبلہ کی طرف دوسر ہے جن میں چھتریا
کے نیچے ہوتے ہیں ، مسجد نبوی میں ترکی عمارت کے بعد دو صحن ایسے ہیں ، جن میں چھتریاں
گلی ہوئی ہیں ، چھتریاں کھول دی جاتی ہیں ، تو وہ حصہ دھوپ سے محفوظ ہوجا تا ہے ، اور بند
کردی جاتی ہیں ، تو کھلا صحن ہوجا تا ہے ، تو دوسری چھتری میں عشاء کی نماز کے بعد وہیل چیر
پر ہوتے ہیں ، حاضری ہوئی تو بہت خوش ہوکر ملے ، اور اپنے انداز میں دیر تک با تیں کرتے
رہے۔

وہاں سے قیام گاہ پرآئے ،تو در بھنگہ کے ابونصر سلّمۂ آئے ہوئے تھے، وہ ہوٹل سے کھانالائے۔

ساارمحرم الحرم، ۲۱رجنوری ( دوشنبه )

آج حافظ صاحب سے طے تھا کہ وہ زیارات کے لئے ہم لوگوں کو لے جائیں گے، مسجد قباء اور شہداء احد کی خدمت میں حاضری ہو چکی تھی ، آج پھر قباء میں حاضری ہوئی۔

وہاں کے باغ سے بجوہ تھجور لی گئی۔ قباء سے واپسی میں حافظ صاحب نے دریافت کیا کہ
آپ نے وہ غار دیکھا ہے، جس میں کفار کی بیغار میں زخمی ہونے کے بعد آپ کے
استراحت فرمائی تھی ،اور کفار نے آپ کی شہادت کی خبراً ڑادی تھی ، میں نے نفی میں جواب
دیا ، تووہ احد پہاڑ کی اس کھوہ کے پاس لے گئے ،کافی بلندی پروہ کھوہ ہے، میں چڑھنے کی
ہمت نہ کرسکا ،البتہ عادل اور قاری محمد ایوب صاحب چڑھ کے اندر گئے ،وہ بتارہ ہے کہ
اندر خاصی جگہ ہے ، جس میں پانچ چھآ دمی آ رام سے بیٹھ سکتے ہیں ۔ میں سوچتا رہا ، زخمی
ہونے کی حالت میں رسول اللہ کے اندائی پر کیونکر چڑھے ہوں گے ،آ ہ! اللہ کے محبوب
رسول نے اللہ کے لئے کئی تکلیفیں اٹھائی ہیں ، میں یہی سوچتارہا ، دل در دِمحبت سے بھرتا رہا ،
آ کی سول نے اللہ کے لئے کئی تکلیفیں اٹھائی ہیں ، میں کہی سوچتارہا ، دل در دِمحبت سے بھرتا رہا ،
انکھیں آ نسوؤں سے چھلکتی رہیں ،صلی اللہ علی سیدنا محمد نبیہ ورسولہ وہادک وسلم۔
دو پہر میں ظہر بعد حافظ صاحب عربی طرز کا کھانا قیام گاہ پر لے آئے ،ہم پانچ چھ
دمیوں نے آسودگی کے ساتھ اسے کھایا۔

بعدنما نِعشاءافتخاراعظمی نے اپنے گفیل سے ..... جوایک نیک دل مدنی شخص ہے ..... ملاقات کرائی ، وہ بہت دیر تک باتیں کرتا رہا ، مگرموجودہ بولی جانے والی عربی ہم لوگوں کے یلے نہیں پڑتی ،اس نے کل دو پہر کھانے کی دعوت کی ۔

گلوا کے عبد الباری سے ملاقات ہوئی ، وہ ایک اچھاسا مصلیٰ لے کر آئے ، جمبئی کے سیّد نجم الحسن کھانا لے کر آئے ، ڈاکٹر شمیم احمد صاحب داؤدی ملنے کے لئے آئے۔

قاری رمضان صاحب علیہ الرحمہ کے صاحبز ادب حافظ عبد الرحمٰن صاحب نے ایپ والد کے حالات کے لئے ایک کتاب ''امتاع الفضلاء و تو اجم القواء فیما بعد القون الثامن الهجوی ''فراہم کی ، اور پانچ کلوسکری کھجور بھی ہدیے کی ، جزاہ الله المرم الحرم ، ۲۲ رجنوری (سہ شنب )

آج باسی منہ شوگر چیک کی ،۱۲۳ ہے۔کھانے کے دو گھٹے بعد چیک کیا،تو ۱۴۵

نکلی۔

بڑھل گئج کا عبد الرحمٰن جوشیخو پور میں پڑھتا تھا، مسجد نبوی کے مکتبہ میں جلدسازی کا کام کرتا ہے، آج فجر بعداس سے ملاقات ہوئی، ظہر کی نماز میں افتخار اور ان کے فیل اپنی گاڑی سے آئے، وہ مدینہ طیبہ سے دور تقریباً ۱۸۰۵ رکلومیٹر کے فاصلے پر ایر پورٹ سے آئے اپنے زیر تعمیر مکان میں لے گئے۔ عربوں کے انداز میں ضیافت کی، قہوہ بھی پلایا، بہت خوشی کا اظہار کرتے رہے، عصر کی نماز سے پہلے ان کے نوجوان صاحبز ادے نے ہم لوگوں کو حرم کے یاس لاکراتار ا، ایک تھرمس قہوہ بنا کرساتھ کردیا۔

۵ ارمحرم الحرم، ۲۲ رجنوری (چهارشنبه)

اُ ج ظہر کی نماز کے بعد مولوی محمد بینس صاحب کا مکہ مکر مہ سے فون آیا کہ ہم لوگوں کی واپسی کی فلائٹ جوجدہ سے تھی ،اب وہ مدینہ شریف سے ہوگئ ہے،الحمد للله شم الحمد لله ،بہت خوشی ہوئی۔اللہ تعالیٰ کی مہر بانی کاشکرا دا کیا۔

آج حافظ محرمسعود صاحب ساؤتھ افریقہ جارہے ہیں ،عشاء کی نماز کے بعد

تشریف لے گئے، گیارہ بجے کے قریب انھیں اسر پورٹ جانا تھا۔ قاری رمضان صاحب مرحوم کے متعلق مضمون تیار تھا۔ اس کی فوٹو کا پی لی، کھانا ساتھ میں کھایا، پھروہ تشریف لے گئے، ان کے جانے سے تنہائی کا حساس ہونے لگا، حق تعالیٰ نے مجھے سفر میں اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے ساتھ دونعتیں بہت خاص عطا فرما ئیں۔ ایک مکہ مکرمہ میں مفتی عبد الرحمٰن صاحب اور دوسرے مدینہ منورہ میں حافظ محم مسعود صاحب! بیدونوں بے عذر خدمت کرنے والے ہیں، کوئی کا م ہو، کہیں جانا ہو، بیدونوں حضرات نہایت خوش دلی اور خوش اُسلوبی کے ساتھ تیار رہے ہیں، میں اللہ کی اس مہر بانی کا نہایت شکر گزار ہوں، اور دونوں کا بعایت احسان مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہوں، ہر دو جہاں میں عافیت سے نوازیں، ان کو اور ان کی آل واولا دکوان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اور انھیں اہل تقویٰ کا امام کواور ان کی آل واولا دکوان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اور اور کوبھی اور میرے طالب بنائیں، اور ان کے زمرے میں مجھے بھی قبول فرمالیں اور میری اولا دکوبھی اور میرے طالب علی ملموں کوبھی!

ڈاکٹرشمیم احمد صاحب داؤدی نے کہا کہ حافظ صاحب سفر میں جارہے ہیں، تو میں حاضر ہوں، بہت محبت والے ہیں، بہت خدمت ریجھی کرتے ہیں، اللہ تعالی انھیں سعادت دارین سے نوازیں۔ آمین

آج قاری محمدایوب صاحب اور مجیب بھائی وغیرہ کی واپسی کلکتہ کے لئے ہے، کچھ کھوریں کلکتہ سے لئے ہے، کچھ کھوریں کلکتہ سے ناری محمدایوب صاحب نے مہربانی کی اور ساتھ لے گئے۔ ۲۱ رمحرم الحرم ،۲۲ رجنوری (پنج شننبہ)

ا جساڑھے چار ہے جائے آنکھ کھلی تو چکر بہت آیا، مسجد گیا، تو وہاں بھی دورانِ سر برقر ارر ہا، واپسی برشوگر چیک کروائی تو ۲۱ ارتھی ، شایدریاح کا دباؤ ہو، جس کی وجہ سے چکر آیا۔اور بیچ کردیر تک آتار ہا۔

آج مولا نامنتقیم احسن صاحب اور طارق کی جمبئی کے لئے روائگی ہے ، الیاس بھائی کی تھجوریں طارق کے ہاتھ بھجوائیں۔رات کوعشاء کے بعد مفتی عبد الرحمٰن صاحب جدہ سے تشریف لائے ، رات کا کھانا ڈاکٹر شمیم صاحب بنواکر لے آئے۔

فیحری نماز کے بعدرسول اکرم کی بارگاہ میں اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لئے حاضر ہوا۔ مواجہ شریف میں سلام کرکے میں کنارے کھڑا ہوا درود شریف پڑھنے لگا، عجیب بات ہے، وہاں جو پولیس کھڑی رہتی ہے اور جو مطوع نگرانی کرتے رہتے ہیں، وہ زور زور سے چلا چلا کر کھڑے ہونے سے منع کرتے ہیں، اور بعض تو پوری تقریر کرنے لگتے ہیں، انتظام کے لئے گھہرنے نہ دینا جبکہ بھیٹر ہو، مناسب ہے، لیکن جہال کھڑے ہوئے سے کسی کا آنا جانا متاثر نہیں ہوتا، وہاں سے بھی مناسب ہے، لیکن جہال کھڑے ہوئے اور خودگی میں چلانا، تقریریں کرنا، تو سخت محمورا کرم کی موجودگی میں چلانا، تقریریں کرنا، تو سخت محمورا کرم کی موجودگی میں چلانا، تقریریں کرنا، تو سخت طرف وہ ہیں، جوادب اور محبت میں غلوکرتے ہیں، اور ایک طرف یہ سعودی خبری مولوی اور عوام ہیں کہ انھیں بے ادبی میں غلوکر ہے۔

مرف یہ سعودی خبری مولوی اور عوام ہیں کہ انھیں بے ادبی میں غلوکر ہے۔

میں آج عشاء کی نماز کے بعد صوفی مجیب الرحمٰن صاحب کی خدمت میں الوداعی مصافحہ کے لئے حاضر ہوا، تو وہ قر آن کریم کے ادب کے متعلق فر مار ہے تھے کہ اللہ کی کتاب کا ادب کرنا ضروری ہے، اور کسی کو جو نعمت ملتی ہے، وہ ادب ہی سے ملتی ہے، اور اب بیحال ہے کہ تلاوت کریں گے، تو قر آن شریف زمین پرر کھ دیتے ہیں، کتنی بے ادبی ہے۔

اور واقعی غیر مقلدیت اور نجدیت نے اس قدر بے ادبی پھیلا رکھی ہے کہ الا مان والحفیظ ہم یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، اور ہمیں ہمارے برزرگوں نے سکھایا ہے کہ قبلہ کی طرف پاؤں مت پھیلاؤ، یہ ادب کے خلاف ہے، اور یہاں لوگ مسجد حرام میں ٹھیک خانهٔ کعبہ کی طرف پاؤں بھیلا تے ہیں، اور اسی طرح سوتے ہیں، قر آن کریم کے ساتھ بھی جگٹر ت بے اوبی کا معاملہ کرتے ہیں، زمین پررکھ دینا تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بعض ظالم تو نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پاک کوسا منے زمین پررکھ دیتے ہیں، سجدہ کرنے میں وہ دونوں کھٹنوں کے بچ میں آ جا تا ہے۔

پھرمزیدستم ہیکہا گرکوئی شخص ادب کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تواسےٹو کتے ہیں

اور کہتے ہیں حدیث میں کہاں لکھاہے۔کوئی ان ستم ظریفوں سے پوچھے کہ شریعت میں اللہ کے شعائر کے ادب کا حکم ہے یا نہیں؟ تو کیا اس کی جزئیات کی تفصیل بھی کتاب سنت میں مل جائے گی ،اورجس جزئی کا تذکرہ نہ ہو، وہ ادب سے خارج ہے، یہ عجیب بات ہے کہ ہر جزئی مسکلہ کے لئے حدیث کا مطالبہ ہوتا ہے، اورخود جو جا ہیں کریں ، اس کے لئے کسی حدیث کی ضرورت نہیں ۔اصول دین کی ذرابھی سمجھ ہوتی توالیں احتقانہ باتیں نہ کرتے۔ یا کتنان کے مشہور عالم ومفتی حضرت مولا نامفتی محمود صاحب علیہ الرحمہ ایک مرتبہ یہاں تشریف لائے تھے تو کسی نے ان کی ملاقات یہاں کے مفتی اعظم سے کرائی ، اور تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ بیرایک مدرسے کے مدیرین، انھوں نے نام یو جھا،تو فرمایا کہ مدرسہ قاسم العلوم ، یو جھا کہ قاسم العلوم کیا؟مفتی صاحب نے فر مایا کہ ہمارے بزرگ تھے، مولانا محدقاسم صاحب، ان کے نام کے ساتھ نام رکھنے کوبطور تاہیج کے استعمال کیا گیا ہے، مفتی اعظم کوتو حید کا جوش اٹھا ، اور بولے بیہ کیا ، بیتو شرک ہے ،مفتی صاحب نے فر مایا کہ بیہ شرك توميں نے بيت الله شريف ك دروازے يرديكھا ہے، ديكھا كه كھا ہواكہ باب عبد العنزيز،آخرالله كهرك دروازے برعبدالعزیز كاكیا كام؟اس بروه صاحب خاموش ہو گئے ، استدلال سے ناواقف لوگوں کی یہی منطق ہے ، جس سے مسائل میں گڑ بڑ ہور ہی

عشاء کی نماز کے بعد مفتی عبدالرحمٰن صاحب جدہ سے شریف لائے۔ کا رمحرم الحرم، ۲۵رجنوری (جمعہ)

اُ ج مد ینہ شریف میں قیام کا آخری دن ہے ،مفتی عبد الرحمٰن صاحب کے ساتھ صحابہ کے مدفن مبارک جنت البقیع میں حاضری دی ،اور یہاں کے مکینوں کوالوداعی سلام عرض کی ،مغرب کی نماز کے بعد حضور سیّد المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سیّدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی مقدس بارگاہ میں آخری سلام کرنے کے لئے حاضر ہوا۔طبیعت براس جدائی کا بہت اثر تھا ، دیر تک کھڑارہا ، دعائیں کرتارہا۔ آنسوؤں نے دل کو دھویا ،سلام کیا ،اور بوجمل

قدموں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوا، پھرعشاء کی نماز کے بعد ۱۰ رہے ہیں آئی اور ہم لوگ اس میں بیٹھ گئے ، افتخار اعظمی بھی ساتھ میں تھے، ان کے فون کی گھنٹی بجی ، وہ خوشی میں ہیں سے ینچا تر ہے، اور تھوڑی دیر میں واپس آئے ، اور آکر بتایا کہ جامعہ اسلامیہ کے جس طالب علم سے فتاوی ابن تیمیہ کے متعلق بات ہوئی تھی ، وہ کتابیں لے کر آئے ہیں ، پھروہ طالب علم بھی آگئے ، مل کروہ بھی بہت خوش ہوئے ، مجھے بھی خوشی ہوئی ، میں نے پوچھا کہ فتاوی ابن تیمیہ مکمل ہیں ، اس نے کہا جی ہاں مکمل ہیں ، پھروہ چلے گئے اور دوبارہ آکر ایک عطر مدید میں پیش کیا، اور بول میں پانی دم کرایا، کتابیں کارگوسے آئیں گی۔

ساڑھے گیارہ بجے بس چلی ، اور جلد ہی ایر پورٹ پہونج گئی ، وہاں کافی دیر تک بس کی جیل میں بندرہ ہو سے مقررہ وزن بس کی جیل میں بندرہ ہے ، جب سامان تولا جاچکا تب رہائی ملی ، سامان لوگوں کے مقررہ وزن سے زیادہ سے زیادہ سے نادہ سے نیادہ سے کی گنجائش ہے ، حجاج زیادہ سے زیادہ سامان خریدتے ہیں ، کین کسی سے کوئی کرا پہ جارج نہیں کیا گیا۔

سواتین بجے ہوائی جہاز کے اندر پہو نجے ، جہاز والوں نے مسافروں کے لئے سیٹ نمبر کی تصریح نہیں کی تھی ، لوگوں کو اپنی اپنی سیٹ پرازخود قبضہ کرنا تھا ، اس کی وجہ سے بہت بدظمی اور انتشار کی کیفیت تھی ، مسافروں میں چیخ پکار ، دھکم دھکا کاوہ سماں تھا کہ پناہ بخدا! میں ایسے مواقع پر ہمیشہ پیچھے رہتا ہوں ، لیکن ماشاء اللہ عادل سلمہ پہلے پہو نجے گئے ، انھوں نے دوست قاری شمیم احمد صاحب انھوں نے دوست قاری شمیم احمد صاحب گورینی والوں کے ساتھ مجھے بھی سیٹ مل گئی۔ الحمد للہ

پونے جارہ جی ایندھن لینے کے قریب جہازاُڑا، جیموٹا جہازتھا، اسے شارجہ میں ایندھن لینے کے لئے اتر ناتھا، چنانچہ ۲ ربح سعودی وقت کے لحاظ سے اور شارجہ کے وقت کے لحاظ سے کر بچے اترا، وہاں ایک گھنٹہ تھہرا، پرواز سے پہلے اعلان ہوا کہ تین گھنٹے میں جہاز وارانسی پہونچ جائے گا، جمداللہ ۱۲ ربح وارانسی کے ہوائی اڈے پر پہونچ گیا۔

وارانسی کے جو جہازاب تک آئے تھے،ان میں حاجیوں کے سامان نہیں آئے تھے

،اوراگرآئے تھے،تو محض چندلوگوں کے، وعدہ تھا کہ بعد میں سامان دیا جائے گا،مگرا بھی تک بہت سے لوگوں کے سامان نہیں ملے ہیں، ہم لوگ جہاز سے انز بے تو دیکھا کہ سامان بھی انزر ہاہے،اللہ کاشکرادا کیا کہ اس فلائٹ میں تمام حاجیوں کا سامان آگیا ہے،البتہ زمزم نہیں ملا۔

جہاز وقت سے پہلے آگیا،اس لئے جولوگ استقبال کے لئے آنے والے تھے وہ نہیں پہونج سکے تھے، میرے بیٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پہو نچے،اس سے پہلے حاجی منظور صاحب نے فون کر کے وعدہ لے لیا تھا کہ میں پہلے ان کے درِ دولت پر حاضری دول، پھر شیخو پور جاؤل، چنانچے بچول کے آنے کے بعد اولاً ان کے گھر گئے، وہاں ظہر اور عصر کی نماز شیخو پور جاؤل، چنانچے بچول کے آنے کے بعد اولاً ان کے گھر گئے، وہاں ظہر اور عصر کی نماز پڑھی،اس کے بعد جو نپور کی طرف سے واپسی ہوئی، جو نپور سے نکل کر گورا بادشاہ پور میں مغرب پڑھی،عشاء کی نماز اعظم گڑھ میں پڑھی، یہاں مولا ناانتخاب عالم صاحب امام جامع مسجد اور مولا ناقم الحسن صاحب اور دوسر سے مدرسین اور طلبہ اور اعظم گڑھ کے احباب سے ملاقاتیں ہوئیں

نو بجے کے بعد مدرسہ شیخ الاسلام شیخو پور، اپنے مرکز میں حاضری ہوئی ، ۱۰ دسمبر کے بعد مدرسہ سے سفر شروع ہواتھا، ڈیڑھ ماہ کے بعد ۲۲ رجنوری ۱۰۰٪ ءکو بخیروخو بی واپسی ہوئی۔ ربنا تقبل منا و اغفر لنا ذنو بنا و اجعل حجنا مبروراً و سعینا مشکوراً یاأر حم الراحمین ویا خیر الغافرین۔

اعجازاحداعظمی ۱۸رذی الحجه ۲۸ ارزی الحجه ۲۸ ارزی الحجه ۲۸ ارزی الحجه ۱۳۲۸ ایسان (سعودی) ۱۸ رجنوری ۲۸ منتبه دوشنبه

\*\*\*

المالخلين

## سفر حج (۲۰۰۸ و)

ضياءالحق خيراً با دى (مدرسه سراج العلوم، چھپرا، ضلع مئو)

نحمدالله و نصلی علی رسوله الکریم و علیٰ آله و أصحابه الذین هم نصروا الدین القویم، أما بعد!

(یتریسفرج کودوران ڈائری کی شکل میں کھی گئی اورابات ضمون کی شکل میں مرب کررہاہوں، پھر بھی کہیں کہیں ڈائری کا اسلوب باتی رہ گیا ہے)

مولائے کریم کا بے پایال فضل واحسان ہے کہ اس نے تمام ترسیہ کاریوں کے باوجود محض اپنے فضل وکرم سے اارسال کے بعد پھراپنے دربار مقدس کی حاضری کی سعادتِ عظمی سے سرفراز فر مایا عالم اسباب میں یہ سفراوراس سے پہلے والاسفر بھی جس ذاتِ گرامی کاربینِ منت ہے وہ استاذی حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی کی ذات بابرکات ہے۔ کاربینِ منت ہے وہ استاذی حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی کی ذات بابرکات ہے۔ تعمدہ الله بغفرانه واسکنه فی فسیح جنانه ۔

اتوار کو اعظم گڈھ درس قرآن میں حضرت مولانا کے ہمراہ حاضری ہوتی تھی ، ایک حاضری میں ایک صاحب نے کہا کہ میں آب کو اور حضرت کو امسال ج میں بھیجنا جا ہتا ہوں ،

میں نے کہا کہاس سے بڑھ کرسعادت کی بات کیا ہوسکتی ہے،حضرت مولا نا سے اس سلسلے

میں گفتگو ہوئی اورمئی کی آخری تاریخوں میں فارم بھرے گئے، اس سلسلہ میں تمام تر ذمہ داری حضرت مولانا کے محبّ ومحبوب دوست الحاج سلیم احمد عرف بیو بھائی نے لی، اور ہمیں اس بارسے بورے طور سے سبکدوش کردیا۔ جنہ اہ الله احسین الجنہ ا

رفقائے سفر میں حضرت مولا نا اوراس سیہ کارے علاوہ حضرت مولا نا کے فرزندان گرامی قدرمولا نامحمہ عابد، مولا نامحمہ عامراور مولا نامحمہ راشد صاحبان اور منشی عبدالسمیع صاحب سے ۲۰ افراد پر مشتمل ہمارا قافلہ تھا۔ اللہ کافضل شامل حال رہا کہ قرعہ اندازی میں ہم لوگوں کا نام آگیا، ورنہ امسال تو کوٹے سے دگنا درخواستیں تھیں، کوٹے تقریباً ۱۰۰۰ ہزار اور درخواستیں ۲۰ ہزار کے قریب! الصحد للله حمداً کشیداً

وقت تیزی کے ساتھ گزرتار ہا، جولائی کے آخری دنوں میں درخواست منظور ہوئی اور دیکھتے ویکھتے اکتوبر کا مہینہ آگیا، معلوم ہوا کہ ۳۰ اراکتوبر کوفلائٹ ہے، اس سے دودن پہلے بنارس حج ہاؤس کسی کو بھیج کرر پورٹنگ کرانی ہے، حضرت مولانا نے اپنے صاحبزاد بے مولانا محمد عامراور قاری ظہیراللہ صاحب کو ۱۲۸ راکتوبر کو بنارس بھیج دیا، بیلوگ رات میں سیٹ کنفرم کروا کے آگئے کین بینہ معلوم ہوسکا کہ فلائٹ کا وفت کیا ہے؟

میں روائگی سے ایک ہفتہ بل مدرسہ سے رخصت کے کرگھر آگیا، کہ اعز اوا قربا اور متعلقین سے ملاقات کرلوں ، اس دوران دعوتوں کی وہ کثرت رہی کہ الا مان والحفیظ، شاید ایک وفت بھی گھر کھانے کی نوبت نہ آسکی ، اب حجاج کی دعوتوں کی ایک رسم سی بن گئی ہے جس کو بجالا نا دوست احباب اور رشتہ دار ضروری شجھتے ہیں ، اس لزوم کی وجہ سے اب یہ واجب الترک ہے۔

سے فارغ ہوکر ساڑھے آئے گھرسے نکلنے کیا ، اس کے 17 ماکتو بر بدھ کو بنارس جانا تھا، پروگرام یہ بنا کہ بدھ کی جبح گھرسے مدرسہ جائیں اور وہاں سے حضرت مولا ناکے ہمراہ بنارس فیجر کی نماز کے بعد بہت سے لوگ ملاقات کیلئے آنے لگے، اس میں ۸رنج گئے، اس کے بعد شل وغیرہ سے فارغ ہوکر ساڑھے آئھ بجے گھرسے نکلنے کیلئے تیار ہوگیا، اہلیہ، بچوں اور دیگراہل خانہ

سے الوداعی مصافحہ بڑارفت آمیز اور اثر انگیزتھا، بالخصوص معصوم بچوں کو چھوڑ کر جانے کا دل برکافی اثر تھا، اس وقت امال کی بہت یاد آئی جوابھی ساڑھے چار ماہ پہلے داغ مفارفت دے گئی تھیں۔ بوقت رخصت سب کی آنکھیں نمناک تھیں، خود میری آنکھوں سے آنسو چھلک بڑنے کیلئے بے تاب تھے لیکن بہت ضبط کیا، اہلیہ کی حالت سب سے قابل رحم تھی، سب کیلئے دعائیں کیں، باری تعالی انھیں قبول فر ماکراس کے اثر ات کو ظاہر فر مائیں۔ آمین

نو بجے گھر سے نکلا، میر ہے خالہ زاد بھائی شنم اداحدگاڑی لے کر آئے ، استاذی مولا نافضل حق صاحب اور الحاج فضل حق دادا کے ہمراہ مدرسہ کیلئے نکلا، راستہ میں مدرسہ شخ الهندا نجان شہید میں رفیق مکرم مولا نامفتی ذیشان احمد صاحب سے ملاقات کیلئے حاضر ہوا، تھوڑی دہر وہاں رک کرشیخو پور پہونچا تو مسجد میں حضرت مولا ناکی تقریر ہور ہی تھی جس میں تمام طلباء واسا تذہ حاضر تھے، ہم لوگ بھی جا کر مجمع میں شامل ہوگئے۔

تقربر ختم ہونے کے بعد سب سے الوداعی مصافحہ کیا گیا، پھر کھانا کھا کر ظہر کی نماز ادا کی گئی، اور اس سفر سعادت کا آغاز ہوا، پہلی مغزل جامع مسجد اعظم گڈھتی جہاں مولانا انتخاب عالم صاحب اور ان کے مدرسین سے ملاقات ہوئی، شہر کے اور بہت سے لوگ بھی ملاقات کیلئے آگئے تھے، جن میں ہمارے محب ومحبوب بزرگ دوست ڈاکٹر سلمان صاحب بھی تھے، سب سے مصافحہ ومعانقہ کر کے نکلے اور مدر سہ اشاعت العلوم کو ٹیلہ پہو نچے، وہیں عصر کی نماز مثل اول پر پڑھ کر روانہ ہوئے، جامعہ اسلامیہ میں مولانا انوار احمد صاحب خیر آبادی کے یہاں چائے پی گئی، آگے بڑھے تو کٹولی کے حافظ رئیس صاحب کے یہاں رکے، مغرب کی نماز چولا پور کے قریب ایک ہری ہری عیدگاہ میں .... جس پرعیدگاہ قادری، برکاتی، رضوی، عزیزی اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ لکھے ہوئے تھے....ادا کی گئی۔ برکاتی، رضوی، عزیزی اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ لکھے ہوئے تھے....ادا کی گئی۔ سات بجے کے قریب چوکا گھائے بہو نچے وہیں مقبول عالم روڈ پر گوتم بدھ ٹریڈ سینٹر میں عارضی جج ہاؤس بنایا گیا ہے، ہم لوگ دوگاڑیوں میں تھے، حضرت مولانا نے فر مایا کہتم لوگ عارضی جج ہاؤس بنایا گیا ہے، ہم لوگ دوگاڑیوں میں تھے، حضرت مولانا نے فر مایا کہتم لوگ عارضی جی منظور صاحب کے یہاں چلے جاؤ، ہم لوگ ٹکٹ اور پاسپورٹ لے کر آتے ہیں، آدھ حاجی منظور صاحب کے یہاں جے جاؤ، ہم لوگ ٹکٹ اور پاسپورٹ لے کر آتے ہیں، آدھ عالمی منظور صاحب کے یہاں جے جاؤ، ہم لوگ ٹکٹ اور پاسپورٹ لے کر آتے ہیں، آدھ

کھنٹے میں بیلوگ آئے اور بیہ پریشان کن خبر سنائی کہ ہم جھلوگوں میں سے مولوی محمد عامر کا یا سپورٹ ویزے میں گڑ بڑی کی وجہ سے نہیں آسکا ہے ،اس لئے بقیہ لوگوں کے بھی یاسپورٹ نہیں ملے۔عشاء کی نماز کے بعد میں خود حج ہاؤس گیا اور حج افسر تنویراحمرصدیقی سے ملا ، انھوں نے بتایا کہ ویزے کی تصویر کی اسکیٹنگ صحیح نہیں ہوسکی ہے ، اس لئے یا سپورٹ روک لیا گیا تھا ، آج جمبئی سے روانہ سے کردیا گیا ہے کل مل جائے گا ، آپ لوگ صبح دس ہے آ جائیں انشاء اللہ پہلی ہی فلائٹ سے ....جس میں ہم لوگوں کی سیٹ کنفرم ہوچکی تھی .... سے روانہ کر دیا جائے گا۔لیکن ایسا ہوانہیں ، دوسرے دن ساڑھے نو بجے حج ہاؤس پہو نیجے، پہلے تو یہ اعلان ہوا کہ تمام لوگوں کے پاسپورٹ آگئے ہیں، یہ ن کر بہت خوشی ہوئی ،لیکن تھوڑی ہی دہر میں یہ اعلان ہوا کہ پاسپورٹ آج نہیں آسکا ہے کل آجائے گا ، یہ سن کر جذباتِ شوق پر اوس پڑگئی ، بڑی حسرت ویاس کے ساتھ بوجھل قدموں سے حاجی منظورصاحب کے یہاں آ گئے ، پھرامید وہیم کا پیسلسلہ دراز ہوتا گیا ،ہمیں تسلیاں دی جاتی ر ہیں کہ آج چلے جائیں گے کل چلے جائیں گے،حضرت مولانا کی معیت حاصل تھی ،ان کی ذات سرایا اطمینان وتو کل تھی ، میں نے مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت حالات میں بھی تبهی ان کو پریشان ہوتے نہیں دیکھا،ان کا وجود سرایاتسلی تھا،ان کو دیکھ کرہمیں تسلی حاصل ہوتی تھی۔

جمعرات کے روز شام کو حضرت مولانا نے کہا کہ مفتی صاحب سے ملنے چلنا ہے،
مفتی صاحب سے مراد دارالعلوم دیو بند کے موجودہ ہم محضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب
نعمانی مد ظلہ ہیں ، حاجی صاحب کے صاحبزاد ہے حاجی محمد صالح اپنی گاڑی سے ہم لوگوں کو
لغمانی مدخلہ ہیں ، حاجی صاحب کی خدمت میں پہو نیچ ، مغرب کے وقت ان کی مسجد میں
لے کر حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پہو نیچ ، مغرب کے وقت ان کی مسجد میں
ملاقات ہوئی ۔ مغرب بعدان کے گھر پہو نیچ ۔ حضرت مولانا کا تعلق حضرت مفتی صاحب
سے بہت قدیم ہے ، اور دونوں کے درمیان بہت بے تکلفی ہے ، جامعہ اسلامیہ ریوڑی
تالاب سے حضرت مولانا نے اپنی با قاعدہ تدریسی زندگی کا آغاز کیا تھا ، بی تعلق اسی وقت

سے قائم ہے۔حضرت مفتی صاحب بہت ظریف اور باغ وبہار شخصیت کے مالک ہیں ، جب ان کو معلوم ہوا کہ ہماری فلائٹ کل تھی اور فلال دفت کی وجہ سے اب تک نہیں جاسکے ہیں تو کہنے گئے ایسے چیکے چیکے کیسے آپ لوگ چلے جا کیں گے بغیر ملے ہوئے ، ملا قات ہوگئ اب انشاء اللہ جا کیں گے ، عشاء تک وہیں رہے ۔ ان دونوں بزرگوں کی گفتگو سے ہم لوگ خوب محظوظ ہوئے ، فلائٹ کے مس ہونے سے طبیعت پر جوگرانی اور ملال کی کیفیت تھی وہ بالکل دور ہوگئ اور طلال کی کیفیت تھی وہ بالکل دور ہوگئ اور طلال کی کیفیت تھی اور جو پانی آیا وہ کم شخد اتھا ، مولا نانے کہا کہ پانی شخد انہیں ہے ، مفتی صاحب اپنے صاحب اپنے صاحب ارجو پانی آیا وہ کم شخد اتھا ، مولا نانے کہا کہ پانی شخد انہیں ہے ، مفتی صاحب اپنے صاحب این سے ، اور جو پانی آیا وہ کم شخد اتھا ، مولا نانے کہا کہ پانی شخد انہیں ہے ، مفتی صاحب اپنی سے ۔ بررگان دین کے بارے میں میشہور ہے اور مطابق واقعہ تھی ہے یہ لوگ بہت زیادہ شخد اپنی پیتے ہیں ۔ مفتی صاحب کی اس تعمیر پرمجلس دیر تک زعفران زار رہی ، عشا کی نماز شرح کروہاں سے واپسی ہوئی ۔

جمعہ کے دن حضرت مولا نا کی نئی کتاب'' جج وعمرہ ومسائل کے مسائل میں غلواور اس کی اصلاح'' حجیب کرٹرانسپورٹ میں آگئی ہے، اس کتاب میں ان لوگوں کا احتساب کیا گیا ہے جو جج وعمرہ کے مسائل میں غیر معمولی غلواور تشدد سے کام لیتے ہیں، اور بالحضوص احناف کوطعن و تشنیع بلکہ تفحیک کا نشانہ بناتے ہیں۔ قاری ظہیراللہ صاحب سے کتاب منگوائی گئی، اور حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں اس کے دس نسخے پیش کئے گئے کہ جوعلاء جج کئی، اور حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں اس کے دس نسخے پیش کئے گئے کہ جوعلاء جج کیائے جائیں ان کو دیدیں۔ جمعہ سے پہلے حج ہاؤس گیا تو معلوم ہوا کہ پاسپورٹ آگیا ہے جمعہ کے بعد مل جائے گا۔ جمعہ کی نماز حاجی صاحب کے گھر کے سامنے مدرسہ والی مسجد میں پڑھی گئی، نماز سے پہلے حضرت مولا نا کا وعظ وَ اذْ کُورُ فِی الْکِتَابِ اِسْمَاعِیْلَ اِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَ عُلِدِ وَ کَانَ دَسُولًا لَا نَبُیَّا ہے ہوا۔

نماز کے بعد تین بجے جُ ہاؤس پہو نچاتو پاسپورٹ آ چکاتھا،اور سبح کی پہلی فلائٹ میں سیٹ کنفرم ہوئی،اور دو تین روز کی ذہنی اذبت کا خاتمہ ہوا،اپنی مصلحتوں کوتو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیکن اس عرصہ میں جس قد رصدق دل اور اخلاص قلب سے دعا ئیں کیس وہ عام حالات میںممکن نتھیں،خوشی خوشی واپس آیا اورسب لوگ کل کی تیاری میں لگ گئے ،سامان وغیرہ درست کیا جانے لگا،تمام رفقاء کے چہرے برخوشی ومسرت کی شادا بی جیک رہی تھی کہ کل اس دیارمقدس کوجانا ہے جس کے بارے میں زائر حرم حمید صدیقی لکھنوی نے کہا ہے۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینے کیسی ستی ہے جہاں پررات دن مولاتری رحت برستی ہے مغرب کے بعد قاری ظہیراللہ صاحب کو لے کر حج ہاؤس گیا ، یا سپورٹ اورٹکٹ لے کرواپس آیا،مولوی عامر کا یا سپورٹ دیکھا کہ اس میں کیا گڑ بڑی ہے، تو معلوم ہوا کہ ویزے پر حضرت مولانا کی تصویر گلی ہوئی ہے اور اسی کو درست کرنے کیلئے روکا گیا تھا، بعد میں اسی گڑ بڑی سمیت آگیالیکن اس کی وجہ سے سفر میں کوئی دفت نہیں ہوئی۔ سنيچركوسا ره عے گيارہ بجے دن ميں فلائٹ تھی ، مبح صادق سے پہلے آئکھ کھی ،حسب تو فیق چندر کعات پڑھ کر خدا کے حضوراس سفر سعادت کے مقبول ومبر ور ہونے کی دعا ما نگی۔ فجر کے بعد ملکا بھلکا ناشتہ کر کے جاجی صاحب سے رخصت ہوکر حج ہاؤس آ گئے ،معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کی فلائٹ کا سامان لیج میں جار ہاہے، ہم لوگ بھی چندمنٹ میں اس مرحلہ سے فارغ ہوکر ویٹنگ روم میں آ گئے ، ہندوستانی حجاج کیلئے بہت ساری شکایتوں کے باوجود بہت سہونتیں حاصل ہیں ، حج عمیٹی کے رضا کاراورا پرلائنز کے ملاز مین دونوں سعادت سمجھ کر خدمت میں لگےرہتے ہیں، پنہیں محسوس ہوتا کہ سی دوسرے ملک جانا ہے۔نو بجے ابر لائنز والوں کی بس سے ابر پورٹ روانہ ہوئے جو بہاں سے نصف گھنٹہ کی مسافت بروا قع ہے، وہاں حجاج کو ناشتہ کرایا گیا ، حج ممیٹی کے رضا کاروں نے امیگریشن کرایا اور ہم لوگ سعودی ریال والے کا ؤنٹریر ہونچے، فی کس =/2100 ریال زرمبادلہ ملا، ساڑھے دس ہجے تک تمام مراحل ہے گز رکرویٹنگ ہال میں پہو کچے گئے۔ ایک عجیب واقعه:

امیر تھی کہ وفت مقررہ لینی 30-11 پر فلائٹ روانہ ہوجائے گی 'لیکن ایک عجیب

عبرتناک واقعہ پیش آگیا ،اب بھی اس کوسوچتا ہوں تو طبیعت ہل جاتی ہے۔ایک حاجی صاحب کا یا سپورٹ امیگریشن کے بعد نہ جانے کہاں گم ہوگیا ،اس کی تلاش میں بونے بارہ ج کئے، ج خمیٹی کے عملے اور اسر پورٹ کے عملے میں تلخ کلامی بھی ہوئی ،ان حاجی کے گروپ میں ان کےعلاوہ نین آ دمی اور نتھے، یا سپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے کوئی بھی اس فلائٹ سے نہ جاسکا،ان بے جاروں کے دل پر جوگز رناتھی گزرگئی میرے دل پراس واقعہ کا بہت اثر ہوا کہ نہ جانے کتنے ار مانوں کے ساتھ بیلوگ آئے ہوں گے، دلوں میں کس قدر ولولہ اور شوق ہوگا سب سےمل ملا کرآئئے ہوں گےاب کیسے واپس جائیں گے؟ اوراب نہ جانے کتنے دنوں اورا نتظارکرنا ہوگا ، بیسب خیالات دل میں آتے رہے۔آ خران کا یاسپورٹ نہ ملا اورانھیں ر کنا بڑا۔اسی دوران ظہر کا وقت ہو گیا تو ہم لوگوں نے ظہر کی نماز و ہیں ادا کی اور ۱۲ اربیج جہاز میں سوار ہوئے اور سوابارہ بح جہاز نے برواز کی تھوڑی دہر میں کھانا پیش کیا گیا، کھانے کے بعد ہم لوگوں نے تین تین سیٹوں کو برتھ کی شکل بنا کر با قاعدہ سو گئے ، جہاز کی چیچیل شستیں خالی تھیں اس لئے خوب آ رام سے سوئے ، میں تو تھوڑی دیر کے بعداٹھ کر لکھنے لگا اورلوگ سوتے رہے۔ بیسفر بالکل گونگا تھا،اس لئے کہ نہیں بھی پنہیں بتایا گیا کہ ہم لوگ اس وقت کس شہر سے پاکس جگہ سے گز رر ہے ہیں ، ورنہ عام طور سے ہوائی سفر میں اس کا اعلان ہوتا ر ہتا ہے یا اسکرین پر سفر کی تازہ ترین صور تحال لکھ کر باخبر کیا جاتار ہتا ہے، دوتین گھنٹے کے بعد جہاز سمندر کے اوپر سے گزرا، سمندرختم ہونے کے بعد جیسے ہی صحرائی علاقہ شروع ہوا، جہاز ہیکو لے کھانے لگا ، اعلان ہوا کہ ہم لوگ انتہائی خطرنا ک طوفان سے گزررہے ہیں ، آ پالوگ بیلٹ با ندھ لیں ، دس بندر ہ منٹ تک یہی کیفیت رہی ،عجب سراسیمکی پیدا گئی ،ایسا محسوس ہوا جیسے جہاز اب گرا تب گرا، جہاز کے اندر کی سرخ لائٹیں جل گئیں ، اللہ نے رحم فرمایا کچھ دیرے بعد صورتحال اعتدال برآئی ۔اعلان ہوا کہ اب ہم شارجہ انٹریشنل ایر پورٹ یراتر رہے ہیں،اس وقت ہندوستانی وقت کےمطابق یانچ نج رہے تھے،ہم لوگ یونے یانچ گفٹے میں بنارس سے شارجہ پہو نجے۔

یہاں اعلان کے مطابق ایک گھنٹہ رکنا تھالیکن ڈیڑھ گھنٹہ بعد ہی یہاں سے مدینہ
کیلئے روانگی ہوسکی ،اس دوران ہم لوگ پر ندوں کی طرح طیارے کے پنجرے میں قیدرہے،
شارجہ کے وقت کے مطابق ساڑھے چار ہج پرواز ہوئی ، جہاز سمندر کے اوپراوپراڑتا رہا،
ینچ سمندر میں جہاز بطخوں کی طرح تیرتے نظر آ رہے تھے، جگہ جگہ سمندر میں بادل کے گلڑے
ایسے لگ رہے تھے جیسے چٹانیں ہوں ۔ غروب آفتاب کے وقت اعلان ہوا کہ ہم لوگ
آ دھے گھنٹے میں مدینہ انٹریشنل ایر پورٹ پراتر جائیں گے، مدینہ منورہ کے وقت کے مطابق
ہمارا جہاز پونے چھ ہے اتر گیا، دس پندرہ منٹ میں امیگریشن کی کاروائی سے فارغ ہوکر
ایر پورٹ سے باہرنکل آئے ،ایر پورٹ سے نگنے سے پہلے ایک صاحب پولیوکی دوا لے کر
ایر پورٹ سے باہرنکل آئے ،ایر پورٹ سے نگنے سے پہلے ایک صاحب پولیوکی دوا لے کر
صحت و تندرسی کا کون سا راز مضمرتھا، ہندوستان میں بھی یہی معاملہ پیش آیا تھا، یہ دوا بہت
برمزہ ہوتی ہے، ہم نے تواسے تھوک دیا، لیکن آئی دیر میں ہی منہ کا ذا کقہ بدل گیا۔

ایر پورٹ کے باہر آنے کے بعد معلم کے کارندوں نے پاسپورٹ جمع کرلیا اور بتایا کہ اب یہ واپسی میں جدہ میں ملے گا۔ ہم لوگ بس میں سامان سمیت بٹھا دئے گئے اور بے بسی کے ساتھ ڈیڑھ گفنٹہ اسی میں بیٹھے رہے، بس آٹھ بجے چلی اور آ دھ گھنٹہ میں مسجد نبوی شریف کے شال مشرق میں ایک ہوٹل' قصر الموسیٰ ''کے سامنے آکررک گئی معلوم ہوا کہ یہی ہم لوگوں کی قیام گاہ ہے۔ کا وُنٹر پر آئے تو یا نجو یں منزل پر کمرہ نمبر 504 کی کنجی ملی اور کھانے کا پیکٹ، کمرے میں آنے کے بعد سب سے پہلے عصر ، مغرب اور عشا کی نماز باجماعت اوا کی گئی۔ فلائٹ میں مسلسل آٹھ گھنٹہ بیٹھنے کی وجہ سے زکان کا بہت اثر تھا اس لئے باجماعت اوا کی گئی۔ فلائٹ میں صاضری دی جائے۔

## 

صبح سواد و بجے کے قریب سبھی لوگ بیدار ہو گئے اور نہادھوکر چار بجے حضرت مولانا کی معیت میں مسجد میں پہو نیچے ،مسجد کے حسن و جمال کا کیا کہنا ؟ نگامیں دل سمیت خود بخو د کھنچی جارہی تھیں، باب ملک فہدسے داخل ہوئے اور چھتری والے جھے میں بیٹھ گئے ، نماز تہجدا داکی ۔ پانچے نج کردس منٹ پر فجر کی اذان ہوئی اور ۲۰ رمنٹ کے بعد نماز ہوئی ، حرم مکی میں یہ وقفہ قدر ہے مختصر ہوتا ہے، ائمہ حرم نہایت سکون واطمینان سے نماز اداکرتے ہیں، قوے اور جلسے میں حدیث میں وار دشدہ دعاؤں کے پڑھنے کا پوراا ہتمام کرتے ہیں، ادھر ہندوستان کے لوگ جواس کے بالکل عادی نہیں ہوتے رکوع اور سجدے میں چلے جاتے ہیں ۔ نماز کے بعد حضرت مولانا کے ہمراہ مواجہ شریف کی طرف چلے، اپنی سیہ کاری و بدملی کی وجہ سے ڈرتے ہوئے اور گناہوں سے تو بہ کرتے ہوئے مولانا کے نقش قدم پر چلتے رہے، مواجہ شریف کے طرف معروض کرنی تھی کی گئی، اللہ محض مواجہ شریف کے مارف حرض کرنی تھی کی گئی، اللہ محض مواجہ شریف کے سامنے یہو نج کرصلو ق وسلام اور جو پچھوض معروض کرنی تھی کی گئی، اللہ محض مواجہ شریف کے سامنے یہو نج کر صلو ق وسلام اور جو پچھوض معروض کرنی تھی کی گئی، اللہ محض مواجہ شریف کے سامنے یہو نج کر صلو ق وسلام اور جو پچھوض معروض کرنی تھی کی گئی، اللہ محض مواجہ شریف کے سامنے یہو نج کر صلو ق وسلام اور جو پچھوض معروض کرنی تھی کی گئی، اللہ محض مواجہ شریف کے سامنے یہو نج کر صلو ق وسلام اور جو پچھوش معروض کرنی تھی کی گئی، اللہ محض مواجہ شریف کے سامنے یہو نج کی مواجہ شریف کے سامنے یہو نج کی مصلو ق وسلام اور جو پھوٹر ض معروض کرنی تھی کی گئی، اللہ محض کے سامنے کے سامنے یہو نج کی میں خواجہ شریف کے سامنے کے سامنے یہو نج کی میں خواجہ شریف کے سامنے کی گئی۔ اللہ محسل کی اللہ محسل کی گئی۔ اللہ مواجہ شریف کے سامنے کی گئی۔ ان کی مسلم کی سے ہمیں نبی بھی کی گئی اللہ محسل کی گئی۔ ان کی سیکھ کی گئی کی سیکھ کی گئی۔ ان کی سیکھ کی سیکھ کی گئی۔ ان کی کی سیکھ کی سیکھ کی گئی۔ ان کی سیکھ کی گئی۔ ان کی سیکھ کی گئی۔ ان کی سیکھ کی سیکھ کی سیکھ کی گئی۔ ان کی سیکھ کی گئی۔ ان کی سیکھ کی سیکھ کی سیکھ کی سیکھ کی سیکھ کی گئی۔ ان کی کی سیکھ کی سیکھ کی سیکھ کی سیکھ کی سیکھ کی کی سیکھ کی سیکھ کی سیکھ کی سیکھ کی سیکھ کی کئی کی کی سیکھ کی سیکھ کی کی سیکھ کی سیکھ کی سیکھ کی سیکھ کی سی

وہاں سے قیام گاہ پرآ کرتھوڑی دیرآ رام کیا گیا، دس بجے کے قریب حضرت مولانا کے خلص پاکتانی دوست مولانا حافظ محم مسعود صاحب مد ظلہ جوا یک عرصہ سے وہیں مقیم ہیں تشریف لائے، اورا یک پاکستانی ہوٹل میں لے جاکر کھانا کھلایا، کھانے سے فارغ ہوکر نماز ظہر کیلئے مسجد میں حاضر ہوئے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت مسجد نبوی میں ادا کی گئی، نماز کے علاوہ اوقات میں تلاوت قرآن اور دیگر اورا دور دِزبان رہے۔عشاء کی نماز پڑھ کر قیام گاہ پرآگئے۔

فہ و حائی ہے آئے کھی ،اسی وقت مسجد چلاگیا، بھیٹر بالکل نہیں تھی ،نہایت اظمینان سے صلوۃ وسلام پڑھا، پھر ریاض الجنہ میں آ کر تہجد کی نمازادا کی ،اللہ کا خصوصی فضل وکرم اس پورے سفر حج میں شامل حال رہا کہ ہر جگہ سہولت رہی ، بار بار بسہولت ریاض الجنہ میں نماز ودعا کی سعادت حاصل ہوئی ۔اب مسجد نبوی ساری رات کھی رہتی ہے، پہلے ایسانہیں تھا، باب السلام اور باب البقیع رات بھر کھلے رہتے ہیں ،ہم لوگوں کی قیام گاہ چونکہ مسجد سے جانب مشرق میں ہے اس لئے باب البقیع سے داخل ہوا۔ چا رہ کے کردس منٹ پر تہجد کی اذان ہوئی ، معلوم ہوا کہ شبح صادق سے ایک گھنٹہ بل تہجد کی صرف اذان ہوتی ہے جماعت نہیں ۔ فجر کے معلوم ہوا کہ شبح صادق سے ایک گھنٹہ بل تہجد کی صرف اذان ہوتی ہے جماعت نہیں ۔ فجر کے

بعد سات بح کے قریب ریاض الجنہ میں حاضر ہوا تو بہت آ سانی سے اشراق پڑھنے کی جگہ مل گئی ، جب جب ریاض الجنہ میں جگہ ملی پورے خشوع والحاح کے ساتھ نماز پڑھی اور دعائیں کیں۔

کمرے برآئے تو مولا نا حفظ الرحمٰن صاحب ابراہیم یوری ملاقات کیلئے تشریف لائے ،اور دو پہر کا کھانا انھوں نے کھلایا ،ظہر کیلئے مسجد گئے تو پھرعشایر ھے کرہی واپسی ہوئی۔ بلڈنگ کی لفٹ خراب ہونے کی وجہ سے زینوں کو استعمال کرنا جس کی وجہ سے حضرت مولانا کے بیروں میں تکلیف ہوگئی اورعصر میں مسجد تشریف نہ لا سکے،حضرت مولا نا کامعمول بیتھا کہ کمرے برجلالین شریف کی شرح کا کام کرتے رہنے تھے اور ہم لوگوں کو مدینہ منورہ میں رہنے کے آ داب اور یہاں کے وقت کوزیادہ سے زیادہ کارآ مد بنانے کی تا کیدکرتے ، ایک بات کی بہت تا کیدفر ماتے کہ یہاں بلندآ واز سے نہ بولا کرو،خصوصاً مسجد نبوی میں تو اگر کسی کی آواز بلند ہوجاتی تو فوراً روک دیتے ،ایک مرتبہ کہنے لگے کہ حضرت عمر فاروق اگر کسی کو زورسے بولتے ہوئے س لیتے تو کنگری مار کرخاموش کرتے ،اور کہتے کہ جناب رسول اللہ طاللہ بہیں آ رام فر مارہے ہیں اس لئے بیشخت بےاد بی کی بات ہے،حضرت مولا نا کواللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور پوماً فیوماً ان کے درجات بلندفر مائے ان کی برکت سے بیرسفر سعادت واقعی سفر سعادت بن گیا ، ہمہ وقت ہم لوگوں کی تگرانی فرماتے ریتے۔ پینگرانی کم از کم میرے تق میں صرف اسی سفر کی بات نتھی بلکہ پوری زندگی میرے حق میں ان کا یہی معمول تھا، جہاں کسی قشم کی کوئی کمی کوتا ہی دیکھتے فوراً اس پر تنبیہ فر ماتے اور اس کی اصلاح کرتے ،اندازا تناپیارا ہوتا کہ بھی کوئی خفت اورگرانی نہیں ہوئی ، کھانے پینے ، اٹھنے بیٹھنے سے لے کرنماز وتلاوت ہر ہر چیز میں طریقۂ سنت کی اتباع کی ہدایت کرتے ، آج جب پیسطریں لکھ رہا ہوں اورمولا نا ہمارے درمیان نہیں ہیں تو ان کی ایک ایک ادا یا د آتی ہے اور دل مسوس کررہ جاتا ہے، اوران کے لئے دعاؤں میں ڈوب جاتا ہے۔ آج عشا کی نماز کے بعد مفتی عاشق الہی صاحب مہراج تنجی سے ملاقات ہوئی ،

بڑے باغ و بہارآ دمی ہیں،ان کا تذکرہ حضرت مولا نانے اپنے ایک سفر میں کیا ہے، انھوں نے ایک روز کھانے کی دعوت دی ،اور بہت اہتمام سے دعوت کھلائی۔ان کے ساتھان کے ا یک دوست محمد خالدصا حب بھی تھے، جومجمع ملک فہد میں ملازم ہیں ،ایک روزان کے یہاں بھی دعوت رہی۔ مدینہ منورہ کے زمانۂ قیام میں مسلسل دعوتیں رہیں ، حا فظ محمر مسعود صاحب، و اكثر شميم صاحب ،مفتى عاشق الهي صاحب مولانا حفظ الرحمٰن صاحب اور ديگر حضرات مسلسل دعوتیں کرتے رہے،ان میں سب سے بڑھ کر کراچی یا کستان کے رہنے والے الحاج سيرتيم صاحب تنهے، وہ توروزانہ رات ميں سب کيلئے کھانا پکوا کرلاتے ،ان سے منع کيا گيا تو کہنے لگے کہ اچھا جس روز کہیں دعوت نہ رہے اس روز اتنی زحمت کردیا سیجئے کہ بتادیجئے، میں اس اس روز کھانا لاؤں گا،اس طرح کئی دن انھوں نے اس خدمت کی سعادت حاصل کی ،سعادت اس لئے کہہر ہا ہوں کہ واقعی وہ اس کوسعادت ہی سمجھ کر کرتے ہیں ،ایسی بے لوث اور مخلصانه محبت کرنے والے نایاب تو نہیں لیکن بہت کمیاب ہوتے ہیں انسیم بھائی کسی یریس میں ملازم ہیں ،اس لئے بہت مصروف رہتے ہیں ،شام کو جب فرصت ملتی تو عشا بعد تشریف لاتے ہیں، گورے چٹے نہایت وجیہ، ان کے ظاہر کی طرح ان کا باطن بھی نہایت صاف ستقرام محسوس ہوا، بعد میں مکیں نے ان کے یاس حضرت مولانا کی تقریباً ساری کتا بیں بھیجیں جس کے بعدان سے بیعلق نہایت گہری محبت میں بدل گیا،ان کتابوں سے انھوں نے بھی اوران کی اہلیہ محتر مہنے بھی ....جوخود بہت پڑھی لکھی صاحب قلم خاتون ہیں .....بہت فائدہ اٹھایا، بعد میں انھوں نے جوخطوط حضرت مولا نا کواصلاحی تعلق کے سلسلے میں کھے یابعض کتابوں براینے تاثرات ظاہر کئے اس سے ان کے قلم کی روانی کا انداز ہ ہوا، انھوں نے حضرت مولا ناکی وفات برکئی صفحے کا بڑا در دانگیز اور پُراثر تا ثراتی مضمون لکھا جو انشاءالله حضرت مولا نابرشائع ہونے والےخصوصی شارہ میں شائع ہوگا۔ بہر حال ان دونوں میاں بیوی کی محبت وشفقت اب بھی ویسے ہی باقی ہے جیسے حضرت مولانا کی حیات میں تھی، دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہاللہ تعالیٰ انھیں دین ود نیا کی ہرصلاح وفلاح سےنوازیں اور

اس خدمت برایخ شایان شان اجرعطافر مائیس آمین

ایک روزایک عجیب واقعہ ہوا، رات میں معمول سے پہلے ہی آئھ کل گئ، ایک یا ڈیڑھن کی رہاتھا، اسی وقت اٹھا اور وضو کیا مسجد نبوی شریف روانہ ہوگیا، بقیع کی طرف سے گیا اس وقت بالکل سناٹا تھا، سلام پڑھ کرجس درواز ہے سے نکلتے ہیں اسی سے اندر داخل ہوگیا اس وقت کوئی پہریدار موجود نہ تھا ور نہ ادھر سے داخل ہونا ممکن نہ ہوتا، اتفاق ایسا کہ اس وقت کوئی ایک فرد بھی موجود نہ تھا میں سید ھے ازیاد شوق میں بالکل روضہ شریف کی جالی کے وقت کوئی ایک فرد بھی موجود نہ تھا میں سید ھے ازیاد شوق میں بالکل روضہ شریف کی جالی کے بعد پاس چلا گیا اور اس قدر اطمینان سے صلوۃ وسلام پڑھا کہ اس سے پہلے اور پھر اس کے بعد ایسا اطمینان میسر نہ آسکا، کیکن کچھ دیر کے بعد دل پر ایسی ہیست طاری ہوئی بیان نہیں کرسکتا، ایسا اطمینان میسر نہ آسکا کہ گئی ہو تی قریب جانے کی ہمت نہیں ہوئی، اور بعد میں بھیڑ زیادہ ودعا کے بعد واپس ہوا، پھر اتنی قریب جانے کی ہمت نہیں ہوئی، اور بعد میں بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے یمکن بھی نہر ہا، اب بھی جب اس کا خیال آ جا تا ہے تو دل کی حالت بدل جاتی ہونے کی وجہ سے یمکن بھی نہر ہا، اب بھی جب اس کا خیال آ جا تا ہے تو دل کی حالت بدل جاتی ہوئی گیا؟

مسجد میں حاضری کے دوران روضۂ رسول کے قریب ایک چبوتر ہے پرلوگوں کی بھیڑد کھیا تھا کہلوگ اس پر تلاوت کررہے ہیں، ذکرواذ کاراور دعا میں مشغول ہیں، مشہور تھا کہ یہی وہ چبوترہ ہے جس پراصحاب صفہ رہتے تھے، اس کے بعد بھی ایک چبوترہ ہے جو ججرہ فاطمہ سے متصل ہے، میں نے حضرت مولا ناسے دریافت کیا کہ یہ دوسرا چبوترہ کون ساہے؟ فرمایا کہ وہ چبوترہ جسے لوگ اصحاب صفہ کا چبوترہ کہتے ہیں اس کی نسبت ان کی طرف مشکوک ہے، اس لئے صفہ کے معنی چبوترہ کے نہیں چھیراورسائبان کے ہیں، جسے عربی میں عریش کہتے ہیں، اور وہ بڑی وسیع جگہ تھی جس میں ستر ستر صحابہ سوتے تھے جیسا کہ مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، مولا نانے فرمایا کہ یہ چبوترہ مسجد سے باہر تھا یعنی رسول اللہ بھی کے عہد مبارک میں مسجد کی جو حدتھی اس سے باہر تھا اور یہ چبوترہ مسجد کے اندر ہے، آج بھی

هذا حد مسجد رسول الله عَلَيْتُهُ كَوْر بعِه عهد نبوى كى مسجد كى حدود كوجانا جاسكتا ہے كه جو حداس وقت تقى و ہال ستونوں بریتر مرلکھ كراس كو واضح كيا گيا ہے۔

اسی وقت ایک کتاب ملی'' مدینه منوره کے تاریخی مقامات' اس سے بھی حضرت مولانا کی بات کی تائید ہوئی ،اس کی تحقیق کا خلاصہ بیتھا کہ یہ چبوتر ہ اسطوانہ عائشہ سے پانچ ستون کے بعد جانب شال میں تھا اور جب بے میں رسول اللہ بھی نے مسجد کی توسیع فرمائی تو یہ چبوتر ہ مزید دس میٹر جانب شال منتقل کر دیا گیا ۔ مولانا نے بتایا کہ یہ چبوتر ہ جسے لوگ اصحاب صفہ کا چبوتر ہ جھتے ہیں بینور الدین زنگی نے روضہ کے محافظین کیلئے بنوایا تھا، یہ' صفۃ الناغوات' کہلاتا تھا، اس پراغوات (محافظین) بیٹھا کرتے تھے۔ وہ چبوتر ہ جس کے بارے میں مئیں نے سوال کیا تھا ،یہ بالکل روضہ کی دیوار سے متصل ہے، حافظ محمد صعود صاحب نے میں مئیں کے سوال کیا تھا ہے۔ بالکل روضہ کی دیوار سے متصل ہے، حافظ محمد صعود صاحب نے میں مئیں کے بارک میں مئیں کے سوال کیا تھا ۔

مدینه شریف کے زمانۂ قیام میں اس بات کا بہت اہتمام رہا کہ ان آٹھ دنوں کو زیادہ سے زیادہ کا رآ مد بنایا جائے ،اور زیادہ اوقات مسجد ہی میں گزریں، چنانچہو ہیں تلاوت الحزب الاعظم ، درود شریف وریگراذ کارواوراد کامعمول جاری رہا ،اللہ تعالی محض اپنے فضل سے اسے قبول فرمائیں۔ آمین

ایک روز دو پہر میں حافظ محمد مسعود صاحب اونٹ کا گوشت بکا کر لائے ، سب
لوگوں نے شوق سے کھایا ، چونکہ ہمارے اطراف میں اونٹ کا گوشت نہیں ملتا اس لئے اس
کی ایک اہمیت ہے ، مجھے تو اس میں اور گائے بھینس کے گوشت میں اس کے علاوہ پچھاور
فرق نہیں محسوس ہوا کہ اس کے ریشے قدر ہے بڑے تھے۔ رات میں تا خیر سے سوئے اور اٹھنا
وقت پر ہوا جس کی وجہ سے طبیعت میں گرانی اور سستی تھی ، فجر کے بعد سوچا کہ حضرت
مولا ناکے پاس چلوں اسی اراد ہے سے اٹھا تو دیکھا کہ میر ایھو پھی زاد بھائی طالب رضا چلا
آر ہا ہے اس کی فلائٹ ہم لوگوں سے تین روز بعدتھی ، اس سے میں نے اپنی صدری منگوائی
خمی ، جس روز مدینہ پہو نیچ اس کے دوسرے روز خوب بارش ہوئی اور شبح کے وقت کافی

سردی محسوس ہونے گی تو خیال ہوا کہ گرم بنیائن اور صدری منگوالینی چاہئے ،اس سے بہت آرام ملا، طالب نے بتایا کہ اس کی فلائٹ میں مولا نا تو فیق صاحب جامعہ حسینیہ جون پور والے تھے جن کی وجہ سے بہت سہولت رہی ،ان سے بھی ملا قات ہوئی۔ان لوگوں سے ل کر سیدھا قیام گاہ پر آیا اور سوگیا، کچھ دیر کے بعد جب حضرت مولا نا اور بھی رفقاء آگئے تو اٹھا ساتھ میں ناشتہ کیا گیا۔ 9 ربح میں مسجد نبوی آگیا، کچھ دیر تلاوت کی اور طالب کے ہوٹل دیار الامل چلا گیا جو مسجد نبوی کی مغربی سمت میں مسجد غمامہ کے پیچھے تھا، وہاں خیر آباد کے کئی حجاج شے،سب سے ملا قات ہوئی۔

اب تک کے قیام میں دوبار جنت البقیع میں حاضری ہوئی، یہ مدینہ کا قدیم ترین قبرستان ہے، نہ جانے کتنے اجلہ وا کا برصحابہ کرام، تابعین عظام اورائمہ دین کے مدفن ہونے کا اسے شرف حاصل ہے، مگر افسوس کہ ساری قبریں بے نام ونشان ہیں کسی پرکوئی علامت اور نشانی باقی نہیں ہے، اسی کا ماتم کرتے ہوئے شورش کا شمیری نے اپنے سفر نامہ مجاز ''شب جائے کہ من بودم…'' میں لکھا ہے:

جنت البقیع میں ان گیارہ (ازواج المطہرات) میں سے نوکی آخری آرام گاہ ہے،

لین حکمرانوں کی شرعی خشونت کا شکار، رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت، رسول اللہ ﷺ

اولا دیں، رسول کے ساتھی، رسول کے جانشین، رسول کے فدائی جتی کہ رسول کو گود

میں کھلانے والی حلیمہ سعدیہ پیمال اس طرح لیٹی ہوئی ہیں جس طرح گمنام ادیبوں

کے ادھور نے مسودوں پرعبارتیں قلم کی کتر بیونت سے دم توڑد یتی ہیں۔ ''ص:۱۲۱

حضرت مولا نانے گزشتہ سال سفر حج کی روداد کھی توبہ قیمہ الغرقد نامی کتاب کی
مددسے تمام قبروں کی نشاندہ ہی کی ہے، بہر حال ایک انداز سے ہمال تک ہوسکا صاحب
قبور کیلئے ایصال تواب کیا۔ بقیع میں جگہ جگہ حکومت کے مقرر کردہ لوگ رہتے ہیں اورلوگوں کو
غیر شرعی امور سے روکتے رہتے ہیں، لیکن یہلوگ بھی بھی اس میں حدسے تجاوز بھی کر جاتے غیر شرعی امور سے روکتے رہتے ہیں، لیکن یہلوگ بھی ہیں ، ایک روز دیکھا کہ ایک

صاحب مسجد کے باہر گنبدخضراء کی طرف رخ کر کے سجد سے کے لئے جھکے جیسے ہی جھکے ایک محافظ نے زبردستی انھیں سیدھا کر دیا، مزاروں پر سجد سے کی عادت نے یہاں بھی اس پر آمادہ کیا ہوگا۔اسی طرح ایک روز ایک صاحب مسجد نبوی کے امام کے مصلے کے پاس آئے اور محافظ کی نگاہ بچا کراسے چومنے لگے، محافظین ذراسی غفلت کریں تو سجدہ ہونے میں دیر نہیں لگے گئی۔

ہمارے دوست مفتی فیض احمد صاحب کے بھائی شہنو از صاحب بھی مع اہلیہ کے آئے ہیں اور ہماری بلڈنگ سے بالکل متصل ان کی بلڈنگ ہے، ان سے بھی ملاقات ہوتی رہی، ہمارے جا فظ محمد اساعیل صاحب کالڑ کا محمد خالد مدینہ میں رہتا ہے وہ بھی اکثر آتار ہتا تھا، جمعرات کو ہمارے بھو بھی زاد بھائی ارشدمجمود نے فون کیا کہ بھائی میں آج شام کومدینہ پہونچ رہا ہوں، وہ پنبع میں رہتا ہے جو مدینہ سے ۱۰۰ ارکلومیٹر کے فاصلے برہے،اس کا حجھوٹا بھائی ایا زمجمود مدینہ میں رہتا ہے،اس سے ملاقات ہوئی ،اس نے کل جمعہ کوہم لوگوں کو دعوت دی ہے۔ جمعہ کوا گرزوال سے گھنٹہ بھریہلے مسجد نہ جائیں تو اندر جگہ نہیں مل سکتی ، اس لئے زوال سے کافی پہلے تیار ہوکرارشدمجمود کے ساتھ مسجد چلا گیا ، وہاں مکہ کے رہنے والے ایک عرب طالب علم سے ملا قات ہوئی اور دیر تک گفتگو ہوئی ،اس نے اپنانمبر دیا کہ مکہ آئیں تو ملا قات کریں کیکن ایسانہ ہوسکا۔زوال کے معاً بعدیہاں اذان ہوتی ہے، اور جب تک جار رکعت سنت پڑھئے خطبے کی اذان ہونے لگتی ہے اور خطبہ آ دھ آ دھ گھنٹہ طویل! اوراسی کے بالتقابل نماز بہت مختصر، بلکہ بھی تبھی توالم ترکیف بھی پڑھ دیتے ہیں، جمعہ کے خطبے اور نماز میں ائمہ حرم حج کے زمانے میں ....اس کئے کہاس کے علاوہ کا بھی اتفاق نہیں ہوا.... ا کثر سنت نبوی کونظرا نداز کردیتے ہیں ، جاہے جوبھی ان کی مصلحت ہو۔جبکہ سلم شریف کی روایت ہے:

عن عماربن ياسرقال سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: إن طول صلواة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فاطيلوا الصلواة واقصروا الخطبة

حضرت عمار بن یا سرففر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ طویل نماز اور مختصر خطبہ انسان کی سمجھداری کی علامت ہے، لہذاتم نماز کمبی پڑھواور خطبہ مختصر کرو۔ (صحیح مسلم ج:۱،ص:۱۸۲)

نماز کے بعدارشدمحمود کے بھائی ایازمحمود نے ہوٹل سے کھانالیااور کمرے پرلاکر کھلا یا۔ایک دوروز کا قیام اور رہ گیا ہے،اس لئے خیال ہوا کہ کتابیں اور کچھ کھجوریں کارگو سے بھیج دی جائیں ، کہ ایک ماہ بعد جب وطن واپس ہوں گے تو مل جائیں ،کیان اس سلسلے میں بڑا تکخ تجربہ ہوا،ایک تو سامان کئی ماہ کے بعد ملااور تھجوریں تقریباً سب خراب ہوگئی تھیں، کھانے کے بعد ڈاکٹر شمیم صاحب کے ہمراہ میں اور مولوی راشد کارگوآفس گئے اور سامان بككروايا،اس نے بتایا كه ایك ماه كے اندراندرسا مان پہونچ جائے گا، کین ایسا ہوانہیں۔ حافظ محمد مسعود صاحب .....الله انھیں بہت جزائے خیر دے .....ہمہ وقت گاڑی لے کر خدمت کیلئے مستعدر ہتے تھے،ان کے ساتھ تمام مقاماتِ مقدسہ کی زیارت کی گئی، پچھلےسفر میں ان مقامات کا ذکر آچکا ہے اس کئے اسے چھوڑ تا ہوں، ۔اس سفر میں حافظ صاحب نے ایک نئی بات بتائی ، وہ بیر کہ مدینہ منورہ سے ۲۵ رکلومیٹر دورریاض جانے والے روڈ برایک عجیب وغریب جگہ ہے ،اگر وہاں گاڑی بند کردی جائے تو الٹے مدینہ منورہ کی طرف آنے لگتی ہے، یہ بات ہم لوگوں کیلئے بڑی تعجب خیز تھی ، ہم لوگوں نے بھی اس جگہ کو د یکھنے کی خواہش ظاہر کی ۔ طے بیریایا کہ سی روزعصر کی نماز کے بعد حافظ صاحب اور ڈاکٹر شمیم صاحب گاڑی لے کرآئیں گےاور بورا قافلہ وہاں چلے گا، جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد ہم لوگ روانہ ہوئے اور ۳۵ رمنٹ کے بعد وہاں پہو نیجے ، جمعرات کوآ دھے دن کے بعد سرکاری دفاتر میں چھٹی ہوجاتی ہے،اس لئے روڈ کے اردگرد پہاڑ کے دامن میں بکثرت سعودی حضرات اینے بال بچوں سمیت کینک منارہے تھے،معلوم ہوا کہ بیلوگ جمعرات کی شام کواپنی گاڑیوں میں کھانے پینے کا سامان لے کرآتے ہیں،سیر وتفریج کے بعد کھا بی کررات گئے واپس ہوتے ہیں۔

حافظ صاحب نے وہاں پہو نج کرگاڑی روکی ،اور گیئر چھڑا کر نیوٹرل کردیا، میری جیرت کی انتہا نہ رہی جب گاڑی چیچے کی جانب یعنی مدینہ کی سمت جدهر سے ہم لوگ آئے سے جانے لگی ، چھر حافظ صاحب نے گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھائی اور ایک ایسی جگہ روکی جہاں آگے کی جانب قدر ہے ڈھلان تھی ،اب تو اسے آگے جانا ہی چاہئے تھا تب بھی بیچھے ہی جانب سرکتی رہی ، یہ کیفیت تین چار کلومیٹر کے ایر یے میں ہے۔ چھ دیر وہاں ٹھہر کر واپسی ہوئی ، تو حافظ صاحب نے گاڑی نیوٹرل پر کی ،لیکن اس کے باوجو داس کی رفتار بڑھتی ہی گئی اور رفتار بتانے والا کا نٹا ایک سودس کے ہند سے کو پار کر گیا ، یہی حال دوسری گاڑی کا گئی ہوا جس کوڈا کڑشیم صاحب چلار ہے تھے،اگریا بی آپ بیتی نہ ہوتی تو شاید ذرامشکل سے یقین آتا لیکن جس کو خود کھلی آتھوں د مکھر ہے تھا سے خواب کیوئر قر اردیا جاسکتا، اب سے یقین آتا لیکن جس کوخود کھلی آتھوں د مکھر ہے تھا سے خواب کیوئر قر اردیا جاسکتا، اب تک مجھاس پر چیرت ہے اور اس کی کوئی تو جیستہھ میں نہیں آتی۔

میں نے حافظ صاحب سے بوچھا کہ اس بات کا انکشاف کیسے ہوا کہ یہاں یہ خاص بات ہے، کہنے گئے کہ ایک دوست ایک مرتبہ ریاض سے آرہے تھے، انفاق سے اس جگہ گاڑی خراب ہوکر بند ہوگئی، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ انجی بند ہونے کے باوجود مدینہ شریف کی طرف جانے گئی، یہ بات جب انھوں نے بتائی تو ہم لوگ تج بہ کرنے کیلئے وہاں گئے، میں گئی مرتبہ متعدد علماء کرام اور احباب کے ہمراہ یہاں آچکا ہوں۔ اب لوگ اس کو' وادی جن' کہنے گئے ہیں، جیسا کہ بعد میں مدینہ یو نیورٹی کے ایک طالب علم نے بتایا۔ یہاں سے واپسی مغرب سے نصف گھنٹہ پہلے ہوئی، امید تھی کہ اذان سے قبل مسجد نبوی شریف پہو نچ جا کیں گے، مگرٹر یفک کے ہجوم کی وجہ سے مغرب سے پہلے پہو نچنا ممکن نبوی شریف پہو نچ جا کیں گئی رصحد نہوی میں نماز خوص حدمہ ہوا مگر تقدیر الہی کے سامنے کون دم مارسکتا ہے۔ نماز کے بعد حیوط طاصاحب نے محد خالد صاحب کے بعد قیام گاہ پر پہو نچے، عشا کی نماز مسجد نبوی میں ادا کی گئی، آج مفتی عاشق الہی صاحب کے دوست محد خالد صاحب کے یہاں نبوی میں ادا کی گئی، آج مفتی عاشق الہی صاحب کے دوست محمد خالد صاحب کے یہاں نبوی میں ادا کی گئی، آج مفتی عاشق الہی صاحب کے دوست محمد خالد صاحب کے یہاں نبوی میں ادا کی گئی، آج مفتی عاشق الہی صاحب کے دوست محمد خالد صاحب کے یہاں نبوی میں ادا کی گئی، آج مفتی عاشق الہی صاحب کے دوست محمد خالد صاحب کے یہاں نبوی میں ادا کی گئی، آج مفتی عاشق الہی صاحب کے دوست محمد خالد صاحب کے یہاں نبوی میں ادا کی گئی، آج مفتی عاشق الہی صاحب کے دوست محمد خالد صاحب کے یہاں

دعوت تھی،رات دہر گئے وہاں سے کھا کرلوٹے۔

ایک روز ڈاکٹر شمیم صاحب کے ساتھ میں اور مولوی راشد کھجوروں کی مارکیٹ میں گئے جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں تھوڑ ہے فاصلہ پر ہے اور سب کے لئے کجھوریں خریدی گئیں، وہاں کھجوروں کی اتنی قسمیں دیکھیں کہ جیران رہ گئے، پانچ ریال کلوسے لے کر ڈیر ھسوریال کلو تک کی تھجوریں تھیں، سب سے مہنگی عجوہ تھجورتھی جس کی حدیث میں خاص فضیلت وار دہے۔ تھجوریں لے کرڈاکٹر صاحب کی گاڑی سے قیام گاہ پرآئے۔

ہم لوگ بنچر کوعشا کے وقت مدینہ شریف پہو نچے تھے، اور عمو ماً یہاں آٹھ روز قیام کا موقع دیا جاتا ہے، جس میں چالیس نمازیں مسجد نبوی میں ادا ہوجا ئیں جن کی ایک خاص فضیلت ہے، آج سنچر کوعشا کے وقت بیدمت بوری ہور ہی تھی ، اس لئے گمان تھا کہ آج ہی عشا بعد مکہ مکر مہ کیلئے روائگی ہوگی ، کین معلوم ہوا کہ فجر کی نماز کے بعد آٹھ بجے روائگی ہوگی۔ فیر پڑھ کرصلوٰ قوسلام کے بعد مسجد سے اس دعا کے ساتھ واپس ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جلد پھر پہال لائے اور یہال کے فیر اور برکتوں سے پھر مالا مال فرمائے۔ قیام گاہ پر آکر سامان وغیرہ اکٹھا کرکے بنچ لایا گیا، بس نو بج کے بعد آئی اور روانہ ہوتے ہوتے دس ن گئے۔ مدینہ کا قیام بہت مختصر ہوتا ہے اس کی مدت پچھا ور بڑھانی چاہئے، دل کی بہت ساری مدینہ کا قیام بہت میں رہ گئیں پھر بھی مکنہ حد تک اس قیام کوکار آمداور بار آور بنانے کی جوسعی ہوسکتی تھی اس سے کوئی دریغ نہیں کیا گیا۔

بس یہاں سے روانہ ہوکر چند کلومیٹر کے بعد مسجد ذوالحلیفہ پرآ کررک گئ جسے اب بئو علی کہاجا تا ہے ، یہی اہل مدینہ کی میقات ہے ، میقات اس مقام کو کہاجا تا ہے جہاں سے بغیر احرام کے گزرنا حجاج اور معتمرین کیلئے جائز نہیں ہے۔اب یہاں احرام باندھ کر آگے بڑھنا ہے ، یہاں ایک شاندار مسجد ہے جس میں غسل وغیرہ کا بہت معقول انتظام ہے ، چنانچ غسل کر کے احرام کی جا در پہنی ،اور دور کعت نماز پڑھ کر عمرہ کی نیت کی ۔ یہاں سے بارہ جبح کے قریب روانہ ہوئے ، یہاں سے مکہ مکر مہ کا فاصلہ تقریباً سواجا رسوکلومیٹر ہے ۔ یہسی جبح کے قریب روانہ ہوئے ، یہاں سے مکہ مکر مہ کا فاصلہ تقریباً سواجا رسوکلومیٹر ہے ۔ یہسی

بھی میقات سے مکہ مکر مہ کا طویل ترین فاصلہ ہے۔ راستے میں صرف کالی کالی چٹانیس اورلق ودق صحرا کے علاوہ کچھنہیں نظر آتا تھا ، البتہ بس بہت شانداراور آرام دو تھی ، واقعی آج سے ا یک صدی قبل کا سفر حج تو انتهائی مجامده کا ہوتا رہا ہوگا ہم لوگ اسی میں تھک جاتے ہیں۔ تین جے کے قریب ایک ہوٹل پربس رکی تو ظہر کی نماز ادا کر کے کھانا کھایا گیا، پھر عصر کی نماز پڑھی گئی اوربس روانہ ہوئی ، پوراسفر بہت آ رام سے ہوا ،بس کی بچھلی سیٹ خالی تھی ، میں تو اسی پر سوگیا، ہندوستان کی اوبرہ کھا بڑ، سر کو حجیت سے ٹکرا دینے والی سر کوں پر سفر کرنے والے مسافرین جلدی جلدی اگلی سیٹوں پر قبضہ کرتے ہیں تا کہ راستے کے پیچکولوں اوراحچل کو د سے محفوظ رہیں ، زندگی بھر کی بیرعادت وہاں بھی باقی رہی ،اورلوگوں نے بعجلت تمام آگلی سیٹوں یر قبضہ کرلیا، بلکہان کا بس چلتا تو درواز ہ کے ساتھ کھڑ کیوں سے بھی اندر داخل ہوجاتے ،ہم لوگ اطمینان سے داخل ہوئے اور پیچھے بیٹھ گئے ،سعودی عرب کی سڑ کیس توالیبی ہوتی ہیں کہ بسوں اور کاروں میں باطمینان حائے بی جاسکتی ہے،اس لئے وہاں اگلی اور پچھیلی سیٹوں سے کچھ فرق نہیں بڑتا۔مغرب کے وقت مکہ میں داخل تو ہو گئے لیکن بس کے مسافروں کی قیام گاہیں الگ الگ تھیں اس لئے سب کوان کی قیام گاہوں پر اتارتے ہوئے بس عشا کے وقت ہم لوگوں کی قیام گاہ پر پہو نجی جوشارع ابراہیم خلیل پر کبری (بل ) کے پاس تھی ، یہاں سے مسجد حرام پورے ایک کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ مدینہ منورہ میں تو ایک شاندار ہوٹل میں قیام تھا، ایک قدیم طرز کی پانچ منزلہ عمارت تھی، ہرمنزل پر پانچ کمرے تھے، ہم لوگ چھ ا فراد تھے، تین افراد کی گنجائش والے دو کمرے ہم لوگوں کو چوتھی منزل پر ملے ۔ سامان رکھنے رکھانے میں عشا کی جماعت کا وقت ختم ہو چکا تھا، ابھی ہم لوگوں نے مغرب کی نماز بھی نہیں یڑھی تھی، جب ادھر سے اطمینان ہوا تو مغرب اورعشا کی نماز جماعت سے بڑھی گئی۔اور حرم کی حاضری اور عمرہ کے افعال کی ادائیگی کیلئے فجر بعد کا وقت طے ہوا۔ ایک کمرے میں مَیں ، مولوی عابداورمولوی عامر ،اور دوسرے میں حضرت مولا نا ہنشی جی اورمولوی راشد قیام پذیر ہوئے۔مدینہ میں تو سب لوگ اپنے اپنے طور پر مسجد آتے جاتے تھے بھی تنہا بھی سب لوگ ساتھ میں، مکہ کے قیام میں زیادہ تر میرااور مولوی عابد دمولوی عامر کا ساتھ رہا، کمرہ بھی ایک ہی تھا، مولوی راشد حضرت مولانا کی خدمت میں ہمہوفت رہتے تھے اور ہم لوگ حسب موقع جبیبا وقت رہتا بھی ساتھ رہتے اور بھی ہم نینوں حرم نکل جاتے۔

نماز کے بعد کھانا کھایا گیا، اور سوگئے، مہجد کے وقت اٹھے، اور ضروریات اور وضو سے فارغ ہوکر میں مولوی عابداور عامر کو لے کرحرم چلا گیا، حضرت مولانا نے فر مایا کہتم لوگ نماز کے بعد عمرہ کے افعال اداکر لینا میں کچھ دیر کے بعد آؤں گا، چنانچے ہم تینوں فجر سے پہلے جرم آگئے، جماعت سے دس پندرہ منٹ پہلے پہو نچے، اور سید ھے مطاف میں داخل ہوگئے۔ حرم کی رونق کا کیا کہنا، پر وانوں کی ایک بھیڑتھی جو شمع بیت اللہ پر پر وانہ وار نثار ہورہی تھی ، کعبہ پر نگاہ پڑتے ہی پہلے سفر حج کی کیفیت عود کر آئی ، ہاتھ اٹھا کر دیر تک دعا کرتے رہے، اقامت شروع ہوئی تو نماز میں شامل ہو گئے، ائمہ حرم کی قرائت ماشاء اللہ وسبحان اللہ، بہت جی لگا۔

نماز کے بعد طواف شروع کیا گیا، ابھی بھیڑ بھاڑ بہت نہیں ہوئی تھی، بآسانی طواف وسعی سے فارغ ہوئے ، اسی دوران حضرت مولا نا بھی پہونچ آئے ، ہم لوگوں کے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے طواف شروع کیا ، ہم لوگ فارغ ہوکر کمرے پہونچ ، مولوی عامرصا حب سے حلق کرایا، وہ حلق کرنا جانتے ہیں ، اس پور سے سفر میں حلق کی کوئی دفت نہیں رہی ، پھر نہادھوکر سوگئے۔

ظہری نماز کیلئے حرم حاضر ہوئے ، کمرے سے حرم کی مسافت دس منٹ کی تھی ، نماز کے بعد کمرے پرواپس آئے ، کھانا کھا کر لیٹ گئے ، حرمین میں عصر کی نماز مثل اول پر ہوتی ہے ، اس لئے ظہر سے عصر تک زیادہ سے زیادہ تین گھنٹے ، ہی ہوتے ہیں ، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہی کھانی کر فارغ ہوئے عصر کا وقت ہوگیا ، بھی تو ایسا کرتے تھے کہ سوکرا ٹھنے کے بعد عصر کی فارنگ ہوئے وقت ہوگیا ، بھی تو ایسا کرتے تھے کہ سوکرا ٹھنے کے بعد عصر کی واپسی ہوتی ، دستر خوان لگتا ، کھانے بینے کے بعد سوتے سوتے تو دس گیارہ نج ، ہی جاتے ، یہ واپسی ہوتی ، دستر خوان لگتا ، کھانے پینے کے بعد سوتے سوتے تو دس گیارہ نج ، ہی جاتے ، یہ

اہل مکہ کیلئے بہت تعجب کی چیز تھی کہ اتنی سویرے آپ لوگ سوجاتے ہیں۔مفتی عبد الرحمٰن صاحب کہتے کہ مکہ میں بھی کوئی بارہ ایک سے پہلے سوتا ہے، لیکن ہم لوگ معمولاً پابندی سے گیارہ بجے سے پہلے سوجاتے تھے،اور ضبح صادق سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے، اگر دلتہ پورے سفر میں ایک روز بھی اس کے خلاف نہیں ہوا کہ مبنح کی دوجیا رکعتیں نہ نصیب ہوئی ہوں۔

ابھی جج میں دوتین ہفتے باقی سے،ہم چاروں بینی میں اورمولانا کے تینوں صاحبزادگان کی کوشش بہی رہتی تھی کہ ذیادہ سے زیادہ طواف کریں،کوشش رہتی تھی کہ دس طواف تو ہو،ی جائے اکثر یہ ہدف پورا ہوجاتا تھا،ہم لوگوں میں مولوی راشدسب سے تیز طواف کرتے تھے اور پہلے نمبر پررہتے تھے،لیکن حضرت مولانا کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس سے منع کردیا کہ جج سے پہلے اتنی محنت مناسب نہیں،اعتدال کے ساتھ طواف کروورنہ اصل عبادت جج ہے اس سے پہلے ہی تھک جاؤگے یا بیمار پڑجاؤگے تواس پراثر پڑے گا، ہاں گج کے بعد جتنا چاہو طواف کروہ عمرہ کروکوئی حرج نہیں،اس کے بعد اس میں یک گونہ اعتدال سے پیدا ہوگیا ورنہ ہم لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں حداعتدال سے تھاوز کر جاتے تھے۔

قیام مکہ کے معمولات میہ ہے کہ صادق سے ایک گفتہ پہلے حرم پہونی جاتے تھے نماز فجر اور تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد طواف کرتے ،اور طلوع آ فتاب کے ایک آ دھ گفتہ بعد ہی کمرے پر جانے کا معمول تھا، اس کے بعد دوتین گفتے آ رام کرنے ،نہانے دھونے اور دیگر ضروریات میں صرف ہوجاتے تھے، زوال سے پہلے پھر حرم حاضر ہوجاتے تھے، اگر ایک طواف کا وقت رہتا تو طواف کرتے ورنہ تلاوت یاذکر کرتے ، اذان کے فوراً بعد نماز ہوتی ، چاررکعت سنت بھی بمشکل ہی پڑھ پاتے ، وہاں سب سے زیادہ وقفہ سنتوں کیلئے مغرب میں ملتا ہے، باطمینان چاررکعت یا اس سے بھی زیادہ پڑھی جاسکتی ہیں۔ ظہر کے بعد کمرے پر آکر کھانے اور سونے کا معمول تھا، عصر کے وقت حرم آ جاتے اور نماز کے بعد بعد کمرے پر آکر کھانے اور سونے کا معمول تھا، عصر کے وقت حرم آ جاتے اور نماز کے بعد

طواف کامعمول تھا،مغرب سے کچھ پہلے جب بھیڑ بہت بڑھ جاتی تو مطاف سے نکل آتے، مغرب کے بعد بھی حرم سے باہر چلے آتے اورا کثر و ہیں تلاوت کرتے۔

عشا کے بعد حضرت مولانا کا معمول ایک طواف کرنے کا تھا کہ اس وقت بھیڑ قدرے کم ہوتی تھی ،اس میں آ دھ پون گھنٹہ لگتا تھا، میں اس وقت مطاف میں کعبہ سے جتنا قریب ہوسکتا تھا ہوکر بیٹھ جاتا ہے اور اسے دیکھتا رہتا ،لوگ پروانہ وار اس کے اردگر دیکر لگاتے تھے، میں سو چتارہتا تھا کہ اس عمارت میں کیا چیز اللہ نے رکھ دی ہے کہ جمال محبوبیت اس پر نچھا ور ہوا جاتا ہے اور روز انہ اتن دیر تک دیکھنے کے بعد بھی آئکھیں سیر نہیں ہوتیں اور دل نہیں بھرتا ، میں اپنی خوش بختی پر رشک کرتا اور اللہ کا بے حد شکر ادا کرتا کہ اس نے اپنے ایک گنہ گار بندے کو محض اپنی نوازش اور اپنے فضل وکرم سے اس سعادت عظمی سے ہمکنار فرمایا، فللہ الصحد صدرا کشیرا طیب امبار کیا فیہ

وہاں سے اٹھے تو حرم کے باہر باب عبدالعزیز کے سامنے حضرت مولا ناٹھہرتے،
یہاں بہت سے لوگوں سے ملاقا تیں ہوتیں، خصوصاً مولا نامجہ یونس صاحب (سرائے میر)
جوانڈین جج مشن میں ایک ذمہ دارعہد سے پر فائز ہیں، حضرت مولا نانے اپنے سفر قدس
(سفر جج ۲۰۰۲ء) میں ان کا ذکر خیر بکٹرت کیا ہے۔ بیا کٹر ہم لوگوں کو لے کر ہلٹن ہوٹل چلے
جاتے اور نہایت نفیس شم کی جائے پلاتے۔ ایک دوبار کھانا پکواکر قیام گاہ پر لائے، غرض جو
کھوان سے ممکن ہوتا اس سے در لیخ نہ کرتے، چونکہ جج کے زمانے میں ان کی مصروفیات حد
سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس لئے کہا کرتے تھے کہ وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں خاطر خواہ
خدمت نہیں کریا تا ہوں۔

حضرت مولا نا کے ایک شاگر دمولوی محمد فاروق صاحب جوجدہ میں رہتے ہیں اور گورینی میں حضرت مولا نا سے پڑھا تھا، مولا نا فر ماتے تھے کہ فاروق نے زمانہ طالب علمی میں میری بے مثال خدمت کی ہے، وہ کئی بار کھا نا پکوا کر لائے اور اتنا زیادہ لاتے تھے کہ کئی روز کے لئے کافی ہوجا تا تھا، اسی طرح پورہ معروف کے مولا نارضوان صاحب بھی خدمت

کے لئے مستعدر ستے تھے۔

یہاں سے ملاقاتوں کے بعد کمرے پر جاتے ، کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کرتے ،اکثر حضرت مولانا کے علاوہ ہم سب کھانے کے بعد شخنڈا پیتے اس کے بعد سوتے سے ،ایک روزمولانا علیہ الرحمہ کے شخ حضرت مولانا عبد الواحد صاحب مد ظلہ کے سب سے چھوٹے صاحبزا دے مولانا مفتی عاصم عبد اللہ صاحب تشریف لائے ،اللہ نے مفتی صاحب کیلئے حرمین شریفین کی حاضری بہت ہمل اور آسان فرمادی ہے بکثر ت عمرہ اور حج کی دولت سے سرفراز ہوتے رہتے ہیں ،اس کے بعد بھی ان سے بار بار ملاقات ہوتی رہی ،ایک دوبار ان کے کمرے برجھی گیا۔

ایک روز ہمارے دوست مفتی محمد سا جدصا حب کشی نگری کا فون آیا کہ میں تمہاری بلڈنگ کے پاس کھڑا ہوں ، میں نیچے جاکران کو لے آیا، یہ دار العلوم دیو بند میں مشکوۃ شريف اور دورهٔ حديث ميں ہمارے ساتھی تھے، بہت باغ و بہاراورصاحب ذوق آ دمی ہیں، ان کے والدصاحب حاجی محمد حامد صاحب ہاٹاکشی نگر کے ایک دیندار صاحب تروت ، مخير ّ اور مشہورتا جر ہیں، تبلیغی جماعت کےصف اول کےلوگوں میں ان کا شار ہوجا تا ہے،اس سلسلے میں ان کی قربانیاں بے مثال ہیں،مفتی سا جدصاحب کا قیام مدرسہ صولتیہ میں تھا، ایک روز انھوں نے ناشتے کی دعوت کی ، و ہیں مفتی سلمان صاحب منصور پوری ، مفتی شبیراحمر صاحب مدرسه شاہی وغیرہ کا بھی قیام تھا ،اس وقت بید دونوں حضرات آ رام فر مارہے تھے، بعد میں مفتی سلمان صاحب سے متعدد مرتبہ ملاقات ہوئی۔ وہیں ہمارے دوست مفتی محمد عادل صاحب دیوریاوی بھی تھے جوحضرت حکیم کلیم اللہ صاحب علی گڑھ اور حضرت مولانا قاری امیرحسن صاحب علیہ الرحمہ کے ہمراہ آئے تھے، پہلی مرتبہ یہبیں ان دونوںعظیم المرتبت بزرگوں سے ملاقات وہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، ملاقات تو بہت مختصر رہی ، کیکن ان کی توجہ وعنایت اور نوازش کانقش اب تک قلب و ذہن پرموجود ہیں ، میں نے بوفت رخصت دعا کی درخواست کی دونوں بزرگوں نے ڈھیرساری دعاؤں کےساتھ رخصت کیا، دل اب تک

ان کی محبت وعنایت سے معمور ہے، حضرت قاری صاحب تو جوارِ رحمت میں جا چکے، باری تعالی ان کی مغفرت فر مائیں اور اپنے شایانِ شان اجر مرحمت فر مائیں، اور حضرت حکیم صاحب مد ظلمہ کے سایۂ عاطفت کواللہ تعالی دراز تر فر مائیں اور ان کے فیض کوعام و تام فرمائیں۔ آمین

ہم لوگوں کے مکہ مکرمہ پہو نیخے کے چندروز بعد ہی مفتی عبدالرحمٰن صاحب جدہ آ گئے جن کے بارے میں حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ آسانیاں مفتی صاحب کے ساتھ چکتی ہیں ،ایک روز صبح ان کے ہمراہ جدہ گیا ، کچھسا مان وغیر ہخریدااور شام کو واپسی مکہ ہوئی۔مفتی عبد الرحمٰن صاحب سے ایک روزمعلوم ہوا کہ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی (مهمتم دار العلوم دیوبند) حاجی منظوراحد صاحب اور مولانا غلام رسول صاحب وارانسی کی آخری فلائٹ سے بھی تشریف لانے والے ہیں ،ان حضرات کی آمد کی خبر سن کر بڑی مسرت ہوئی ،اسی وفت مولا نا کے ایک انتہائی مخلص قدر داں اور فیدائی اورآ پ سے حد درجہ محبت رکھنے والے منیر بھائی جومنیرسیٹھ سے مشہور ہیں اپنی ماں ، بہن اور اہلیہ کے ساتھ آئے، یہ شیخو پور کے رہنے والے ہیں، مستقل قیام مبئی میں ہے، مدرسہ کے نہایت مخلص خیرخواہ اوراس کے ارکان تاسیسی میں سے ہیں۔ غالبًا بیہ بھی لوگ ایک ہی فلائٹ سے آئے تھے اس کئے کہ قیام ان سب لوگوں کا عزیزیہ کی ایک ہی بلڈنگ میں تھا۔ایک روز حضرت مولا نانے فرمایا کہتم اور عامر عزیزیہ چلے جاؤاورمنیراوراس کے اہل خانہ کا عمرہ کی ادائیگی میں تعاون کرو،ان کی آمد ہے ہم لوگوں کو بھی بہت خوشی تھی ، میں اور مولوی عامران کی قیام گاہ پر گئے اور لے کرحرم آئے ، جیسے ہی ہم لوگ بیت اللہ کے سامنے پہو نیجے اور منیر بھائی کی نگاہ اس مقدس گھر پر بڑی بے تحاشارونے لگے،اور دیر تک ان کی آنکھوں سے آنسوگرتے رہے اسی فرطگرید میں کہنے گئے کہ حاجی بابو! بیاللہ کاکس قدر مجھ برکرم ہے اس نے تمامتر گنہگاری اورسیہ کاری کے باوجوداییے اس گھر کی زیارت کی توفیق اور سعادت بخشی ، میں نے کہا دعا کریئے ، بیدعا کی قبولیت کا ایک اہم موقع ہے، دعا کے بعد طواف شروع کیا، ان کی ماں

بہت ضعیف تھیں ان کومولوی عامر نے بالائی منزل سے وہیل چیر کے ذریعہ طواف کرایا اور بہت محنت کی ، طواف کے بعد سعی کا مرحلہ تھا ، ابھی سعی کے کئی چکر ہاقی تھے کہ ظہر کا وقت ہوگیا، ہم لوگوں نے ظہر کی نمازادا کی ،ان کی ماں کواستنجا کا تقاضا تھا،کیکن اس وفت بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے پنچے جاناممکن تھانہ،نماز کے بعد کہنے لگیں کہ مجھے پیشاب ہو گیااب کیا کروں، منیر بھائی بھی بہت پریشان ہوئے، میں نے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں،آپ لوگ سعی کے بقیہ چکر کممل کرلیں ،ان کے جتنے چکر باقی رہ گئے ہیں کل کرادیا جائے گا ، کہنے لگے کوئی اس میں حرج؟ میں نے کہا کچھ نہیں ، تو بہت خوش ہوئے ، بہت دعا دی کہ آپ لوگوں کی وجہ سے بڑی سہولت ہوگئی ورنہ میں تو پریشان ہوجا تا۔ چنانچہوہ ان کی بہن اور اہلیہ نے سعی مکمل کی اور قیام گاہ پر واپس آ گئے اور دوسرے روز ماں کولے آئے اور بقیہ سعی پوری کرادی۔اب ان کا زیادہ تر وفت ہم لوگوں کے ساتھ ہی گزرتا،نہایت فیاض اور سخی آ دمی ہیں، ہروفت کچھ نہ کچھ کھلاتے بلاتے رہتے تھے،ان کی ہر چیزانتہائی معیاری ہوتی تھی۔ منیر بھائی کی قیام گاہ پرحضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی ، حاجی منظور صاحب اورمولا نا غلام رسول صاحب سے ملا قات ہوئی ، پھر روزانہ ہی حرم میں ان حضرات سے ملا قاتیں ہوتی رہیں ،متعدد بارحضرت مولا ناسے ملا قات کیلئے حضرت مفتی صاحب اینے رفقاء کے ساتھ قیام گاہ پر بھی تشریف لائے۔ایک روز فجر بعد حرم میں ملا قات ہوئی ،نماز کے کچھ دیر بعد طواف شروع کیا گیا،ایک دو چکر کے بعد ہجوم بڑھتا گیا جب مقام ابراہیم کے یاس پهو نجیته تو چلنامشکل هوجا تا،ایک چکر میں دیکھا کہ کچھلوگ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کرراستہ روکے کھڑے ہیں تا کہ ان کے پچھ ساتھی مقام ابراہیم کے پاس طواف کی دور کعت ادا کرسکیس، بیددورکعت مقام ابراہیم کے پاس پڑھنامسنون ہے کیکن اگراس میں دشواری ہوتو کہیں بھی بینماز پڑھی جاسکتی ہے، کیکن ناوا قفیت کو کیا کہا جائے ،ان کےاسعمل سے طواف کرنے والوں کو بہت دشواری ہوئی، میں نے حضرت مفتی صاحب سے دریافت کیا کہاس عمل کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا کہ دوسروں کو تکلیف پہو نیجانا اور خود مشقت میں مبتلا ہونا

دونوں ناجائز ہیں ،اس لئے ایسا کوئی عمل ہر گزنہیں کرنا چاہئے جس سے دوسروں کو تکلیف پہو نچنے کا اندیشہ ہو۔

حضرت مولانا کے ایک اور محب مخلص اور حددرجہ فدائی سلیم احمد عرف پو بھائی (میٹر وفٹ ویراعظم گڈہ) الحاج شمیم احمدایُہ و کیٹ اوران کے صاحبزادے خالد شمیم صاحب یہ حضرات بھی وقا فو قبا تشریف لاتے ،اور پو بھائی کواللہ تعالی نے دل در دمند عطا کیا ہے وہ حضرت مولانا سے اس طرح کے واقعات پو چھتے رہتے جس سے اللہ کی محبت دل میں جاگزیں ہو،اور کئی مرتبہ انھوں نے حضرت مولانا سے اجتماعی دعاکی درخواست کی ،اور مولانا نے اسے قبول کیا اور دعا کرائی ،ایک روزعشا کے بعد ہم سب لوگ حرم کے باہر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے ،حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب بھی تھے ، یہ جج سے پھھ پہلے کی بات ہے،مولانا نے حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ اب جج کا وقت بالکل قریب ہے آپ دعا کرا ہے کہ اللہ توالی ہم سب لوگوں کو جج مقبول نصیب فرمائے ، چنانچہ حضرت مفتی صاحب نے جو سراپا تواضع وفنائیت ہیں فوراً دعا کہ ایکے ہاتھا ٹھاد ئے اور بہت ہی الحاح وزاری کے ساتھ بالجبر دعا کرائی ،خود بھی روئے اور ہم لوگوں کو بھی رلایا ،امید ہے کہ اس مقدس و بابر کت جگہ اور ان انفاس قد سیہ کی برکت سے ضرور اللہ تعالی نے اسے شرف قبولیت سے نوازا ہوگا۔

اس سفر میں حضرت مولا ناکے تین تین صاحبز اد ہے ہمراہ تھے اس کئے حضرت بھی کافی منشرح رہتے تھے،اوراس کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ یہاں کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو،خودتو اپنے امراض وعوارض کی وجہ سے ہرنماز میں حرم کی حاضری نہیں ہویاتی تھی لیکن ہم لوگوں کو تاکید کرتے تھے کہ حاضری میں کوئی سستی نہ ہو۔

ایک روز ایک صاحب اپنی گاڑی لے کر آئے کہ چلئے منی ،مزدلفہ اور عرفات گھمالا ئیں ، جج کے زمانے میں از دحام کی وجہ سے کچھ پیتہ ہیں چلتا بس آنا جانا ہوتا ہے ایسے اطمینان سے تمام چیزیں دیکھ لیں گے ، صبح ناشتے کے بعد نکلے ، پہلے منی گئے ، اس وقت جمرات کی توسیع کا کام چل رہا تھا، اسے پانچ منزلہ کیا جارہا تھا، وہاں کے فائز پروف خیموں کو

دیکھا گیا، وہمسجر بھی دیکھی گئی جودوسری صدی ہجری میں منصورعباسی کےعہد میں بنی تھی اور کھدائی میں برآ مدہوئی ہے۔ یہاں سے مز دلفہ ہوتے عرفات پہو نیجے ، کہاں عرفہ کے دن کی بھیڑ بھاڑاور کہاں بیرسناٹا! بورے موقف کا ایک چکرلگایا گیا، جبل رحمت کے یاس پہو نچے جہاں رسول اللہ ﷺ نے وقوف کیا تھا ، بہت سے لوگ وہاں اونٹوں پر بیٹھ کرتصوریں کھنچوارہے تھے تا کہا بینے وطن واپس جا کر ثابت کرسکیں کہ وہ جبل رحمت پر بھی پہو نیجے تھے جبل رحت کے پاس کافی چہل پہل تھی دو کا نیں بھی تھیں جس سے اندازہ ہوا کہ یہاں ہمہ وقت لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ، ہم لوگوں نے بھی ماکولات ومشروبات سے کام ورہن کی تواضع کی ، یہاں سے مسجد نمرہ گئے اور پوری مسجد کا ایک سرسری جائزہ لیا،مسجد بالکل خالی تھی اورلائٹیں، نیکھےاورا ہے سی سب چل رہے تھے،مسجد کےاگلے جھے میں جو قبلے کی جانب ہے کچھ علامات بنی ہوئی تھیں دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ مسجد کا پیر صہ عرفات سے باہر ہے، یہاں وقوف نہ کیا جائے ، پیجان کر بہت جیرت ہوئی کہ سجد نمر ہ کا پچھ حصہ موقف سے باہر ہے ، پیہ حصہ کئی صفوں کے بقدرتھا، یہ بات میر بے تصور سے فزوں ترتھی کہ سجد نمر ہ کا پچھ حصہ عرفات میں شامل نہیں ہے علم وضل کی جیسے فراوانی ہوتی ہے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جواسی حصے میں وقوف کر کے بوری طرح مطمئن ہوتے ہوں گے کہ ہم نے عرفات میں وقوف کیا ہے؟ وہاں سے ظہر کے کچھ پہلے واپسی ہوئی۔ بہر حال پیخنصر ساسفر بہت اچھارہا، تمام چیزوں کا اطمینان سے مشامدہ ہوگیا۔

جیسے جیسے جج کا زمانہ قریب آتا گیا ہجوم میں اضافہ ہوتا گیا، اخیر کے چند دنوں میں تو نماز وں میں حرم کے اندر پہونچنا مشکل ہوگیا اگر سویرے جاکر اندر چلے گئے تو نماز کے بعد باہر نکلنا انتہائی دشوار، ایک جمعہ کوتو ہجوم کی وجہ سے بہت پریشانی ہوئی، دس ہج کے قریب حرم میں پہونچ گئے ، اور نہ خانے والے حصے میں چلے گئے ، منیر بھائی ساتھ تھ، تلاوت وذکر میں مشغول رہے، جمعہ کی اذان ہوئی اور بمشکل چارر کعت سنت پڑھ سکے کہ خطبہ شروع ہوگیا، خطیب حرم کے نامورامام شیخ عبدالرحمٰن السدیس تھے، انھوں نے فصاحت

وبلاغت سے لبریز بہت شاندار خطبہ دیا، تمام مسلمانان عالم کی صلاح وفلاح کیلئے دعا کی، تمام دشمنان اسلام کا نام لے لے کران کی نتاہی وہر با دی کیلئے بددعا کی انکین اگران میں کسی کا نام نہیں لیا تو وہ امریکہ اور اسرائیل تھے، نماز کے بعد حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب سے ملا قات ہوئی تو اس خطبہ کا ذکر نکل آیا ،حضرت مفتی صاحب نے فر مایا کہ کس قدر قصیح وبلیغ خطبہ تھا، میں نے کہا کہ پورے خطبے میں تمام لوگوں کا نام لیا گیالیکن امریکہ اور اسرائیل کا نام کہیں نہیں آیا،فر مانے گئے تم ٹھیک کہتے ہومیں نے بھی اس پرغور کیا ہے،معلوم ہوا کہرم کا خطیب ہو یا بور مےملکت سعود بہ کا کوئی بھی خطیب ہوحکومت کی مرضی کے بغیرا یک لفظ نہیں کہ سکتا ،سارے خطبات سنسر ہوتے ہیں اس کے بعد ہی کوئی بچھ کہ سکتا ہے۔ جمعہ کے بعد میں منیر بھائی کے ساتھ حرم سے نکلا، اس قدر رَش تھا کہ قدم اٹھانا دشوار تھا، ہم لوگ مسفلہ سے گزر کر شارع ابراہیم خلیل پر آ جاتے تھے اور اپنے کمرے پرپہونچ جاتے تھے، آج تو مسفلہ کے راستے پرایسا ہجوم تھا کہ تل دھرنے کی بھی جگہ نتھی ،ایک وقت میں مجھے ایسامحسوس ہونے لگا کہ ہجوم میں دبنے کی وجہ سے دم گھٹ جائے گا، میں نے منبر بھائی سے کہا کہ کسی طرح بیہاں سے نکل کرایسی جگہ پہو نجئے جہاں کچھ دم لےسکیں ،تو کسی طرح رینگتے تھسکتے سامنے سپر مارکیٹ تک پہو نیچے اور اس میں تھس گئے ،اے اسی کی ہوا لگی تب جا کر اوسان بحال ہوئے ،اسی میں ایک دوکان سے قلفی لے کرکھائی گئی اس کے بعدتو بالکل حالات معمول پرآ گئے، پھر مارکیٹ کےاندرہی اندرچل کردوسری طرف شارع ابراہیم خلیل پرآ گئے بعد میں معلوم ہوا کہ آج کئی حجاج ہجوم میں دب کر جاں بحق ہو گئے۔

اس سفر میں حرم کی توسیع کی وجہ سے باب العمرہ کا پوراعلاقہ ختم کردیا گیا، ساری عمارتیں تو ٹرکر میدان بنادیا گیا، سارے کتب خانے اسی علاقے میں تھے، کتابوں کی تلاش ہوئی تو سارے کتب خانے ندارد، کوشش کے باوجودان کا سراغ نہ لگ سکا کہ کدھر منتقل ہوئے، اور تلاش کے لئے خاطر خواہ فرصت بھی نہتی ،اس لئے اس سفر میں کتابیں بہت کم لی گئیں اور وہ بھی صرف مدینہ منورہ سے، سپر مارکیٹ میں ایک جھوٹا ساکتب خانہ تھا میں کچھ

کتابیں اور رسائل اور کیسٹیں وغیرہ تھیں وہاں بھی بھی جانا ہوتا تھا، اس کا مالک ایک عرب نو جوان تھا بہت ہی خلیق، ایک دوبار کے بعد بہت مانوس ہو گیا، ایک روز دعوت بھی کی، ایک روز شہد کی ایک بوتل ہدیہ کی، ہندوستان کے احوال بو چھتار ہتا تھا، مجھ سے بو چھا کہ آپ کی تخواہ کیا ہے؟ میں نے بتایا تو اسے بہت جیرت ہوئی، کہنے لگا کہ آپ یہاں آ جائے ہمارے پاس ہم ایک ہزار ریال سے زیادہ تخواہ دیں گے، میں نے کہا کہ یہاں صرف شخواہ نہیں خدمت دیں بھی مقصود ہے تو وہ اس جواب پر بہت خوش ہوااور دعا ئیں دیں۔

ج کا وقت بالکل قریب آگیا ، حجاج کا اس قدر ہجوم ہوگیا کہ حرم میں داخل ہونا مشکل ہوگیا تھا ، میں حرم آتے جاتے ویکھا تھا کہ جگہ جگہ بیعبارت کہ میں رہتی: لاحب بلاتصریح ، کہ بغیرتصریح ، کہ بغیرتصریح کے جج نہیں ہے۔ میں نے ایک روز حضرت مولا ناسے دریا فت کیا کہ اس عبارت کا کیا مطلب ہے کہ لاحج بلاتصریح ، مولا نامسکرائے اور مزاح کے طور پر فر مایا کہ بیا لیک نئی آبیت اتری ہے ، جس کا مفہوم ہے ہے کہ حکومت کے اجازت نامے کے بغیر جج نہیں ہوگا ، تصریح اجازت نامے کو کہتے ہیں جن کو حکومت کی طرف سے اجازت ہوگی انہیں کا حج درست ہوگا ، تورگ جو لوگ بغیرا جازت کے چوری چھپے آگر حج کرتے ہیں ان کا حج درسرت ، ہوگا

معلم کی طرف سے ایک روز اعلان آویز ال کیا گیا کہ ہے رذی الحجہ کوعشا بعد منی روائلی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہیں دورکعت پڑھ کرچے کے احرام کی نیت کرلیں گے اورطواف کر کے سعی بھی کرلیں گے تا کہ جج کے بعد والی سعی ساقط ہوجائے ، لیکن مولا نانے کہا کہ رہنے دوجج کے بعد طواف زیارت کے ساتھ ہی سعی بھی کی جائے گی ، تو اس کوترک کر دیا۔ رات گیارہ کے بعد بس آئی ، اور منی روانہ ہوئے بارہ کے بعد اپنے خیمے میں پہو نچے ہے ہے واجاء میں منی کی آتشز دگی کے بعد تمام خیمے فائر پروف بناد نے گئے اور اس میں اے می کانظم ہے ، لیکن ہر شخص کوجگہ صرف اتنی ہی دی گئی کہ پروف بناد نے کیئے بھی اغل بغل والوں سے اجازت لینا پڑتا تھا ، خیر چندرات کا مسکلہ تھا کسی کروٹ بدلنے کیلئے بھی اغل بغل والوں سے اجازت لینا پڑتا تھا ، خیر چندرات کا مسکلہ تھا کسی کروٹ بدلنے کیلئے بھی اغل بغل والوں سے اجازت لینا پڑتا تھا ، خیر چندرات کا مسکلہ تھا کسی

طرح گزربسر کرنی ہی تھی منی کا قیام چونکہ بہت مختصر ہوتا ہے اس لئے وہاں کھانے پینے کا کوئی معقول نظم نہیں ہوتا ہے،اسی خیال سے بھنے ہوئے چنے ،حستے اور ستو وغیرہ رکھ لئے گئے تھے کہ بیروہاں کام آئیں گے لیکن تقدیر تدبیر پر غالب آئی اور مکہ سے نکلتے وقت وہ ہینڈ بیگ کمرہ ہی پر چھوٹ گیا جس میں یہ چیزیں تھیں،اب کیا ہوتا، کھانے کی جو چند دوکا نیں تھیں ان براتنی کمبی لائن گلی تھی کہ وہاں سے کھانالیناا پنے بس سے باہرتھا، خیر حافظ نوشاد صاحب ممبر جے تمیٹی کی عنایت سے بیمشکل حل ہوئی ، انھوں نے کہا کہ انڈین جے مشن میں مہمانوں کیلئے کھانا بنتا ہے جو دس ریال کا ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کونہیں دیا جاتا، میرا نام بتادیجئے گا تو مل جائے گا چنانچہ اس طرح بہت سہولت سے کام بن گیا ، اس پورے سفر حج میں اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور عنایت ومہر بانی رہی کہ کہیں کوئی دفت نہیں پیش آئی۔ منیٰ میں ۸رذی الحبہ کی ظہر،عصر،مغرب،عشا اور ۹رکی فجریر طفنا مسنون ہے، کیکن ہم لوگوں نے ۸رکی فجر سے کیکرعشا کی نمازیں منی میں پڑھیں اور رات بارہ بجے کے قریب عرفات کیلئے بس آگئی تو روانہ ہو گئے ، جی جا ہ رہاتھا کہ جج فجر کے بعد جایا جائے کین اس میں دشواری بہت تھی ،ایک تو اپنی سواری سے جانا پھرعر فات پہو پنج کرخیموں کے جنگل میں اپناخیمہ تلاش کرنا ایک دشوارگز ارامرتھا ،اس لئے رات ہی میں معلم کی بس سے جانے کو ترجیح دی گئی، منی میں حجاج کو بطور ملکیت ایک کمبل، گدا اور تکیه دیا گیا تھا جس کی قیمت زرمبادلہ کی رقم سے وضع کر لی گئی تھی ،اورصراحت کردی گئی تھی پیرحجاج کی ملکیت ہے، میں نے عرفات جاتے ہوئے وہ بتلا ساگدا اورمخضرسا تکبیرساتھ رکھ لیا کہ عرفات اور مز دلفہ میں کام آئے گا ، چنانچہ بیہ دونوں جگہوں پر بہت کام آیا ، رات ہی میں ہم لوگ عرفات میں اینے خیمے میں پہو نیادئے گئے۔فجر کی نماز کے بعد سوگئے اور دس بجے کے قریب اٹھے اور جا کونسل کیا ،عرفات میں غسل اور وضو کا بہت عمدہ نظم ہے،اس کے بعدمعلم کی طرف سے کھا ناملا،مولا نانے فرمایا کہتم لوگ کھا نا ذرا کم کھا نا تا کہ وقوف میں نشاط اور چستی رہے،اور ہمیں وقوف کی اہمیت بتلائی کہ بیروقوف حج کا رکن اعظم ہے، اوریہی وقت پورے سفر کا

خلاصہ ہے، اس لئے ایک لمح بھی اس فیمتی وقت کا عفلت میں نہ گزرے، زوال کا وقت ہوا تو خصے میں ہی ظہر کی نمازادا کی گئی، اور مولا نانے فر مایا کہ وقوف کے معنی کھڑے ہوئے ہوئے ہیں اس لئے جس قدر تو ت وطاقت ہو کھڑے ہوکر دعا ئیں، ذکر، مناجات یا جو بچھ بھی پڑھنا ہے پڑھو، چنا نچے ہم لوگ کھڑے ہوکر ذکر و دعا میں گےرہے، پچھ در کے بعد حضرت مولا نانے فرمایا کہ چلو خیمے سے باہر نکل کر کہیں کنارے دعا کریں گے، چنا نچے ہم لوگ ان کے ہمراہ خصے سے پچھ دور نکل گئے، پچو بھائی بھی آگئے، پچھ اور متعلقین بھی، مولا نانے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا ہرایک کی زبان سے آہ و دبکا نکل مرہی ہی اور وک کر دعا کر ایل کہ پورا مجمع بلبلاا ٹھا، ہرایک کی زبان سے آہ و دبکا نکل رہی تھی ، اور وں کے بارے میں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن میرا حال سے ہور ہا تھا جیسے دل رہی تھی ، اور وں کے بارے میں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن میرا حال سے ہور ہا تھا جیسے دل تھی ہوئے گا، اپنی گنہ گاری پر اس قدر رونا آر ہا تھا کہ طبیعت کسی طرح قابو میں نہیں آر ہی سے میں اور جو پچھ ما نگا جار ہا ہے اسے اپنے شایان شان عطا کر رہے ہیں اور کہہ رہے میں اور جو پچھ ما نگا جار ہا ہے اسے اپنے شایان شان عطا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور جو پھھ ما نگا جار ہا ہے اسے اپنے شایان شان عطا کر رہے ہیں اور کہ ہر بے بیں اور جو پھھ ما نگا جار ہا ہے اسے اپنے شایان شان عطا کر رہ ہیں بیں اور جو بھھ ما نگا جار ہا ہے اسے اپنے شایان شان عطا کر رہے ہیں اور کہ ہی بیں بھی !

دعائے بعد طبیعت بالکل صاف ہوگئی اور دل بہت مسرور تھا کہ اللہ نے ہماری دعا سن لی اور ہمارا جج قبول کرلیا،اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق معاملہ فر مائے۔ آمین عقص میں متنہ خصر میں ہیں بن ان کی سے کہ لماں سے سے لماں میں ان سے سے لماں میں سا

عصر کے وقت خیے میں آئے اور نماز اداکی ، اور جو کچھ کھات اس بابر کت ساعت سے باقی رہ گئے تھے اسے ذکر ودعا سے معمور کرنے گئے ، آج کے دن مغرب کی نمازعشا کے وقت میں مزدلفہ میں پڑھنی ہے اس لئے غروب کے وقت خیمے سے نکل کربس پرآ گئے ، راست میں ایک صاحب نے کھانے پینے کی ڈھیر ساری چیزیں دیدیں ، جوراستے میں کام آئیں ، مغرب کے بعد بس روانہ ہوئی اور دس بج تک ہم لوگ مزدلفہ میں تھے ، بس والے نے ہمیں مزدلفہ کی آخری حد پراتارا جومنی سے بالکل متصل تھی ، مغرب اورعشا کی نماز پڑھی گئی ، دو پہر میں کم کھانے کی وجہ سے بہت تیز بھوک گئی تھیں جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے ایک صاحب میں کم کھانے کی وجہ سے بہت تیز بھوک گئی تھی ، جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے ایک صاحب کیارتے ہوئے آئے کہ لیجئے بالکل گرم گرم بریانی ہے کھالیجئے ،خوب اچھی طرح سے کھائی گئی

اوران کے لئے دل سے دعانگلی ،مز دلفہ میں چونکہ رات بھرر ہنا ہوتا ہےاس لئے یہاں خیمہ کا نظم نہیں ہوتا، جہاں زمین برجگہ ملے سوجانا ہوتا ہے، منی کا گدایہاں بہت کا م آیا، آرام سے اس پر سوئے ، مبنح اٹھ کراستنجا وضو سے فارغ ہو کر تلاوت کی ، جب مبنح صادق ہوئی تو نماز پڑھ کر وقوف کیا ، وقوف کا وقت صبح صا دق کے طلوع ہونے کے بعد ہے ،سورج نکلنے کے بعد یہاں سے منیٰ کے لئے روانہ ہوئے ، چونکہ منیٰ سے بالکل متصل ہی قیام تھااس لئے گھنٹہ بھر میں اپنے خیمے میں پہونچ گئے ،ایک دن کی مسلسل بھاگ دوڑ نے کافی تھکا دیا تھا ،اس لئے آتے ہی سو گئے ، پروگرام بیربنا کہ ظہر کے بعدرمی کیلئے جائیں گے،ظہر بعدرمی کے لئے نکلے اور نہایت آ رام سے مسنون طریقے سے رمی کی گئی ، اور ہر رمی کے بعد دعا کی گئی ، حضرت مولا نا کے تجربات کی وجہ سے ہر ہر قدم پر سہولت رہی ،مولا نا کے اس جملے کی معنوبیت خوب اچھی طرح ہرموقع پر ہمجھ میں آتی رہی کہ''سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سی معتبراورصا حب دل عالم کی معیت جج میں تلاش کرلیں ،اوراس کے یاؤں کی خاک بن کرر ہیں ،انشاءاللہ جج کالطف آ جائے گا۔' واقعی حضرت مولا نا کی معیت کی وجہ سے حج کالطف آ گیا۔ رمی کے بعد مرحلة قربانی اورحلق (سرمنڈانے) کا تھا،قربانی کی ذمہ داری تو مفتی عبدالرحمٰن صاحب نے لے رکھی تھی ، جیسے ہی انھوں نے قربانی ہوجانے کی خبر دی ہم لوگوں نے سرمنڈ الیا ،مولوی عامر نے سب کا سرمونڈا، اور نہادھوکر عام لباس میں آ گئے ، اب حج کا ایک رکن طواف زیارت باقی رہ گیا،حضرت مولا نانے فر مایا کہ دوسرے روز رمی کر کے سیدھے مکہ چلیس گے اورطواف زیارت کر کے واپس آئیں گے، چنانچہ عصر کی نماز پڑھ کر رمی اور مکہ روانہ ہوگئے ، حرم میں پہو نیچ تو مغرب کی اقامت ہور ہی تھی ،حرم بالکل خالی تھا ،ا کثر لوگوں نے پہلے دن ہی طواف زیارت کرلیااس وجہ سے پہلے دن بہت زیادہ بھیڑتھی ،نماز سے فارغ ہوکرطواف شروع کیا گیا،مولا نانے ہم لوگوں سے کہا کہ پیطواف فرض ہے اس کی حیثیت عام طواف کی نہیں ہے اس کے تمام آ داب وشرائط کو حد درجہ کمحوظ رکھو ،اور اللہ کی عظمت وکبریائی کامکمل استحضار رکھتے ہوئے طواف کرو، اس بروفت نصیحت کی وجہ سے پورے طواف میں بہت

خشوع وخضوع رہا،مولا ناخود ہمراہ تھے اس لئے بڑی تقویت تھی ،عشا سے پہلے طواف سے فارغ ہوئے ،اس کے بعد سعی کا مرحلہ تھا وہ بھی بسہولت مکمل ہوا ، پھر کھانا کھایا گیا ،اس میں رات کے بارہ نج گئے ،حضرت مولا نابہت تھک گئے تھے،اس لئے صبح منیٰ واپسی ہوسکی۔تیسر بے روز کی رمی کر کے عصر بعد منیٰ سے نکلے اور ہجوم کا وہ عالم تھا کہ گاڑیاں رینگ رینگ کرچل رہی تھیں ،کسی طرح تین جار گھنٹے میں جیوسات کلومیٹر کی مسافت طے کر کے دس ہجے قیام گاہ یر پہو نیجے ،بعض لوگوں نے بتایا کہ وہ لوگ رات دو بچے کے بعد قیام گاہ پر پہو نچ سکے۔ اللّٰد کا بے انتہافضل وانعام رہا کہ حج کے تمام مراحل نہایت سہولت اور خیروخو بی کے ساتھ ادا ہو گئے ،منی سے واپسی کے تیسر بے یا چو تھے دن واپسی تھی ،ان دنوں میں اس قدر ہجوم تھا کہ عمرہ تو دور کی بات ہے ایک ہی دوطواف کی نوبت آسکی ۔ حج کے بعد ایک روز ہمارے دوست مفتی فیض احمد اعظمی کے بھائی الحاج شہنو از صاحب جو ہمارے ہی محلّہ میں تھے تمام رفقاء کی دعوت کی ،حسن ا تفاق سے حضرت مولا نا کے محبّ ومحبوب دوست قاری شبیراحمه صاحب در بھنگوی مدخلہ بھی اس روز ملا قات کیلئے آ گئے ،ان کوبھی لے کر دعوت میں كيُ موصوف نے خاصاا بتمام كيا تھا، جزاه الله احسن الجزا

آخروہ دن بھی آبی گیا جب اذن رخیل سنا دیا گیا ،اور ۲۵ مردن کا یہ مبارک سفر
اپنے اختیا م کو پہو نچا، حرم میں جا کر دورکعت نماز ادا کر کے خوب الحاح وزاری سے دعا کی
اور دوبارہ حاضری کی التجا کے ساتھ واپس ہوا، بس آگئ سامان رکھا گیا اور بادیدہ نم بلدا مین
مکہ مرمہ سے جدہ کیلئے روانہ ہوئے ،ایر پورٹ پہو نچ کر عجب افراتفری کا منظر سامنے آیا،
معلوم ہوا کہ فلائٹوں کا نظام حد درجہ ابتر ہے ، دوروز پہلے سے موجود عاز مین جج ابھی تک وطن
معلوم ہوا کہ فلائٹوں کا نظام حد درجہ ابتر ہے ، دوروز پہلے سے موجود عاز مین جج ابھی تک وطن
فوراً ایرانڈیا کے دفتر میں گیا اور معلومات کیس ، بتایا گیا کہ بچھ دقتیں جن کی وجہ سے نظام گڑبڑ
چل رہا ہے ،ہم لوگوں کے قابو سے باہر یہ دقتیں ہیں ، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کیکن ایر پورٹ
پر جو ججاج بے یارومد دگار پڑے ہیں ان کے لئے کھانے پینے اور دیگر سہولیات کو بہم پہو نچانا

بیتو آپ کے قابوسے باہزہیں ہے،تو جوآپ کر سکتے ہوں وہ سیجئے،انھوں نے کھانے کے ٹو کن تقسیم کئے جس کی وجہ سے بیدوقت ختم ہوئی ، میں چندلوگوں کے ساتھ مسلسل ایرانڈیااور جج مشن کے دفتر والوں سے رابطہ میں تھا ، پہلے سے موجود حجاج کوشہر میں ہوٹل میں جھیج دیا گیا اور ہم لوگوں کی فلائٹ وقت سے بندرہ سولہ گھنٹے کی تاخیر سے روانہ ہوگئی ،عشا کے بعد بیہ مژ دہ سنایا گیا کہ آج ہی رات میں ایک بجے آپ لوگوں کی فلائٹ ہے،عشا بعد سامان لے کرلائن میں لگ گئے اور سامان لیج کرا کے ویٹنگ ہال میں آئے اور تھوڑی دیر میں بس کے ذر بعیہ جہاز تک پہو نیجائے گئے ، جدہ اپر پورٹ پر حج کے زمانے میں رن وے پراتنی تعداد میں مختلف مما لک کے جہاز ہوتے ہیں کہ ہمارے بڑے شہروں میں روڈویز براتنی بسیں بھی نہیں ہوتی ہیں، دو بجے کے قریب ہمارا جہاز فضا میں بلند ہوا، نیچے جدہ شہر کی روشنیاں بہت بھلی معلوم ہور ہی تھیں ، کچھ دیر سوئے مبتح جہاز شارجہ پہو نیا ، بہاں ڈیڑھ گھنٹہ رکنے کے بعد بنارس پہو نیا، بہاں کے وقت کے مطابق ۱۲ ربح ہم لوگ لال بہا در شاستری ایر پورٹ یراتر گئے،ایر پورٹ سے نکلتے نکلتے یونے ایک نج گیا، باہرآئے تو گھر کےلوگ استقبال کیلئے موجود تھے،انہیں دیکھ کردل بھرآیا،خصوصاً اپنے یانچ سالہ بچعزیزی احمد ضیاء سلّمۂ کودیکھ کر، اسے اٹھا کر سینے سے لگالیا،سب لوگوں سے مصافحہ ومعانقہ کیا،حضرت مولا نا کے محبّ مخلص حاجی منظورصا حب تو جج میں تھے،ان کے لائ**ق فرزندگرامی حاجی محمد صالح اپنے بھائیوں** کے ساتھ وا فرمقدار میں کھانا لے کرموجود تھے،ظہر کی نماز پڑھی گئی ،کھانا کھایا گیا ، پھرگھر کیلئے روانہ ہوئے ،عشاکے وفت گھر پہو نیجا،سب کومنتظریا یا ،اللّٰد کاشکر ہے کہ بھی لوگ بخیروعا فیت تھے،سب کے لئے دعا کی،مصافحہ کیا،اینے بچعزیزی محمود ضیاء سلّمۂ کو جوابھی تقریباً گیارہ ماه کا تھا گود میں لیامحسوس ہوا کہاس عرصہ میں میری صورت اسے فراموش ہو چکی تھی ،اجنبیوں کی طرح مجھے تکتار ہا۔ ۲۹ را کتو برکوگھر سے نکلے تھے اور ۲ اردسمبر کو بعافیت تمام گھر پہو نیچے ، الله تعالی محض اینے فضل سے اس سفر مبارک کو قبول فر مائے۔ آمین \*\*\*

## بسم التدالرحمن الرحيم

# سفرج سيراه

مولا نامجرعر فات اعظمي

#### مدينهمنوره

فریضہ جج کی ادائیگی اور دربار حبیب کی حاضری وہ مقدس جذبہ ہے جو تمام مسلمانوں کے دل میں موجزن رہتا ہے، جس کی تکمیل کو ہرمسلمان زندگی کا ماحصل سمجھتا ہے، جس کی ادائیگی کے لئے سوسوجتن کرتا ہے، اللہ نے اپنے خاص فضل وکرم سے اپنے اس سیہ کاربند ہے کو بغیر کسی محنت ومشقت کے جج کی سعادت نصیب فرمائی، اور یہ محض خدا کے فضل اور والدصا حب کی چشم عنایت سے ممکن ہوا، ورنہ عالم اسباب میں جج تو دورتصور جج کی بھی گنجائش نہیں تھی۔

چندسال قبل والدصاحب نے اپنے تمام بیٹوں کو جج کرانے کا بیڑا اٹھایا تھا،اور بیہ کام بحسن وخو بی میرے فریضہ کج کی ادائیگی پرمکمل ہوا، مجھے سے پہلے میرے پانچ بھائی اس سعادت عظمیٰ سے بہرہ مند ہو چکے تھے۔

میں دارالعلوم دیو بند میں عربی ہفتم میں برٹھ رہاتھا، ششاہی امتحان کے بعدایک ہفتہ کی رخصت پر گھر آیا تو مز دہ سنا کہ امسال والدصاحب کے ساتھ میرا بھی حج کا فارم بھرا جا چکا ہے، پھر رمضان سے قبل فارم کی منظوری کی اطلاع ملی، اب حج پر جانا بقینی ہو گیالیکن ابھی دن اور تاریخ کی تعیین باقی تھی، اخیر شوال میں ایک دن بڑے بھائی راشد کا فون آیا کہ

فلائٹ کی تاریخ آج سے تین دن بعد کی متعین ہوگئی ہے،کل ہی مدرسہ سے گھر کے لئے روانہ ہو جاؤ، میں دوسرے دن رخصت کی ضروری کا روائیوں کو پورا کر کے بذر بعہ نو چندی لکھنواورلکھنو سے غریب نوازا کسپرلیس سے اعظم گڑھ پہونچ گیا۔

ہماری فلائٹ کھنو سے تھی ،ایک دن گھر گزار کر دوسرے دن ظہر کی نماز کے بعد والدہ ، بھائیوں ، بہنوں ،اسا تذہ اوراحباب سے مل کر کیفیات اکسپریس سے کھنو کے لئے روانہ ہوئے ، ہمارا قافلہ چھ نفوس پر مشتمل تھا ، والدصاحب ، بڑے بھائی مولوی محرراشد، عالی محد نعمان صاحب ،ان کی اہلیہ اور حاجی فضل حق صاحب ،حض والدصاحب کی محبت اور تعلق خاطر کی بنا پر کھنو پہو نچانے جارہے تھے ،ہمارا قافلہ بخیر وخو بی گیارہ ہے رات میں کھنواٹیشن پہو نچاجہاں پہلے سے جناب محمد عارف صاحب اور ان کے پچھساتھی ہمارے استقبال کے لئے موجود تھے ،ان کے ساتھ ان کے گھر پہو نچ ، رات کر معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کی فلائٹ مغرب کے بعد ہے ،عصر کی نماز سے پچھ بل سامان جمع کر معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کی فلائٹ مغرب کے بعد ہے ،عصر کی نماز سے پچھ بل سامان جمع کر نے کے لئے قطار میں کھڑ ہے تھے کہ وہیں ڈاکٹر محمد اسلم صاحب سے ملاقات ہوئی جو این دولد بن کے ساتھ جج پر جارہے تھے۔

مغرب کی نماز سے قبل ضروری کاروائیوں کے بعد ہم لوگوں کو جج ہاؤس سے بذریعہ بس ایر پورٹ کے لئے روانہ کر دیا گیا،ایر پورٹ پرمغرب اورعشاء کی نمازادا کی اس کے بعد جہاز پرسوار ہو گئے، جہاز رن وے کی چکنی سڑک پرتھوڑی دیر پھسلتار ہااس کے بعد فضا میں تیرنے لگا،تقریباً پانچ گھنٹے کی اڑان کے بعد ہم لوگ مدینہ ایر پورٹ پہو نچے جہاں رات کے بارہ نج رہے تھے،ایر پورٹ کی کاروائیوں کے بعد سامان سے لدے پھندے معلم کی بس کے پاس پہو نچے ،اور ایک گھنٹہ انتظار کے بعد بس قیام گاہ کی طرف روانہ ہوئی، قیام گاہ پہو نچنے کے بعد بیاس کا احساس ہوا پانی کی تلاش میں باہر نکلے، رات کے دو نئے رہے تھے ہرطرف سناٹا تھا، چلتے چلتے اچا نک زگاہ ایک روشن میں باہر نکلے، رات کے دو نئے رہے ہم میں باہر نکلے، رات کے دو

ایک برقی لہرسی دوڑگئی، دل و د ماغ انتہاء مسرت سے جھوم اٹھے، راشد بھائی نے بتلایا کہ بیہ مسجد نبوی شریف کا مینار ہے، پانی تو نہیں مل سکالکین مسجد نبوی کے مینار کی زیارت ضرور حاصل ہوگئی۔

دوسرے دن فجر کی نماز کمرے میں ادا کی گئی ، ناشتہ وغیرہ سے فراغت کے بعد غسل کیا، کپڑے بدلے،اورظہر کی نماز کے لئے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوئے ، قیام گاہ سے مسجد کی مسافت پیادہ یا تقریباً پندرہ منٹ کی تھی،راستہ چلتے ہوئے دل ود ماغ میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی ،نوع بنوع کے خیالات کا ہجوم تھا ،کبھی سوچتا کیا واقعی میں مسجد نبوی میں ظہر کی نماز ا دا کرنے جارہا ہوں یامحض واہمہ اورخواب ہے؟ کیا میرے جبیبا گنهگار،سیہ کار،سرایا معصیت بھی مسجد نبوی کی یاک فضا میں سانس لینے کامستحق ہے؟ کیا میں اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کا مجاز ہوسکوں گا جس کی فضیلت مسجد حرام کے بعد سب سے زیادہ ہے؟ کیا میں اس لائق ہوں کہ اس یاک سرز مین کے مکین کی قدم ہوسی کا شرف حاصل کروں؟ جہاں اچھے ا جھوں کے اوسان خطا ہوجاتے ہیں ،کس منہ سے روضہ یاک برحاضری دوں گا؟ کس زبان سے صلوۃ وسلام کا نذرانہ پیش کروں گا؟ کیا میرا منہ،میری زبان ،میرامعصیت آلودجسم اس قابل ہے کہاس بارگاہ یاک میں باریابی حاصل کرسکے؟ کہیں ایسانہ ہوکہنا کام ونامرا دلوٹا دیا جاؤں،میری سیہ کاری میری بد بختی کا سبب نہ بن جائے ،اگر ایسا ہوا تو کیا کروں گا کہاں جاؤں گا؟ پھرمعاً خیال آتا ہے کہ آپ تو رحمۃ للعالمین ہیں، آپ کا وجود ساری امت ساری دنیا کے لئے رحمت ہے،آپ کی ذات عفو و در گرز ،رحم و کرم سے عبارت ہے،آپ تو وہ بحر رحمت ہیں جس میں غوطہ لگانے سے نایاک وجود یاک ہوجا تا ہے اور سمندر کی یا کی میں کوئی فرق نہیں آتا ،انھیں منفی ومثبت خیالات کے ساتھ مسجد پہو نچا،ظہر کی نمازا دا کی ،سنتوں سے فراغت کے بعد بیٹھا تھا دل پرایک ہیب طاری تھی ،خوف وہراس ،مسرت وشاد مانی کے ملے جلے جذبات موجزن تھے،اتنے میں والدصاحب نے پوچھا حاضری کے لئے کب جاؤگے؟ اتنا سننا تھا کہ آئکھیں بے اختیار بھیگ گئیں، دل ودماغ بالکل ساکت ومنجمد ہوگئے، زبان گنگ ہوگئ، کیا جواب دوں پھے جھ میں نہیں آر ہاتھا، کیا میر ہے جیسا گنہگار بھی اس لائق ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ اس بارگاہ پاک میں جس کے حاضر باش انبیاء کے بعد سب سے مقد س لوگ رہے ہوں، کب حاضری دوگے؟ تھوڑی دیر بعد جب جذبات قابو میں آئے تو میں نے آ ہستگی سے عرض کیا کہ جب آپ حاضری کے لئے جائیں گے تو میں بھی ساتھ جاؤں گا، اتنے میں حاجی مجمد نعمان صاحب آگئے انھوں نے مڑ دہ سنایا کہ میں گنبد خضراء کی زیارت کر کے آر ہا ہوں، والدصاحب نے کہا کہتم بھی جاکر دور سے زیارت کر لوہ کین خوف و ہراس کا ایسا عالم طاری تھا اور اپنی سیہ کاریوں کا اس قدر استحضارتھا کہ میں اس کی بھی ہمت نہیں کر سکا، عرض کیا کہ آپ کے ساتھ ہی چلوں گا، والدصاحب نے کہا کہ میں میں عشاء کی نماز کے بعد جاؤں گا۔

عصر اور مغرب مسجد نبوی میں ادا کی گئی ،عشاء کی نماز کے لئے کھڑا ہوا تو عجیب کیفیت طاری تھی، دل ود ماغ قابوسے باہر تھے ہوش وخر دمفلوج سے لگ رہے تھے، کچھ یاد نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور بیر کیا ہور ہاہے؟ بس اتنا یاد تھا کہ ابھی نماز کے بعد ایک گنهگار،سیه کار،معصیت کاشیکراجو بظاہر دین داری کاغاز ہ چہرے پر ملے ہوئے ہے دنیا کے سب سے پاک سیرت ، پاک بازاورراست گوانسان کے دربار میں حاضر ہوگا،اس بندہ گنهگار کا کیا بنے گا؟ کس منہ سے محبوب کبریا ﷺ کے روضہ اطہر کا سامنا کرے گا؟ اسی ادھیڑ بن میں نمازمکمل ہوگئی ،سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد والدصاحب کی راہنمائی میں قدم ر وضہ اطہر کی جانب بڑھے، آئکھیں ضبط کے باوجود بھیگ گئیں، جیسے جیسے روضہ مبارک سے قریب ہوتا گیاضبط کا بندھنٹوٹا گیا،قدم منوں بھاری محسوس ہونے لگے، کیا واقعی میں آج در بارحبیب کی باریابی سے مشرف ہو جاؤں گا؟ کہیں بیخواب وسراب تو نہیں؟ میں اپنے وجود کوروضہ مبارک کی طرف بڑھتے ہوئے محسوس تو کرر ہا تھالیکن میرے لئے یہ یقین کرنا مشکل ہور ہاتھا کہ میں مسجد نبوی کی یاک ومقدس فضا میں سانس لے رہا ہوں ، فداہ ابی وامی اس آقا کی شان کریمی جس کی رحمت ورافت کا کوئی ٹھکا نہیں ، جولطف وکرم ،عفوورحم کا اتھاہ سمندراینے دل میں رکھتے ہیں،افضل البشر،سیدالانبیاء،حاصل کا ئنات ہونے کے باوجود ایک بندہ بے دام کو جوان کا امتی ہونے کا دعوی تو کرتا ہے کیکن امت کی روشن جبیں برایک کانک کے ٹیکے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے، اپنے درباریاک میں حاضر ہونے کی سعادت مرحمت فرماتے ہیں،اور مزیدعنایت بیر کہ درود وسلام پڑھنے کی اور بلدہ طیبہ میں قیام کی مدت میں بار باراینے روضہ کی یا ک فضامیں حاضری کی سعادت عطافر ماتے ہیں۔ والدصاحب کی را ہنمائی میں ڈرتے ،کانیتے ،تھرتھراتے ،گڑ گڑاتے ،آنسووں کو ضبط کرتے ،تو بہاستغفار کا ورد کرتے جالی کے اس روزن کے سامنے کھڑے ہوئے جس پر اس مقدس ہستی کا نام نامی لکھا ہوا تھا، شرم سے آئکھیں جھکی جارہی تھیں، بے ادبی کے خوف سے یا وُں تھرتھرا رہے تھے، والد صاحب آ گے اور میں ان کی پشت کی پناہ لئے پیچھے کھڑا تھا، والدصاحب کے وجود کوڈ ھال بنا کرشان اقدس میں درود وسلام کا نذرانہ پیش کیا اورروز محشر شفاعت کی درخواست کی ،اس کے بعدافضل البشر بعدالانبیاء حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کی قبر کے سامنے پہو نیچے اور اس یار غار کی شان با برکت میں سلام عقیدت پیش کیا، پھراس کے بعد خلیفۃ الرسول الثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے در بار عالی مقام میں گلدستہ سلام کیکر حاضر ہوئے،اور پھر چلتے ہوئے باب السلام سے مسجد نبوی کے صحن میں پہو نیجے، ہوش و حواس کچھ درست ہوئے تو خیال آیا کہ بہت سے لوگوں نے سلام شوق وعقیدت پیش کرنے کے لئے کہا تھا،ان کے سلام تو وفور جذبات میں پیش ہونے سے رہ گئے، پھر سوچا کہ دوسری حاضری میں قرض کی ادائیگی کر لی جائے گی۔

ایک دن مسجد نبوی میں ظہر کی نماز کے بعد قدر سے بلند آواز سے تلاوت کررہا تھا، میر سے بغل میں تھوڑی دور پر ایک سوڈ انی حاجی بھی تلاوت میں مشغول تھے، میری تلاوت کی آواز ان کے کان میں پڑی تو وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور پچھ کہا، میں نے تلاوت موقوف کر کے ان کی بات سمجھنے کی کوشش کی کیکن زبان یار کے ترکی ہونے کی وجہ سے میری سمجھ میں پچھ نہیں آیا، انھوں نے میری پریشانی بھانپ کی اور قرآن کی طرف اشارہ میری سمجھ میں پچھ نہیں آیا، انھوں نے میری پریشانی بھانپ کی اور قرآن کی طرف اشارہ

کیا، میں نے دیکھا کہ سورہ بقرہ کا آخری صفحہ اور سورہ آل عمران کا ابتدائی صفحہ کھلا ہوا ہے، انھوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، سورہ بقرہ نیش اینڈ سورہ آل عمران اسٹارٹ، نیش اور اسٹارٹ سن کر میں ان کا مدعاسمجھ گیا ،اوربسم اللّٰد کر کے سورہ آل عمران ان کے سامنے قدرے بلندآ واز سے پڑھنا شروع کیا ، جب میں خاموش ہوتا تو وہ میرے پڑھے ہوئے کا اعادہ کرتے ، بھی میں تیزی سے پوری آیت پڑھ دیتا تو وہ اشارہ سے آہستہ پڑھنے کی ہدایت کرتے ، پھریہ سلسلہ چل پڑا ،آپس میں اشارہ سے وقت اور جگہ کانعین کرلیا گیا ،فون نمبر کا بھی تبادلہ ہو گیا،اگر کسی وجہ سے مجھے دیر ہوجاتی تو ان کا فون آ جاتا، مدینہ منورہ کے قیام کے دوران بوری یا بندی سے ہم دونوں قرآن یاک کی تلاوت کرتے رہے، میں پڑھتا جا تا اور وہ اعادہ کرتے رہتے ، یہاں تک کہان کے قیام کی مدت تمام ہونے تک ہم دونوں نے سورہ توبه کی تلاوت مکمل کرلی، چونکه مدینه منوره میں ان کی آمد ہم لوگوں سے قبل ہوئی تھی اسلئے ان کی رخصت بھی ہم لوگوں سے دودن قبل ہی ہوگئی ،آخری نشست میں انھوں نے مکۃ المکرّ مہ میں ملنے کی خواہش ظاہر کی اور ہنوز اس سلسلہ کو باقی رکھنے کے لئے کہا،اشارہ کے ذریعہ ملنے کی بیصورت طے کی کہ وہ تین دن کے بعد مجھ کوفون کریں گے اور ملنے کی جگہ بتلائیں گے، کیکن مکۃ المکرّ مہ جانے کے بعد نہان کا فون آیا اور نہ ہی میں نے رابطہ کی کوشش کی ،اور نه پھران سے دوبارہ ملاقات ہوسکی۔

مدینہ منورہ میں معمول تھا کہ سے فیمرکی نماز کے بعدتھوڑی دیر تلاوت کرتا تھا،ایک
دن بیٹھا بلند آ واز سے تلاوت کرر ہاتھا اور مجھ سے تھوڑ نے فاصلے پرایک صاحب بیٹھے ہوئے
تھے، کچھ دیر بعدوہ میر بے پاس آ کربیٹھ گئے اور جب تک میں تلاوت میں مشغول رہاوہ بیٹھے
رہے، جب تلاوت سے فارغ ہوا تو انھوں نے سلام کر کے مصافحہ کے لئے ہاتھ آ گ
بڑھا یا،اور عربی میں اپنا تعارف کرایا،اتھی آ دم عبدالقا در،انامن نا یجیریا، جواب میں، میں
نے بھی اپنانام بتلایا، پھر انھوں نے سوال کیا،انت حافظ القر آن، میں نے کہانعم، پھروہ
بہت دیر تک الحمد للد، بارک اللہ کہتے رہے،اس کے بعد انھوں نے ناشتہ کی دعوت دی اور کہا

کہ آپ ہمارے گروپ میں چلئے جو یہاں سے تھوڑی دور پر بیٹھا ہوا ہے، آپ ماشاء اللہ حافظ قر آن ہیں وہ لوگ آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے، اور وہیں ہمارے ساتھ ناشتہ بھی کیجئے، میں نے ان سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں اس وقت قیام گاہ پر جا رہا ہوں جہاں والدصاحب ناشتہ پر میراا نظار کررہے ہوں گے، چرکسی دوسرے دن موقع ملے گاتو آپ کے ساتھ چلوں گا، یہ کہہ کر رخصت ہونے کی غرض سے میں نے ان کی طرف مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا تو انھوں نے میراہاتھ پکڑ کر جھے سے کہا کہ میں آپ سے قر آن سننا چاہتا ہوں آپ اپنی تلاوت کا وقت اور جگہ بتلا دیجئے میں قر آن سننے کے لئے آجایا کروں گا، میں نے فوراً کہا بہت خوشی کی بات ہے میں فجر کے بعدر وزانہ آپ کو یہیں ملوں گا، لطف یہ کہ ان سے ساری گفتگوان کے انتِ والی عربی میں ہوتی رہی، دو تین مرتبہ میں نے صحیح عربی بولئے کیکوشش کی تو وہ سمجھنے سے قاصر رہے۔

ایک دن فجرگی نماز کے بعد قیام گاہ پرآیا تو معلوم ہوا کہ جافظ مجر مسعود صاحب کاڑی لے کرآئے ہیں ان کے ساتھ وادی جن دیکھنے کے لئے جانا ہے، والدصاحب، راشد بھائی، ڈاکٹر مجمہ اسلم صاحب اور میں گاڑی میں سوار ہوکر وادی جن کے لئے روانہ ہوئے، مدینہ منورہ کی موجودہ آبادی سے کافی ہٹ کر وادی جن واقع ہے، راستہ میں ایک مزرع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے والدصاحب نے بتلایا کہ یہ وہی جگہہ ہے جہاں رسول اللہ بھی کی بکریاں چرانے کے لئے لائی جاتی تھیں، یہ مزرع مدینہ منورہ سے کم وبیش پانچ سات کلومیٹر کی مسافت پر ہے، مزرع کی دوری اوراس زمانے کے حالات کوچشم تصور سے دیکھتے ہوئے، چیرت واستجاب کا ظہار کرتے ہوئے ، ہم لوگ وادی جن پہو نجے، حافظ محمد مسعود صاحب نے بتلایا کہ اس جگہ کا نام اصلاً تو وادی بیضاء ہے لیکن اس کی عجیب وغریب مسعود صاحب نے بتلایا کہ اس جگہ کا نام اصلاً تو وادی بیضاء ہے لیکن اس کی عجیب وغریب خصوصیت کی وجہ سے لوگ اسے وادی بین کے ہیں۔

وادی جن کی عجیب بات ہے ہے کہ کوئی مدور غیر جاندار شئے سطح زمین پررکھ دی جائے تو وہ خود بخو د بغیر حرکت دیئے مدینہ کی سمت متحرک ہوجاتی ہے،خواہ وہ شئے وزنی ہویا ملکی، ہم لوگ جس گاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے اس کو حافظ صاحب ڈرائیو کر رہے تھے، انھوں نے کہا کہ دیکھئے میں نے گیئر چھڑا دیا اور اکسلیٹر سے یاؤں اٹھالیا آپ لوگ رفتار کا کانٹا د تکھتے رہئے تھوڑی دیر میں اسی پر پہونچ جائے گا،اورواقعی ہوا یہی،تھوڑی دیر میں گاڑی بغیر گیئراوربغیراکسلیٹر کے مدینہ کی سمت میں اسی کی رفتار میں رواں دواں ہوگئی ، پھرانھوں نے گاڑی کا رخ مدینه کی مخالف سمت میں پھیر دیااور گاڑی کم وبیش اسی رفتار میں عقب میں جانے گئی ،تقریباً جاریانچ کلومیٹر تک گاڑی اسی طرح بغیرانجن کی طاقت کے چلتی رہی ،راستہ میں جا بجاڈ ھلان اور چڑھائی بھی آتی رہی کیکن اس کی وجہ سے گاڑی کی رفتار برکوئی اثر نہیں يرًا، يتعجب خيز منظرد مكيركراس بدليج السموات والارض كي قدرت كامله بريفين پخته تربهو گيا۔ مدینہ میں حافظ صاحب کی موجودگی ہم لوگوں کے لئے آرام کے مترادف تھی، بیشتر زیارت گا ہوں کی دیدار کا شرف انھیں کی معیت میں حاصل ہوا ،انھیں کے ساتھ ایک دن جبل احد کی زیارت ،سیدالشهد اء،اورشهبیدان احدرضی الله عنهم کی مزارات مقدسه پر حاضری کی غرض سے گئے، جبل احد کے دامن میں ان یاک نفوس کی قبریں ہیں،جس کو حکومت نے قد آ دم دیوار سے ہر جہارست سے گھیر دیا ہے، دیوار سے لگ کر کھڑ ہے ہونے یر مزارات مقدسہ کی زیارت ممکن ہوتی ہے،عم محتر م سیدالشہد اء حضرت حمز ہ رضی اللہ عنہ کی قبر بالکل وسط میں واقع ہوئی ہے،آپ کی قبر کے علاوہ کسی بھی شہید کی قبر کی نشان دہی حتمی طور ہیں کی جاسکتی۔

وہیں دیوار سے لگ کرتمام شہیدان احداور خصوصاً حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ ذی شان میں سلام و فاتحہ کا نذرانہ ،عقیدت مندانہ پیش کرتے ہوئے کچھروئے ، کچھ شرمائے ،روئے ،روئے اپنی بدیختی پر ،اور شرمائے اپنی مسلمانی پر ،ایک وہ تھے کہ جب کلمہ لا اللہ اللہ اللہ کا قرار کرلیا تو اس پر اخیر دم تک قائم رہ اوراس کے انتہائی تقاضوں کو پورا کیا ، اپنی جان ، مال ،عزت ، آبر و، آل اولا د،خاندان ،قبیلہ سب سے دستبر دار ہوگئے کین اس کلمہ پر آئے آناان کو گوار انہیں ہوا ، آئے تو دور کی بات ہے اس پر کفر کی ہلکی سے ہوگئے کین اس کلمہ پر آئے آناان کو گوار انہیں ہوا ، آئے تو دور کی بات ہے اس پر کفر کی ہلکی سے

ملکی بھی ظلمت برداشت نہ کر سکے، کفر کے مقابلہ میں اس کلمہ کے لئے اپنا قیمتی سے قیمتی اثاثہ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی ناک، اپنا کان تک دے دیا، سینہ چروا کر اپنا دل اور اپنا کلیجہ تک نکلوانا بیند کیا، اپنا مثلہ کروالیا، کیکن اس کلمہ کی حرمت اور اس کے ساتھ کئے گئے عہد و پیان کوحرز جان بنا کر استوار رکھا اور اس کو پائمال ہونے سے ہر قیمت پر بچایا۔

میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا بعید جب فرشتے میراسلام لے کران کی بارگاہ میں پہو نیچ ہول گے تو انھوں نے تعجب سے سوال کیا ہو کہ یہ کون ہے؟ جس کا ٹوٹا پھوٹا سلام آپ لوگ لے کرآئے ہیں، کیا یہ بھی مسلمان ہے؟ کیا اسلام کے ماننے والے ایسے بھی ہو سکتے ہیں؟ اوپر سے ملمع کاری، اندر غلاظت، کیا ایک مسلمان کے ظاہر و باطن میں اتنافرق ہوسکتا ہے؟ اوپر سے بظاہر دین دار، اور اندر دین نام کی کوئی شئے نہیں، صرف دنیا ہی دنیا ہے، پھرآخری فیصلہ سنائے ہوں کہ ہمارے زمانے میں ایسے منافق ہوا کرتے تھے، کیا اس زمانہ میں منافقین کی صفات مسلمانوں میں بھی درآئی ہیں؟ پھرایک سرد آ ہ تھینچی ہواور مسلمانوں کے نقاق، ذلت و تکبت کو بارگاہ عالی میں بصد الحاح وزاری پیش کیا ہواور اس سے مسلمانوں کی دعا ما تگی ہو۔

سلام وفاتحہ کے بعد والدصاحب اور حافظ صاحب گاڑی کی طرف چلے گئے، ڈاکٹر محمد اسلم صاحب اور میں ایک پہاڑی نما چٹان پر چڑھ گئے، تھوڑی دیر میدان جنگ کے متعلق آپس میں گفتگو کرتے رہے اور تخمینہ لگاتے رہے کہ اہل اسلام میدان کے سی طرف رہ ہوں گے اور اہل گفر کس سمت میں ، اور وہ پہاڑ کون سا ہوگا جس کی پشت سے گفار مکہ ہزیمت کے بعد حملہ آور ہوئے تھے، اور پھر چٹان سے انز کر والدصاحب کے پاس پہو نچے ، والد صاحب اور حافظ صاحب راستہ سے ہٹ کرایک تختہ پر بیٹھے ہوئے تھے، راشد بھائی اور ڈاکٹر صاحب جیائے کی تلاش میں گئے ہوئے تھے، انجمی انتظار کے چند ہی کھات گزرے تھے کہ سامنے سے گورے ، چٹے ، سفید فام لوگوں کا ایک مخضر سا قافلہ آتا ہوا نظر آیا ، بات ہونے گئی کوشش کہ یہ لوگ کہاں کے ہو سکتے ہیں ؟ سب نے انداز ہ سے ان کے وطن کی نشان د ہی کی کوشش

کی ، جب قافلہ قریب آیا تو حافظ صاحب نے قافلہ میں سے ایک شخص کو اشارہ سے بلایا ، پورا قا فلہ ہماری طرف متوجہ ہو کر ہمارے قریب آگیا،مشارالیہ کے ہاتھ میں عمدہ قشم کی تھجوروں کی ایک تھیلی تھی ،سلام کے بعداس نے سب سے پہلے تھجور پیش کی ، پھر حافظ صاحب نے ان کے وطن کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہاز بکستان کے ہیں، جانے سے پہلے پورے قافلہ والوں نے اپنے پیش رو کے اتباع میں ہم لوگوں کو کھجوریں دیں اور سلام کر کے آ کے بڑھ گئے، پھر کیا تھا جو بھی گزرتا ہمیں تھجوریں دیتا ہوا آ کے بڑھ جاتا، ہم لوگ پریشان الہی بیرما جرا کیا ہے؟ کیاان لوگوں نے راستہ کے کنار بے تختہ پر بیٹھنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو فقیرسمجھ لیا ہے، یامحض اگلوں کی تقلید میں بیابیا کررہے ہیں، والدصاحب نے کہا جو بھی سمجھ کر دے رہے ہوں ،مگر خلوص کے ساتھ دے رہے ہیں،انکار مت کرو لے لو،کوئی حرج نہیں بھوڑی دریمیں ہمارے یاس تھجوروں کا اچھا خاصا ڈھیر جمع ہو گیا،ایسا بھی نہیں تھا کہ ملی ہوئی تھجوریں ہم لوگ سامنے رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، بلکہاس کورومال میں لپیٹ کرایک کنارے رکھتے جاتے تھے جو دوسروں کی نگا ہوں سے پوشیدہ تھا کہ مبادا کوئی دیکھ کریہ گمان نہ کرے کہ ہم لوگ اسی کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ،اس احتیاط کے باوجودلوگ آتے اور تھجوریں دیکرآ گے بڑھ جاتے ، وہاں بیٹھےر بنے کی مجبوری پیھی کہابھی تک بھائی صاحب اورڈاکٹرصاحب جائے لے کروایس نہیں آئے تھے۔

مدینہ منورہ کے انوار و برکات کا کیا کہنا ، پہ شہرتو مامن رسول اور مہبط جبریل ہے،
اشاعت اسلام میں اس شہراور شہر کے لوگوں کا بنیا دی کر دار ہے ،کون مسلمان ہوگا جس کے
دل میں اس شہر کی محبت نہیں ہوگی ،اس شہر کے انوار و برکات سے فیضیاب ہونا نہیں چا ہتا
ہوگا ، پیشہر دنیا کی سب سے ظیم ہستی کو اپنی آغوش میں چھیائے ہوئے ہے ، پیشہر، شہرا دب
ہے ، پیشہر، شہر علم ہے ، اور سب سے بڑھ کر پیشہر، شہررسول ہے ، یہاں آیا ہوا ہر کہ و مہضیف
رسول ہے ، یہاں پہو نجنے کے بعد ہر شخص ضیافت رسول کا واضح طور سے مشاہدہ کرتا ہے ،ہم
لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا اور خوب کیا ،مضیف جب دنیا کی سب سے بڑی ہستی ہوتو اس کی

ضیافت کا کیا ٹھکانہ، نیک ہو کہ بد، جیموٹا ہو کہ بڑاسب بران کی ضیافت کا مینہ برستا ہے، ہم لوگ کھانے پینے کے بیشتر لواز مات ساتھ لے کر گئے تھے کیکن قربان اس سخی ذات کی سخاوت برایک دن بھی کھانا یکانے کی نوبت نہیں آئی ، جوسا مان جبیبا بندھا آیا ویساہی رکھارہ گیا،ابیامحسوس ہوتا تھا کہلوگوں کے قلوب ہماری میز بانی کے لئے سخر کر لئے گئے ہوں، ہر وقت دعوت، لوگ کھانا لئے چلے آرہے ہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد قیام گاہ پر پہو نچے معلوم ہوا کہ حافظ دلشادصاحب ناشتہ لئے حاضر ہیں ،حافظ دلشادصاحب شیخو پور کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے ہیں، والدصاحب کے شاگر دوں اور عقیدت مندوں میں سے ہیں، وہیں مسجد نبوی میں خدمت انجام دیتے ہیں، ملکے تھلکےجسم کے نہایت متحرک آ دمی ہیں،اللّٰدانھیںخوبخوب جزائے خیرعطافر مائے ،ان کی موجودگی ہم لوگوں کے لئے باعث رحمت تھی، مدینہ منورہ کے قیام لیعنی دس دن پوری مستعدی کے ساتھ ناشتہ لے کرآتے رہے،اور جود وسری خدمات ہوتیں اس کوانجام دیتے رہے، بیتو ناشتہ کا معاملہ تھا،ر ہا کھا نا تو مجھی حافظ محرمسعود صاحب لے کر آرہے ہیں، بھی مفتی عاشق الہی صاحب کے یہاں دعوت ہے،اورا گرکسی دن کہیں دعوت نہیں تونسیم بھائی کھانا لے کر حاضر ہیں،نسیم بھائی کے یہاں دعوت عدم دعوت پرموقوف تھی، جب کہیں سے کھانا نہ آئے تو ان کے یہاں دعوت رہنی تھی۔

مدینه شهر درود وسلام ہے ، یہاں کا خاص وظیفہ و ہ ہے ، جواللہ اور بندوں کے درمیان مشترک ہے، یعنی درودوسلام ، چنانچہار شاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَآئِكَتَهُ يُصَلُّوُنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيُمًا.

بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت جھیجتے ہیں،اے ایمان والوں تم بھی ان کے لئے رحمت اور سلام کی دعا کرو۔

مدینہ پہو نچنے کے بعد والدصاحب کی اولین ہدایت یہی تھی کہ یہاں درود وسلام

کی کنڑت رکھو، یہاں جو درود پڑھا جائے گا وہ فرشتوں کے توسط کے بغیر براہ راست بارگاہ یاک میں باریاب ہوگا۔

مدینه منوره کے معمولات میں دروداور تلاوت کلام یاک کی کثرت تھی مہی فجر کی اذان سے قبل ہونٹوں پر درود وسلام کا گلدستہ سجائے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو جاتا، دن درود وسلام اور تلاوت کلام کی مشغولیت میں گزرتا،عشاء کی نماز کے بعدروزانہ اور بھی کبھار فجر کی نماز کے بعد تقریباً آٹھ ہے روضہ اقدس پر سلام کے لئے حاضر ہوتا، وہیں تھوڑی دہر کسی گوشہ میں بیٹھ کر تلاوت کرتا ، پھرصلوۃ وسلام اور دعا کے بعد قیام گاہ پرآ جاتا ،عجیب بات یہ دیکھی کہ پہلے دن کی حاضری میں خوف کی جوشدت تھی وہ کیفیت بعد کے دنوں میں باقی نہیں رہی گو کہ سوءا دب کا کھٹکا ہمیشہ لگا رہتا تھا،کین اس کے باوجودایک حاضری کے بعد دوسری حاضری کی خواہش شدیدتر ہوجاتی ، جی یہی جا ہتا کہدن بھرروضہ کے اردگر دمنڈ لاتے ر ہیں، بیخواہش عشاق کی کثرت اور ہجوم کی شدت کی وجہ سے دن بھر کے شدیدا تنظار کے بعدعشاء کے بعد بوری ہوتی تھی، وہاں پر بیٹھنا، تلاوت کرنا مگٹلی باندھے جالی کی طرف د یکھتے رہنا، درود وسلام پڑھنا، بیسب ایسے اعمال تھے جن سے آتش شوق تیز سے تیز تر ہوتی تھی، یہا بیان میں تازگی ،روح میں بالیدگی اور چہرہ پرشگفتگی پیدا کردیتے تھے،عشاء کے بعد لوگ طعام وآرام کے لئے قیام گاہ چلے جاتے تھے، ہجوم کی شدت کم ہوجاتی تھی،اطمینان قلب کے ساتھ گھنٹہ آ دھ گھنٹہ اس یاک فضامیں با فراغت بیٹھنے ، تلاوت کرنے اور درود وسلام يرهض كاموقع ملتا تقا، \_

روضہ اقدس سے متصل ریاض الجنة کی جگہ واقع ہے، جس کی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے، ریاض الجنة کے داخلی دروازہ پر، ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنة ، کابورڈ آویزاں ہے، روضہ اقدس کی حاضری کے لئے جاتے ہوئے ہمیشہ اس بورڈ پر نگاہ پڑتی تھی، اور دل میں شدید خواہش اس جنت ارضی میں داخل ہونے کی پیدا ہوتی تھی، اور کر میں شدید خواہش اس جنت ارضی میں داخل ہونے کی پیدا ہوئی نگاہ اور کھی کھار دروازہ کے پاس کھڑے ہو کر حسرت سے اس سرز مین کی طرف للجائی ہوئی نگاہ

سے دیکھا بھی تھا،لیکن ہجوم کی شدت کی وجہ سے ہلکی پھلکی کوشش کے باوجود بیہ حسرت ، حسرت ہی رہ گئی،شرمندہ تعبیر نہ ہوسکی۔

ریاض الجنة میں داخلہ پولیس کی نگرانی میں ہوتا ہے، پولیس والے اسے ہی افراد کو اندر جانے دیے ہیں داخلہ پرایک شدید شم کا ہنگامہ ہوتا اور آوازیں بلند ہوتی تھیں، لوگ ریاض الجنة کی فضیلت حاصل کرنے میں ریاض الجنة کی فضیلت بیان کرنے والی شخصیت کو بھول جاتے تھے، دھکا مکی اور آوازیں بلند کر کے اس فضیلت بیان کرنے والی شخصیت کو بھول جاتے تھے، دھکا مکی اور آوازیں بلند کر کے اس ذات کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں جن کی راحت رسانی کی فضیلت خود ہزاروں ریاض الجنة سے بڑھ کر ہے، جن کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے خود خالتی کا نئات نے صحابہ کرام کو، لا ترفعو الصوات کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے فرد خالتی کا نئات نے صحابہ کرام کو، لا کئے حالانکہ اس میں داخل ہونا کوئی ضروری یا واجب عمل نہیں ہے، اس ذات کے سامنے رفع صوت کیا جائے جن کی ادنی سی تکلیف دہی حیط اعمال کا یقینی سبب ہے۔

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوا لَا تَرُفَعُوا اَصُوَاتَكُمُ فَوُقَ صَوُتِ النَّبِيِّ وَلَا تَحْهَرُوا لَهُ بِالُقَولِ كَجَهُرِ بَعُضِكُمُ لِبَعْضٍ اَنُ تَحْبَطَ اَعُمَالُكُمُ وَانتُمُ لَا تَخْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهُرِ بَعُضِكُمُ لِبَعْضٍ اَنُ تَحْبَطَ اَعُمَالُكُمُ وَانتُمُ لَا تَشُعُرُونَ ـ تَشُعُرُونَ ـ تَشُعُرُونَ ـ

اسی طرح کی نامناسب صورت حال روضہ اقدس کے سامنے بھی نظر آتی ہے، لوگ روضہ رسول پر درود وسلام کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور اصل کام بھول کر کیمروں میں الجھ جاتے ہیں، ایسامحسوس ہوتا ہے کہ بیعبادت کے لئے بین، ایسامحسوس ہوتا ہے کہ بیعبادت کے لئے اور ویڈ یوسازی ہورہی ہے، پولیس آئے ہیں، کیمروں کے لئ چک رہے ہیں، تصویر کشی اور ویڈ یوسازی ہورہی ہے، پولیس والے کھڑے دکھی رہے ہیں، کین خاموش ہیں، البتہ اگر کوئی روضہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ الٹھائے اپنے معبود سے دعا و مناجات میں مشغول ہوتو ان کی تیوریوں پر بل پڑجاتے اٹھائے اپنے معبود سے دعا و مناجات میں مشغول ہوتو ان کی تیوریوں پر بل پڑجاتے ہیں، تیزی سے ھندا حرام کا فتوی داغتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہیں، حالانکہ وہ محض تیرک و توسل کے لئے روضہ کی طرف رخ کرتا ہے، اس کا مقصد رسول خدا سے حاجت

روائی نہیں بلکہ خدائے رسول سے مانگنا ہوتا ہے، کاش حکومت اس کی طرف توجہ کرتی ،اس ذات کے سامنے جس نے تصویر سازی کوحرام قرار دیا ہے لوگوں کو کیمرہ بازی کی جسارت سے روکتی ، کاش امت اپنے رسول فداہ ابی وامی کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے اس بے اد بی اور عمل کے اکارت کر دینے والے کام سے باز آ جاتی ، کاش اے کاش ایسا ہوجاتا تو ہم لوگ ایک بڑے گناہ اورنقصان سے نیج جاتے ، دنیااورعقبی دونوں جگہاس کا نفع یاتے۔ روضہا قدس کی جالی ہے متصل گیلری نماایک مختصر سی جگہ ہے، جس میں پولیس کے لوگ کھڑے رہتے ہیں ،اور بھی بھی پولیس والوں کے ساتھ جبہ،قبہ،ٹو پی ،اور سرسیدنما داڑھی والے بھی نظرآتے ہیں ، بظاہران کا کام حرمت رسول کی پاسبانی ،افراتفری اور بھگدڑ سے روک تھام ہے، کیکن بید کیچرکرافسوس ہوتا ہے کہ بینا منہا دحرمت کے پاسبان خودسنت رسول کے قاتل ہیں، چہرے سے داڑھی غائب، پتلون سنے کھڑے ہیں،جس کی دربانی کررہے ہیں اسی کی نافر مانی بھی کررہے ہیں، اس پرمستزادیہ کہ بیلوگ مستقل ھندا حوام، یا اللہ رح، کانعرہ بلندآ واز سے لگاتے رہتے ہیں، کیاان کی مستقل جینے ویکارسوءادب کے زمرہ میں نہیں آتی ؟ کیا اس سے حضور ﷺ کو تکلیف نہیں پہوٹجتی ہوگی ؟ یہ کام زبان کی حرکت کے بجائے ہاتھ یاؤں کی حرکت سے نہیں کیا جاسکتا؟ جسیا کہ حرم مکی اور مطاف وغیرہ کی پولیس کرتی ہے،حکومت نہ جانے کیوں ایسا کررہی کہ در رسول کی دربانی کے لئے ایسے لوگوں کو منعین کررکھا ہے جن سےخوشی حاصل ہونے کے بجائے جناب رسالت مآب ﷺ کی طبیعت مکدر ہوجائے، پتلون گرچہ پولیس کا یو نیفارم ہے،کیکن کیا دررسول کے لئے ان کا یو نیفارم بدلانہیں جاسکتا؟ درِرسول کی پولیس کوفاسقوں کا لباس پہنانے کے بجائے صلحاء کے لباس کا یو نیفارم بنانے میں کیا حرج ہے؟ وہاں غیروں کی شکل وصورت والوں کو کھڑا کرنے کے ہجائے شرعی شکل وصورت کے لوگوں کو متعین نہیں کیا جا سکتا؟ اسلام میں ستر یوشی کا حکم ہے نہ کہ ستر نمائی کا ،اور پتلون کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہوہ ساتر سے زیادہ غماز ہوتا ہے،اے کاش حکومت کی توجہ کوئی اس جانب مبذول کراتا تو سرور کا ئنات ﷺ کو تکلیف

پہو نچنے کی وجہ سے ہم پرطرح طرح کی جوآ ز مائشیں آ رہی ہیں ہم اس سے نیج جاتے اور د نیاو آخرت ہر دوجگہ سرخر وہوتے۔

مسجد نبوی سے بورب کی جانب مسجد کے احاطہ سے لگ کر جنت البقیع واقع ہے،جس میں بنات رسول ،ازواج مطہرات ،اجلہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین کرام اور فقہائے عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آ رام فرما ہیں گویا کہ اسلام کے درخشال ستاروں کا بوراایک دبستان آباد ہے،ملت اسلامیہ کاعظیم سرمایہ اس خاک پاک کی امانت ہے،اس قبرستان سے تمام مسلمانوں کے عقیدت وجذبات وابستہ ہیں،اس کی مٹی اوڑ ھرکر سونے کی خواہش تمام مسلمانوں کے دل میں مجلی ہے، ہرمسلمان کے وفن کی خواہش کی تان سونے کی خواہش کی تان کہیں آ کرٹوٹتی ہے،ایسا کیوں نہ ہونیکوں کی صحبت بذات خود نیکی کے مترادف ہے۔

#### احب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحاً

جنت ابقیع کا گیٹ چوہیں گھنٹے میں دو گھنٹہ کے لئے فجر کے بعد کھولا جاتا ہے، مدینہ منورہ کے قیام کے آخری دن حافظ محمد دلشا دصاحب کے ساتھ حاجی محمد نعمان صاحب اور میں جنت ابقیع کی زیارت کے لئے گئے، لوگ جوق در جوق اس دبستان علم و آگی ، مزانہ زہد وتقوی میں داخل ہور ہے تھے، ہجوم میں ہم لوگ بھی شامل ہو گئے اور اندر پہو نچے، گیٹ میں داخل ہونے کے معاً بعد حافظ دلشاد صاحب نے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے بتلایا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی قبر ہے، دل فرط عقیدت میں امنٹر پڑا، آگے بڑھے تو آپس میں ملی ہوئی دوقبروں کی نشان دہی کرتے ہوئے حافظ صاحب نے بتلایا کہ بیدامام مالک اور امام نافع رحمۃ اللہ عنہ کی قبر ہے، سلام و فاتحہ کے بعد آگے بڑھے تو خلیفہ ثالث حضرت عثان عنی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت سے مشرف ہوئے، خلیفہ ثالث حضرت عثان عنی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت سے مشرف ہوئے، امنٹر تے ہوئے آنسووں کے سیلاب کو ضبط کرتے ہوئے تھوڑی دیر قبر مبارک کے پاس امنٹر تے ہوئے آنسووں کے سیلاب کو ضبط کرتے ہوئے تھوڑی دیر قبر مبارک کے پاس

لوٹے، یہی معدود ہے چند قبرین تھیں جن کی حتمی طور نشاندہی حافظ صاحب کر سکے، بقیہ کے بارے میں لاعلمی ظاہر کی، پھر بھی مجموعی طور پرایک حد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اس کے اندر کی قبریں پرانے لوگوں یعنی صحابہ، تا بعین ، نتبع تا بعین کی ہیں، اس حد میں جدید تد فین عمل میں نہیں آتی ، انھوں نے مزید بتلایا کہ ترکوں کے زمانے میں قبروں پر کتبے لگے ہوئے تھے، مگر نجدیوں نے اپنے دور حکومت میں سارے کتبے نکلوادئے، نہ جانے کس خدشہ کے تخت انھوں نے ایسا کیا ہے۔

جنت البقيع سے نکلتے ہوئے گيٹ برايک دل خراش منظر د مکھنے ميں آيا، پجھ سرسيدنما داڑھی والے، جبہ وعقال میں ملبوس کھڑے عربی اورار دو میں تقریریں کررہے تھے اورلوگوں کوزیارت قبور سے منع کررہے تھے،اب ان کوکون سمجھائے کہ مسلمانوں کو جنت البقیع کی زیارت سے روکناان کو ماضی کے ایک قیمتی سر مائے سےمحروم کرنا ہے،ان سے کون یو چھے کہ جب نبی کریم ﷺ نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی ہے تو آپ کس حق کی بنیاد برلوگوں کو منع کررہے ہیں،آ دمی جب عبادت اور محبت کے فرق کونہیں سمجھتا تو اسی طرح کی حرکتیں اس سے سرز دہوتی ہیں کوئی بھی مسلمان جنت البقیع ،غار حرا، یاغار تورکی زیارت کے لئے جاتا ہے تو محض محبت میں جاتا ہے نہ کہ صاحب غاریا صاحب قبر کی عبادت کے لئے ،کین بیلوگ عبادت سمجھ کراس سے لوگوں کورو کنا شروع کر دیتے ہیں ،ان لوگوں کے دل میں محبت کے جذبات ہوں کہ نہ ہوں کیکن اور مسلمانوں کو جن کو واقعۃ اپنے محسنین سے محبت ہے ان کو محبت کے اظہار سے روک کران کے دل کوٹھیس نہیں پہو نیجا نا جا بئے ، ویسے بھی کون سی عبادت ہے جومحبت سے خالی ہے،انسان کے قلب میں محبت ہی وہ واحد جذبہ ہے جومحبوب کی ناراضگی کا خوف پیدا کرتا ہے، عابدا بنے معبود کے سامنے ببیثانی اور ناک اسی لئے تو رکھتا ہے کہاس کو ا پنے معبود سے محبت ہے، امتی ا پنے رسول کی سنتوں کا انتباع اسی جذبہ سے تو کرتا ہے کہ اس کو اپنے رسول سے محبت ہے،عبادت سے اگر محبت منہا کر دی جائے تو محض عبادت کا ڈ ھانچہ بیجے گا ،روح مفقو د ہوجائے گی ،ڈر سے آ دمی عبادت تو کرسکتا ہے کیکن روح عبادت کے لئے محبت از حدضروری ہے، جب ساری کارفر مائی محبت ہی کی ہے تو اظہار محبت سے روکنا کہاں کی عقل مندی ہوگی ،لیکن ان نام نہا دمحافظین شریعت کوکون سمجھائے۔

مدینہ منورہ کے قیام کا آخری دن معمول کے مطابق گزرا،عشاء کی نماز کے بعد اصل مسجد نبوی میں تھوڑی دیر تلاوت کی ،صلوۃ التوبہ پڑھی ،اور درود وسلام کے لئے حاضر ہوا،روضہ اقدس اورمسجد نبوی سے جدائیگی کا احساس شدید تھا، آنسوآنکھوں سے رخسار پر ڈ ھلک رہے تھے،اور دل بیسوچ کر بیٹا جا رہا تھا کہ بیآ خری حاضری ہے،کل اس دربار پاک سے رخصت ہونا ہے، وہیں ستون سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا،اور ٹکٹکی باندھے روضہ یاک کو دیکھتا رہا،سوچا جی بھر کے زیارت کرلوں ،کم وبیش آ دھ گھنٹہ کھڑا درود وسلام پڑھتا ر ہا کیکن وہ محبت ہی کیا جس کی کوئی انتہا ہو، وہ دل کیسا جوروضہ پاک کی زیارت سے سیراب ہوجائے ، بڑی مشکل سے خصتی سلام بڑھ کرواپس لوٹنے کے لئے بلٹا ،تھوڑی دور چلاتھا کہ محبت نے جوش مارا ہوش سنجلا تو اینے آپ کو اسی ستون کے پاس کھڑا پایا،رویا ، گڑ گڑایا،معافی مانگی،توبہ کیا، کچھ وعدے کئے، کچھ دعائیں مانگی،شفاعت کی درخواست کی ، دوبارہ حاضری کی اجازت جاہی ،الوداعی سلام پڑھا،اور دل کو قابوکرتے ہوئے واپس لوٹا، درواز ہ کے قریب پہو نیجا، اچانک دل بے قابو ہوگیا، اور پھرستون کے پاس جا کر کھڑا ہوگیا،اب کی مرتبہ خوف کا احساس ہور ہا تھا،سوچ رہا تھا کہ بار بار آنا کہیں سوءادب نہ ہو،کین جدا نیگی کاغم اورمحبت کی شدت سنجھانے ہیں دے رہی تھی ،تھوڑی دیر کھڑار ہااورآ خری سلام پیسوچ کر پڑھا کہادب لازم ہے، بار بارآنے میں بےاد بی اور تکلیف کا امکان ہے، اس مرتبہ چلا جاؤں گا، واپسی کے لئے بلٹا تو یاؤں زمین میں جمے ہوئے سے محسوس ہور ہے تھے، آہستہ قندم سے چلتا ہوا دروازہ سے باہرنکل کرضحن میں کھڑا ہوگیا ،تھوڑی دیر گنبدخضراء کو دیکھتار ہااور پھرمسجد کے حدود سے باہرنکل گیا،اس وقت دل پر جو بیت رہی تھی اس کوصرف محسوس کیا جاسکتا ہے زبان قلم سے بیان کرنا حیطہ قندرت سے باہر ہے۔

#### بسم التدالرحمان الرحيم

### معظمه

مدینه منوره سے رخصت ہونے کا وقت معلم کے کارندوں نے صبح آٹھ بچے کا طے کیا تھا کیکن بس نو بجے کے قریب آئی ،سامان وغیرہ نیجے لانے اوربس میں رکھنے میں دس بج گئے،ساڑھے دس بجے بس روانہ ہوئی ،بس کی کھڑ کی سے میں مدینہ کے بام و در کو دیکھر ہا تھا، تا بِ صبط انتہا برتھی ،بس کسی نے چھیڑا اور آنسووں کی جھڑی گئی ،بھی ضبط کا بندھن ٹوٹا تو لوگوں سے چہرہ چھیا کر دونین قطرے بہا بھی لئے ، دل بے قابو، آنکھ رواں ہونے کے لئے ہے تاب،ابیا کیوں نہ ہو پہلی زیارت تھی اور پہلی جدائیگی، وصل کے کھات ایک ایک کر کے ذہن کے خانوں میں گردش کررہے تھے،اور دل و د ماغ میں ہل چل مجا رہے تھے،راشد بھائی سے میں نے سرگوشی کے انداز میں کہا کہ مدینہ چھوٹنے کا احساس بہت شدت سے ہور ہا ہے،انھوں نے جواب دیا ہے شک مدینہ کی جدائیگی تکلیف دہ ہے لیکن منزل مکۃ المکرّ مہ ہے جہاں پہو نچنے کی خوشی بھی ہے،ان کی یہ بات ان کے حال پر جاہے جس حد تک صادق ہولیکن میری کیفیت اس سے دیگر تھی ،وہ اس سے پہلے دو تین مرتبہ آ چکے تھے ،انھوں نے دونوں جگہ کی بہاریں دیکھی تھیں،میرایہ پہلاسفرتھا اور میں نے صرف مدینہ کے شب وروز د کھے تھے،اس لئے میری گرویدگی اور میلان طبعًا مدینہ کی طرف زیادہ تھا، یہی وجہ ہے کہ مدینہ سے رخصت کاغم زیادہ تھا،زیادہ کیا صرف غم ہی غم تھا، مکہ کی حاضری کی خوشی دل کے کسی خانہ سے ابھرتی ہوئی نظرنہیں آ رہی تھی ، میں سوچ رہاتھا کہ جالیس دن کے سفر کونتظمین نصفانصف کیون نہیں تقسیم کر دیتے ، تا کہ بیس دن میں خوب اچھی طرح مدینہ کی بہاریں لوئی جا<sup>سکی</sup>س ،مکة المکرّ مه متبرک ومقدس سهی کیکن و ہاں کہاں روضها قدس کی حاضری اور درود و سلام کی جاں فزااور بہارآ فریں فضا ہوگی ، یہ ما حول تو صرف اورصرف مدینہ ہی میں مل سکتا ہے ہیکن مکہ پہو نیخے کے بعد احساس ہوا کہ بیمبری سوچ کی خامی تھی ،اگر ایک عبادت مدینه منوره میں بے بدل ہے تو ایسی ہی ایک عبادت مکۃ المکر مہ میں بھی ہے، اگر ایک سے محرومی ہور ہی ہے تو دوسری عنایت سے سرخرو بھی کیا جار ہا ہے۔

بس آ دھ گھنٹہ چلنے کے بعد میقات پہونچ گئی،بس سے اتر بے عسل کیا ،احرام باندها، دورکعت نماز پڑھی،اورعمرہ کی نیت کی ،ان تمام افعال کوانجام دینے میں کچھ یون تھنٹے کے قریب وفت لگا، دوبارہ بس برسوار ہوئے اور منزل کی طرف روانہ ہوئے ،اب ہم لوگ محرم بھی تھے اور مسافر بھی ،ایک طرف کچھ یا بندیاں بڑھیں تھی تو دوسری طرف کچھ سہولتیں بھی میسر ہوئیں ،ظہر کی نمازاور دو پہر کے کھانے کے لئے بس ایک ہوٹل کے پاس ر کی جس کے بغل میں مسجد بھی تھی ، کھانا کھانے کے بعد طے ہوا کہ آج جمع بین الصلوتین امام شافعی علیہ الرحمہ کے مسلک کے مطابق کریں گے ، کیوں کہ بس کومغرب سے پہلے مکۃ المکرّ مہ پہو نچے کا امکان نہیں ہے اور ڈرائیور سے بیتو قع نہیں ہے کہ عصر کی نماز کے لئے بس کو کہیں رو کے گا، چنانچہ وضو کیا اور دورکعت ظہر اور دورکعتعصر کی نماز با جماعت ادا کی گئی،نماز کے بعدوالد صاحب نے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ سنایا کہ حضرت مجد دعلیہ الرحمہ کے ساتھ بھی بھی اسی طرح کی صورت حال پیش آئی تو آپ نے امام شافعی علیہ الرحمہ کے مسلک برعمل کرتے ہوئے جمع بین الصلو نین کیا ،نماز کے بعد مکشوف ہوا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کی روح حضرت کے اس عمل پر بہت خوش ہوئی ہے، پھر والدصاحب نے مزید فرمایا کہ ایسی نازک صورت حال میں اپنے مسلک سے ہٹ کرکسی دوسرے امام کے مسلک بڑمل کرنے کی گنجائش حضرت مجدد کے اس عمل سے نکلتی ہے،حضرات ائمہ نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔

کم وبیش ایک گھنٹہ گھہر نے کے بعد دوبارہ سفر نثروع ہوا ،اور مغرب کے بعد مکۃ المکر مہ کے مضافات میں داخل ہوئے ، بہت دورایک گھڑی نظر آئی راشد بھائی نے بتایا کہ بید دنیا کی سب سے بڑی گھڑی ہے ،عین حرم کے سامنے ستر منزل کے ٹاور پر بنی ہوئی ہے ،کفار مکہ کے بارے میں سناتھا کہ وہ اپنے مکان کی حجیت خانہ کعبہ کی حجیت سے احتر اماً

نیچی رکھتے تھے، چودہ سوسال پہلے کفار کی کافری ہے تھی اور آج چودہ سوسال بعد مسلمانوں کی مسلمانی کا بیعالم ہے کہ عین کعبہ کے سر پر ستر منزل کی عمارت مسلط کردی ہے۔

مسلمانی کا بیعالم ہے کہ عین کعبہ کے سر پر ستر منزل کی عمارت مسلط کردی ہے۔

مدوسرے حضرات کی بیمنزل تھی ، ہمارے قافلہ کی منزل ابھی آگے تھی ، ہمارا معلم اور مکتب نمبر دوسرا تھا، لہذا یہاں ایک معرکہ سامان کی منتقل کا در پیش تھا، سامان دوسری بس میں منتقل کرکے منزل کی طرف بڑھے ، معلم کی آفس کے سامنے بس رکی معلم کے کا رندوں نے ضروری کا روائے وی خانہ بری کی ، شناخت نامہ اور رات کا کھانا دے کر قیام گاہ کی طرف روانہ کیا ، رات کے تقریباً نو بجے ہم لوگ قیام گاہ پہو نجے ، نماز بڑھی کھانا کھایا، تھکے ہوئے روانہ کیا ، رات کے تقریباً نو بجے ہم لوگ قیام گاہ پہو نجے ، نماز بڑھی کھانا کھایا، تھکے ہوئے

ہماری قیام گاہ محلّہ عزیز ہے میں تھی جو حرم نثریف سے کئی کلومیٹر کی مسافت پر ہے،
منظمین نے بس کی سہولت مہیا کر رکھی تھی جس کی وجہ سے آمد و رفت میں خاصی سہولت
تھی، کمرہ سے نکلے سامنے بس کھڑی ہے سوار ہوئے اور روانہ ہوگئے ، بھی کبھار دس پانچ منٹ بس کے بھرنے کا بھی انتظار کرنا ہڑتا تھا۔

تھے یہ طے کرکے کہ مج عمرہ کے لئے جائیں گے،سوگئے۔

دوسرے دن فجر کی نماز اداکر نے کے بعد عمرہ کے لئے حرم شریف روانہ ہوئے،
مسجد حرام میں باب فہدسے داخل ہوئے ایک سیڑھی اترے، دوسری اترے، تیسری اترے تو
سامنے خانہ کعبہ کی پرعظمت عمارت نظر آئی، اطمینان قلب کے ساتھ بغیر ہاتھ اٹھائے دعائیں
مائگی ،اور خانہ کعبہ کے دیدار میں محوجو گئے، لوگ دیوانہ واراس کے اردگر دیجکرلگارہے تھے،
کوئی بلند آواز سے دعائیں پڑھ رہا ہے تو کوئی زیرلب دعاؤں کا ور دکر رہا ہے، ہرایک اپنے
حال میں مست، ہر ایک اپنی الگ دنیا بسائے اپنے معبود سے مناجات میں لگا ہوا ہے،
انسانوں کا ایک سیلاب اس کالی عمارت کے سحر میں کھویا ہوا بہدرہا ہے، ہر شخص کی نگاہ اس کالی
عمارت کے کالے پھر پر مرکوز ہے، ہر شخص اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کو چومنے
کی خواہش دل میں لئے گزر رہا ہے، جن کومیسر ہے وہ ہونٹوں سے چوم رہے ہیں اور جو دور

ہیں وہ اس کی جانب ہاتھ بلند کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم کر آتش شوق کوتسکین دے رہے ہیں، کیا ہے اس کالی عمارت میں؟ اور کیا ہے اس کالے پھر میں؟ نہ کوئی ظاہری حسن، نہ کوئی آ رائش، نه کوئی زیبائش، نه رنگ و نورکی بارش ، نه برقی قمقیے ، جدید دور کی خوبصورت اشیاء سے عاری پیمارت جون تعمیر کا شاہ کا ربھی نہیں ہے،آخر کیوں اس قدرحسین معلوم ہوتی ہے کہ لوگ اس کے حسن کے سحر میں کھوئے جارہے ہیں بروانے کی طرح اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں ، بظاہر سنگ وخشت سے بنی ہوئی ایک چوکورعمارت سے زیادہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ پیرظا ہر بینوں کی نگاہ دیکھر ہی ہے اہل باطن بتلائیں گے کہ اس سنگ وخشت کی کیا حیثیت ہے؟ اس عمارت کی نسبتیں کتنی ارفع ہیں؟ قبلہ یہی ہے، اولین معبدیہی ہے،معبود کی تجلیات کا مہط یہی ہے،سیدنا اساعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کامسکن یہی ہے، نبی آ خرالز ماں ﷺ کی بعثت گاہ یہی ہے،مسلمانوں کی اجتماعیت اور یکسانیت کا مظہریہی ہے، اس کے علاوہ عظیم ہستیوں اور بڑی حیثیتوں کا ایک لامتنا ہی سلسلہ اس عمارت کے ساتھ جڑا ہواہے،ان عظیم نسبتوں کے بعداس عمارت کے لئے ظاہری ٹیب ٹاپ کیامعنی رکھتی ہے؟ ویسے بھی اس عمارت کاحسن سر کی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ طواف کے لئے ہم لوگ بھی اس انسانی سیلاب میں شامل ہو گئے ، زندگی کی پہلی عبادت تھی ،اس ہے پہلے اس نوع کی عبادت نہیں کی تھی ، کچھ بیت مکرم کی ہیب ، کچھ نا تجر بہ کاری، پچھ حواس باختگی،اور پچھانسانوں کاسیل رواں، بیسب چیزیں مل جل کرایسی ذہن پر مسلط ہوئیں کہ جو بچھطواف کے متعلق ایاز نے پڑھا تھا وہ صاف دل سے نکل گیا، وہ تو خیر خدا کا شکر ہے کہ والد صاحب کی راہنمائی شامل حال تھی ورنہ نہ جانے کیا پچھ کر جاتا ، بہر حال والدصاحب کا ساتھ ہونے کی وجہ سے معاملہ قابوسے باہز ہیں ہوا، حجر اسود سے دور ہونے کی وجہ سے استنیلام کے لئے ہری لائٹ کا سہارالینا پڑا، ہری لائٹ کے سامنے پہو کچ کراللّٰدا کبر کہتے ہوئے استبلام کیا ،اورزندگی کی پہلی عبادت بعنی طواف شروع ہوا، بیج میں والدصاحب، بائیں طرف راشد بھائی اور دائیں طرف میں ، والدصاحب سر جھکائے رمل

كرتے ہوئے چلے جارہے ہيں، ميں اس خيال سے كه والدصاحب كو دھكا نه ككے دائيں ہاتھ کو کہنی سے موڑ کر د فاعی پوزیشن میں چل رہاتھا، نیسر ہے شوط میں والدصاحب نے میری . اس حرکت کودیکھا تو فوراً منع کیا کہاس حالت میں کسی کودھکا لگنےاورایذاء پہو نچنے کااندیشہ ہے، طواف تقریباً جالیس منٹ میں پورا ہوا، اس کے بعدمطاف سے نکل کر دورکعت نماز ادا کی گئی ،اورسعی کے لئے مسعی کی طرف چل پڑے ،سعی کی پہلی منزل پر پہو نیجے ، والدصاحب کے لئے وہیل چیئر کا انتظام تھا، سعی کا طریقہ، دعائیں اور ضروری ہدایات کے بعدراشد بھائی والدصاحب کولیکر وہیل چیئر والے حصہ کی طرف چلے گئے ،اور ہم لوگ سعی کے پیدل والے ھے میں پہونے ، بیت اللہ کی طرف رخ کرے کھڑے ہوئے ،عمرہ کے سعی کی نیت کی ، دعا یڑھی اورسعی کی ابتداء کی <sup>مسع</sup>ی کے ابتدائی حصہ میں تھوڑی دور چلنے کے بعد ہری لائٹ گگی ہوئی ہے، وہاں سے دوسری ہری لائٹ تک حقیقتاً سعی کی جاتی ہے بعنی دوڑا جاتا ہے،طبعاً مجھ کو بھاگ دوڑ سے مناسبت نہیں ہے لیکن یہاں چند قدم ہی سہی دوڑنے میں جولطف آیا،اس پر ہزاروں آ رام قربان کیا جاسکتا ہے، سعی میں مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے بھی غفلت بھی طاری ہوجاتی ،مگرمیلین اخضرین کے پاس آ کرساری غفلت کا فور ہوجاتی ، کیوں کہ یہاں اس بے تاب ماں کی انتہائی بے تابی کواینے اوپر طاری کرنا ہوتا ہے،جس کا بچہ پیاس سے تڑ یہ رہا تھا،اس وفت اس ماں پر کیا گز ری ہوگی اس کا انداز ہ وہی ماں لگاسکتی ہے جس کا اکلوتا بچہموت وزیست کے درمیان پڑا حجمو جھر ہا ہو، بچہ کی تڑپ اور ماں کی بے تا بی رنگ لائی اور خالق کا ئنات کے حکم سے بچہ کی ایڑی نے وہ کام کیا جس کے لئے مز دورمہینوں محنت کرتے ہیں،ایک بچہ کی ایڑی میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟لیکن جب رب السمو ات والارض کا حکم ہوا تو اسی نا تو اں ایڑی کی ضرب نے ہزاروں کدال کا کام کیا، زمین کے جس حصے نے اس نازک پاؤں کے مس کومحسوس کیا اپنی چھاتی چیر کراس بیاسے بیچے کے قدموں میں یانی کا چشمہ انڈیل دیا،اس چشمہ صافی ہے آج تک سوائے محدود ایام کے متواتر ہزاروں تشنہ لب سیراب ہو چکے ہیں ،اور تا قیامت اپنی تشنہ لبی دور کرتے رہیں گے،مشہور ہے رحمت خدا بہانہ می جوید، اس ہے آب و گیاہ لق و دق صحرا میں ایک بچہ اور اس کی ماں کو بھیجنا، بچہ کو بیا س سے تڑپانا، اس کی ماں کو پانی کی تلاش میں سرگردال کرنا، پھر بچہ کی ایڑی کی ضرب سے چشمہ صافی کا رواں کرنا، اور ماں کی تلاش وجستجو کے طریقتہ کو حیات جاوید بخشا، پھر عظیم باپ کی سر کردگی میں اس بچہ کے ہاتھوں اپنے گھر کی تغمیر کرانا، اور اس گھر کو اپنے انوار و بر کات کا مورد مظہرانا، اس گھر کے دیدار اور اس کے اردگر دیچکر لگانے میں اتنے زیادہ تو اب کا رکھنا جس کو انسان اگر دوسر ہے طریقہ سے حاصل کرنا چاہے تو ایک طویل عمر در کا رہو، اور پھر اس گھر میں جا بجا اجا بت دعا کی جگہیں متعین کرنا، جہاں آ دمی کے زبان سے لفظ انکا نہیں کہ قبول ہو گیا، بیساری تمہیدات رحمت سے نواز نے کا بہانہ تھیں تو اور کیا ہے۔

سعی سے فراغت کے بعد مسجد حرام سے باہر نکلے، نائی کی تلاش ہوئی معلوم ہوا کہ سامنے جو تہ خانہ نما عمارت ہے اس میں اور دکانوں کے علاوہ نائی کی بھی دوکان ہے، تلاش کرتے ہوئے سلیون میں پہو نچے ، والدصاحب نے قصر کرایا بقیہ لوگوں نے حلق کرایا ، اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونے کے ساتھ معتمر بھی ہوگئے ، عمرہ کی وارفگی نے بھوک اور پیاس کے احساس کو دبار کھا تھا، اب جب تمام ارکان سے فراغت ہوئی تو پچھ کھانے کی فکر لاحق ہوئی ، سامنے کی دوکان سے پچھ جوس وغیرہ لیا اور پیٹ کی آگ بجھائی ، ادھر پیٹ کی آگ بجھی ادھر سورج کی تمازت نے منڈ ہے ہوئے سرول کو جھلسانا شروع کیا ، اور لوگ تو اپنا سرچھپاتے پھر رہے سے لیکن میر امعاملہ اور وں سے الگ تھا، دس سال کے بعد سرمنڈ انے کی سرچھپاتے پھر رہے کے احساس سے عاری تھا، سورج کی تپش تو ضرور اس پر بھی اثر انداز ہور ہی تھی، لیکن مجھے پچھ محسوس نہیں ہور ہاتھا۔

سراور پیشانی کی سرحدامتیاز پرخط تنیخ کھینچنے کے بعد قیام گاہ پرآئے عسل کیا سلے ہوئے کیڑے بہن کر جب آئینہ کے روبر وہوئے تو آئینہ نے ایک ایسی شکل سے متعارف کرایا جس سے میں پہلے سے روشناش نہیں تھا، اگر یہی صورت وطن میں پیش آئی ہوتی تو نہ جانے کتنے ہاتھوں کی گرمی سرکومحسوس ہوئی ہوتی ، کتنے فقرے ہونٹوں سے اڑ کر سر پر چسیاں

ہوئے ہوتے ، کتنی محفلوں میں اس سے گرمی پیدا ہوئی ہوتی ، اور یہ موضوع سخن بنا ہوتا ، کین یہاں پر ایسا کچھ ہیں ہوا ، کیوں کہ یہاں سارے لوگ وحدتِ اللہ کاعقیدہ رکھنے کے ساتھ وحدت اعمال کے حسن سے مزین تھے، پوراما حول مکسانیت کے جمال سے معمور تھا۔

جے سے پہلے صرف ایک عمرہ کر سکا ، طواف روز اند دوکر لیا کرتا تھا، طواف کرنے میں ہجوم کی وجہ سے خاصا وقت درکار ہوتا ، جج سے قبل طواف کرنے میں عموماً ڈاکٹر محمد اسلم صاحب کا ساتھ رہا، ہم لوگوں نے بیطریقہ اختیار کیا کہ مطاف میں داخل ہونے سے پہلے ہجوم کی کیفیت کا اندازہ کرتے اگر اندازہ ہوتا کہ بغیر دھکا مکی کے کنارے کنارے باسانی طواف کیا جاسکتا ہے تو طواف کے لئے اترتے ورنہ تھوڑی دیرا تظار کر لیتے ، ڈاکٹر صاحب کو چونکہ بھیٹر سے وحشت ہوتی تھی اس لئے دوران طواف وہ یا تو میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر چونکہ بھیٹر سے وحشت ہوتی تھی اس لئے دوران طواف وہ یا تو میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کو دیاؤ محسوس ہونے لگا تو ہم لوگ بجائے دھکا دینے کے یا کھانے کے خاموثی سے طواف کو دباؤ محسوس ہونے لگا تو ہم لوگ بجائے دھکا دینے کے یا کھانے کے خاموثی سے طواف کو درمیان میں ترک کر کے مطاف سے باہر آگئے ، اور ہجوم کے کم ہونے پر طواف کو پورا کیا یا پھر ورمیان میں ترک کر کے مطاف سے باہر آگئے ، اور ہجوم کے کم ہونے پر طواف کو پورا کیا یا پھر واکہ کر بقیہ شوط کو کھمل کیا۔

یاس ہوں گے،انھوں نے کہا کہ مجھے ساتھ کیکر بہ کام تہہیں کرواورخود بھی پہونچواور مجھے بھی پہو نیجاؤ، میں نے ان کا ہاتھ بکڑ کراسی نسخہ برعمل کرنا شروع کیا بھوڑی دیر میں ہم لوگ باب کعبہ کے مقابل دیوار سے جا ملے ، حکیم صاحب و ہیں دیوار پکڑ کربیٹھ گئے اور میں دیوار پر ہاتھ رکھے کھڑا دعائیں مانگتار ہا،تھوڑی دیر بعد میں نے حکیم صاحب کواپنی طرف متوجہ کرکے وہاں سے مٹنے کے لئے کہا، وہ وہاں سے اٹھنے کوتو اٹھ گئے مگر ابھی ان کی تسکین نہیں ہوئی تھی، مزید فرمایا کہ اب در واز ہُ کعبہ کے پاس لے چلو پہلے سوجا کہ انکار کر دوں کیکن دیکھا کہ انسانوں کا سیلاب ہےاس میں سے نکلنے کے لئے کم از کم دوشوط در کار ہیں ،مرتا کیا نہ کرتا ، دوسروں کی قوت سے، دھکے کھاتے ہوئے آگے بڑھے، حجراسود کے پاس سے گزررہے تھے تواس قدر ہجوم تھا کہاینے د فاع کے لئے با دل ناخواستہ ایک دومر تبہ یہ غیر شرعی عمل بھی کرنا یرا، دفاع ہی کے لئے سہی مگر بیت اللہ کے سامنے اس طرح کی غیر سنجیدہ حرکت کرتے وقت دل مسوس کررہ گیا، مگر کیا کرتا حلیہ بچانے کے لئے اس وقت بیمل ناگز برنظر آرہا تھا، خیر خدا خدا کر کے در کعبہ تک پہو نیجے ، وہاں انسانوں کا جم غفیر تھا ، رسائی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی ، میں نے حکیم صاحب کا ہاتھ پکڑااور درواز ہ کے دا ہنی طرف کچھ دور جا کر کھڑا ہو گیا، ہمارے سامنے دوآ دمی تھے ایک صاحب دیوارتھامے بیٹھے ہوئے تھے،اور دوسرے صاحب اپنی باری کا انتظار کررہے تھے، حکیم صاحب قطار میں کھڑے ہو گئے اور میں ان کی بغل میں کھڑا ہو گیا، جب دونوں حضرات نے اپنے دلوں کی بھڑاس اور آنسووں کے سیلاب کو دیوار کعبہ میں خوب احجی طرح جذب کرلیا تو وہاں سے اٹھے، حکیم صاحب نے جگہ خالی یائی تو بے تابانہاس کی طرف ڈھہ گئے ،اور میں ان کے پیچھے کھڑا ہوگیا ،ایک دومر تبہ دیوار کعبہ کو ہاتھ بھی لگایا ، دل میں شدیدا حساس جرم تھا ،خوف سے بدن کا رُواں رُواں کا نپ رہا تھا، دعا کیا کرتا ڈھنگ سے استغفار کے کلمات بھی نہیں ادا ہور ہے تھے، یا اللہ بیمیں نے کیا کیا؟ تیرےگھر کےسامنے تیرے بندوں کو تکلیف پہو نیجائی ،الہی تواس کا مواخذہ نہ کرنا، یا خدا! آپ توعلیم بما فی الصدور ہیں آپ تو جانتے ہیں کہ اس سے میرا مقصد نہ آپ کے بندوں کو تکلیف دینا ہے اور نہ ہی آپ کے گھر کی تو ہین کرنا ہے ، خدا یا! یہ میری اضطراری حرکت ہے میں اپنی اس حرکت پر نادم ہوں اور اس کے عدم اعادہ کا پختہ عزم کرتا ہوں ، بار الہا! میری تو بہ قبول فرما۔

میں شرم سار کھڑا تو بہ واستغفار کر رہا تھا، کیم صاحب دیوار سے چھٹے جا رہے تھے، اور پیچھے، بچوم بڑھتا جا رہا تھا، کسی طرح کیم صاحب کو وہاں سے ہٹنے پرآ مادہ کیا، اور بقیہ شوط مکمل کر کے دور کعت نماز بڑھی، دل اندر سے بے چین تھا، قیام گاہ پہونچا تو والد صاحب سے ذکر کیا والد صاحب نے بھی اس حرکت کی مذمت کی ، اور فر مایا کہ دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف بجر ججر اسود کے دیکھنا، اس کو چھونا ہے ادبی ہے، شوافع کے نزدیک اس سے طواف باطل ہو جا تا ہے، اب کیا ہو، جو ہونا تھا ہو چکا، تو بہ واستغفار کے سواتلا فی کی کوئی صورت نہیں ہے، دور کعت صلوۃ التو بہ بڑھ کر معافی مائگی اور طواف کا اعادہ کیا۔

ج کرنے کے لئے مختلف مما لک سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں،جس میں ہررنگ اور ہرنسل کے انسان ہوتے ہیں، کالے، گورے، لمجز ٹنگے،مضبوط کاٹھی کے اور انتہائی نحیف ونزارجسم کے، طواف میں عموماً ایک دوسرے سے واسط پڑتا ہے،جس میں مختلف مما لک کے لوگوں کا شریفا نہ اور غیر شریفا نہ کس سامنے آتا ہے، عام رجحان ہے ہے کہ سب سے موذی قوم کالوں کی ہے جو مضبوط قد اور کاٹھی کے، ڈیل ڈول کے اعتبار سے اور وں سے ممتاز ہوتے ہیں، میرا جہاں تک تجربہ ہے بیقوم انتہائی سادہ لوح ہے، بیلوگ قصداً ایذارسانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان سے ایذاء پہو خیخ کا سبب ان کی جسامت ہے یہ لوگ مست ہاتھی کی طرح جمومتے ہوئے چیتے ہیں، چونکہ دوسر بوگوگ ان کے مقابلہ میں کرور ہوتے ہیں اس لئے چینے میں ان کے ہاتھوں اور جسم کی حرکت دوسروں کے لئے تکیف کا سبب بنتی ہے،لوگ جلد بازی میں عموماً ان کی جسامت اور ہاتھوں کی حرکت کا شکار ہوتے ہیں،اگران کے پیچھے تھوڑے فاصلے سے چلا جائے تو بجائے تکلیف کے آدمی اور دوسر بوگوں کے ہاتھوں کی تکلیف سے نی جائے گا، مزیدا گر کسی طرح ان کے کندھوں پر دوسر بے لوگوں کے ہاتھوں کی تکلیف سے نی جائے گا، مزیدا گر کسی طرح ان کے کندھوں پر دوسر بے لوگوں کے ہاتھوں کی تکلیف سے نی جائے گا، مزیدا گر کسی طرح ان کے کندھوں پر دوسر بے لوگوں کے ہاتھوں کی تکلیف سے نی جائے گا، مزیدا گر کسی طرح ان کے کندھوں پر دوسر بے لوگوں کے ہاتھوں کی تکلیف سے نی جائے گا، مزیدا گر کسی طرح ان کے کندھوں پر دوسر بے لوگوں کے ہاتھوں کی تکلیف سے نی جائے گا، مزیدا گر کسی طرح ان کے کندھوں پر دوسر بے لوگوں کے ہاتھوں کی تکلیف سے نی جائے گا، مزیدا گر کسی طرح ان کے کندھوں پر

ہاتھ رکھ دیا جائے تو انتہائی سکون سے پوراطواف کیا جاسکتا ہے،اور بڑی سے بڑی بھیڑ کے درمیان سے بغیر کسی البحص کے نکلا جاسکتا ہے،میرا تجربہاس قوم کے ساتھ انتہائی خوشگواررہا ہے۔

حرم مکی میں مدینہ کی طرح مردوں اورعورتوں کا علیحدہ انتظام نہیں ہے، بلکہ مخلوط نظام ہے، بیاختلاطی نظام متعدد مرتبہ نماز میں پریشانی کا باعث بنا،ایک مرتبہ ڈاکٹر محمد اسلم صاحب اور میں حرم شریف کے تحن میں بیٹھے مغرب کی اذان کاانتظار کررہے تھے، کہا جانک مفتی محمدراشد صاحب وضوبنا کر جاتے ہوئے نظر آئے، میں نے ڈاکٹر صاحب کو دکھلایا، ڈاکٹر صاحب نیزی سےان کے پیچھے گئے ،اورسلام مصافحہ کے بعدان کواینے ساتھ لے کر آئے، جمعہ کا دن تھامفتی صاحب نے کہا کہ آج جمعہ کا بابر کت دن ہے،اورمغرب سے بل کا وقت ہے تھوڑی سی دعاما نگ لی جائے ، دعا ئیس ما نگ رہے تھے کہ مغرب کی اذان شروع ہو گئی،اذان کے وقفہ کے بعد تکبیر شروع ہوئی،نماز کے لئے کھڑے ہوئے ،تکبیر مکمل ہونے کے بعد ہم لوگ نبیت با ندھے ہی تھے کہ اچا نک دو برقع پوش عور تیں صفوں کے درمیان سے نمودار ہوئیں اورچیثم زدن میں ایک ڈاکٹر صاحب کے سامنے اورمفتی صاحب کے آگے ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئیں ،مجبوراً ہم تنیوں نے نبیت توڑی،ڈاکٹر صاحب نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی اورا پنی نماز کی د ہائی بھی دی الیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی ،میری بغل میں ایک صاحب نہایت اطمینان سے نیت باندھے گردن گھمائے ہماری بے بسی سے لطف اندوز ہورہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے اس خیال سے کہ جب ان کی نماز گردن گھما کر تماش بنی کے باوجود ہوجار ہی ہےتو عور تیں ان کی نماز میں کیوں کرخل ہوسکتی ہیں ،اشارہ سے جگہ کے تبادلہ کے لئے کہا مگراشارہ کا جواب گردن ہلا کرنفی میں دینے کے بعدوہ ایسے لاتعلق ہو گئے جیسے کہ انھوں نے پچھود بکھا ہی نہ ہو، اور بھی ان کی گردن اٹھی ہی نہ ہو، ہرممکن کوشش کے بعد آخری سبیل پینظر آئی کے کسی طرح سکڑ سمٹ کر ایک آ دمی کی جگہ نتیوں آ دمی کھڑ ہے ہو جائیں، پہلے میں، اس کے بعد مفتی صاحب،اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے،

ڈاکٹر صاحب کا ایک ہاتھ اور سینے کا کچھ حصہ محاذات کے زدمیں آتا تھا، قیام اور رکوع تو کسی حد تک ٹھیک رہا، مگر سجدہ کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہوگیا، مفتی صاحب نے ہیئت اصلی سے بڑا سجدہ کیا ان کے پیٹ اور زمین کے درمیان جوخلا تھا اس میں ہم دونوں نے ماتھا ٹیکا، ہاتھ زمین کے بجائے خلا میں یا زمین کے علاوہ جومنا سب جگہ ملی رکھا، خدا خدا کر کے تین رکعت پوری ہوئی، مجھ کو ڈاکٹر صاحب کی نماز کے بارے میں تشویش تھی، مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب نے کہا کہ کامل محاذات نہیں تھا اس لئے نماز ہوجائے گی۔

اس طرح کی صورت ایک مرتبہ اور میرے ساتھ پیش آئی ،عصر کی نماز سے قبل طواف کرنے کے بعد میں نماز کے لئے تہ خانے والے حصے میں چلا گیا، جہاں عور تیں زیادہ، مردکم ہوتے ہیں ،سابقہ تجربہ یا دتھا اس لئے ایک ستون کے سامنے بیٹھا ،اذان ہوئی نماز کے لئے کھڑا ہوا تو میری دائی جانب ایک آ دمی کی جگہ خالی تھی ،ایک صاحب نے خالی جگہ کی طرف اشارہ کیا میں بے خیالی میں ستون سے ہٹ کر اس خالی جگہ چلا گیا، میرے وہاں سے مہٹے ہی ایک صاحب مع دوعور توں کے وہاں آگئے ،خود تو ستون کے سامنے کھڑے ہوگئے اورعور توں کو ستون کے بعل میں میرے سامنے کھڑا کر دیا ، میں نے ادھرادھر دیکھا کوئی جگہ خالی نظر نہیں آئی ،نماز شروع ہو چکی تھی ، میں نے بھی بحالت مجبوری نمازیوں کی ہی ہیئت بنا خالی نظر نہیں آئی ،نماز شروع ہو چکی تھی ، میں نے بھی بحالت مجبوری نمازیوں کی ہی ہیئت بنا فارغ ہونے کے بعد جب لوگ منتشر ہو گئے تو میں نے نماز کا اعادہ کیا اور آئندہ نہ خانے کے فارغ ہونے کے بعد جب لوگ منتشر ہو گئے تو میں نے نماز کا اعادہ کیا اور آئندہ نہ خانے کے فارغ مونے کے بعد جب لوگ منتشر ہو گئے تو میں نے نماز کا اعادہ کیا اور آئندہ نہ خانے کے کے نہ آنے کا عزم کیا۔

جے سے تین دن قبل چھوذی الحجہ سے بس کی سروس موقوف کردی گئی ، حرم جانے کے لئے کرائے کی گاڑی کرنی پڑتی ہے ، ٹیکسی ڈرائیور موقع کا خاطر خواہ فائدہ اٹھاتے ہیں ، منہ مانگا کرایہ دینا پڑتا ہے ورنہ لے جانے سے انکار کر دیتے ہیں ، پانچ ذی الحجہ کے بعد سے حرم کی حاضری موقوف تھی ، ایک روز حکیم صاحب نے کہا کہ اہلیہ کوعمرہ کرانے کے لئے کل حرم لے جانا ہے تم بھی ساتھ چلتے تو آسانی ہوتی ، میں نے کہا بخوشی میں تیار ہوں کل تشریف

لا یے بہیں سے ٹیسی کر کے چلیں گے، دوسرے دن کیم صاحب آئے حرم شریف جانے

کے لئے ایک ٹیسی رکوائی گئی، ڈرائیورسے میں نے بوچھاب کے مدیسال تندھب بنیا الی
المحرم، اس نے کہاماۃ دیال ، میں نے کیم صاحب سے کہا کہ سوریال میں لے جانے کے
لئے کہدرہا ہے، کیم صاحب نے کہاتم ہٹو میں معاملہ کی بات کروں گا، ڈرائیورسے مخاطب ہو
کر بولے کم کرو، اس نے کہاماۃ ریال ، پھر انھوں نے کہا اور کم تو اس نے پھر کہاماۃ تریال، اسی طرح یہ کم کہتے رہے اوروہ ماۃ ریال ماۃ دیال کہتارہا، میں کھڑ اوونوں کی کرار
ریال، اسی طرح یہ کم کہتے رہے اوروہ ماۃ ریال ماۃ دیال کہتارہا، میں کھڑ اوونوں کی کرار
سے لطف اندوز ہوتارہا، بالآخر تھوڑی دیر بعد میں نے مداخلت کی اور کیم صاحب سے کہا کہ
یہ ہندوستان نہیں عرب ہے، ہندوستان میں کم کے معنی ، کمی کرنے کے آتے ہیں، یہاں کم
کے معنی کتنا کے ہیں، آپ جو کم کہہ کرکرا یہ کم کرارہے ہیں، اس کو یہ عربی کی بیشی کے چکر میں نہ
رہا ہے، عافیت اسی میں ہے کہ چپ چاپ سوریال میں چلے چلئے کمی بیشی کے چکر میں نہ
کے اعادہ کا مشاہدہ کررہا تھا اورلطف لے رہا تھا۔

غالبًا آٹھ ذی الحجہ کی رات تھی ،ہم لوگ سور ہے تھے، دفعناً دو بجے رات میں کسی نے درواز ہ زور سے کھئکھٹانا شروع کیا، درواز ہ کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ علم کے کارندے ہیں، کل شام میں منی جانا ہے اس لئے منی کے سلسلہ میں ہدایات دینے، خیمہ نمبر، حلقہ نمبر بتلانے، چائے کی پیالی اور حلقہ کا داخلہ پاس تقسیم کرنے آئے ہیں، اس بے وقت مداخلت اور کاروائی پرطبیعت میں تکدر تو ضرور پیدا ہوا، کین نمیند کے غلبہ نے اس تکدر پر تھوڑی دیر میں قابو پالیا۔ صبح معلوم ہوا کہ نمی جانے کے لئے مغرب کے بعد کا وقت طے ہوا ہے، عصر کی نماز کے بعد منی جانے کی تیاری شروع ہوئی، نہائے ، دھوئے ،سامان رکھا، مغرب کی نماز کے بعد منی جانے کی تیاری شروع ہوئی ، نہائے ، دھوئے ،سامان رکھا، مغرب کی نماز ادا بڑھی ،نماز کے بعد احرام باندھا،خوشبولگائی ، دور کعت نماز پڑھ کر رجح کی نیت کی اور بس کا انتظار کرنے کے بعد احرام باندھا،خوشبولگائی ، دور کعت نماز پڑھ کر رجح کی نیت کی اور بس کا انتظار کرنے کے بعد سامان وغیرہ نیچا تارا گیا، اور مزیدا نظار کے لئے سڑک کے کنارے چٹائی کرنے کے بعد سامان وغیرہ نیچا تارا گیا، اور مزیدا نظار کے لئے سڑک کے کنارے چٹائی

کچھا کر بیٹھ گئے ،خداخدا کر کے انتظار کی مدت ختم ہوئی اورا یک گھٹے کے بعد بس آئی ،سار بے لوگ باہر بیٹھے یا کھڑ ہے انتظار کر رہے تھے ،اس لئے سب لوگ اولین ترجیج اپنے آپ کو دے رہے تھے اور پہلے میں ، کے نسخہ پرعمل کر رہے تھے ،ہم لوگوں نے والد صاحب کی ہدایت پیش نظر کنار ہے ہی رہنے میں عافیت دیکھی ،بسیں آئی رہیں رخصت ہوتی رہیں ، تا آئکہ آخری بس آئی ،آدمی کم تھاس لئے بغیر کسی مزاحمت کے اطمینان کے ساتھ ہم لوگ سوار ہوئے ،اور لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے منی کی طرف روانہ ہوئے ،منی پہو نچے وہاں معلم کا آدمی موجود تھا، خیمہ نمبر دیکھا اور خیمہ تک را ہنمائی کی ۔

خیمہ میں داخل ہوئے تو عجیب سال دیکھا، پتلا سا بستر، چھوٹاسا تکیہ، ایک عدد
چادر نہ سامان رکھنے کی جگہ ہے نہ چپل اتار نے کی جگہ، اوراسی تنگی میں پانچ دن رہنا ہے، یا
خدا کیسے گزر ہوگا، بستر کی چوڑائی کا بیعالم ہے کہ معتدل جسم کا آدمی اگر پشت زمین پرلگا کر
سوئے تو اس کا دونوں ہاتھ بغل والوں کے ہاتھ پر یابستر پر ہوگا، تکیہ کی لمبائی سرسے تھوڑی
زیادہ تھی، چادر عمرہ تھی، وقتی طور پر اس صورت حال کود کھے کرتھوڑی سی ذہنی کلفت ہوئی، اور یہ
مجھی خیال آیا کہ اتنی تنگ جگہ میں کیوں کر گزارا ہوگا، وہ بھی ایک دن نہیں پانچ دن، لیکن بعد
کے تجربہ نے ثابت کردیا کہ یہ خیال محض وسوسہ اور خام خیالی تھی، جگہ کی تنگی کے باوجود اللہ کا
شکر ہے کہ کسی طرح کی کوئی د ماغی البحض یا جسمانی پریشانی نہیں ہوئی، یہ خدا کا خاص فضل منی
میں اپنے بندوں کے ساتھ تھا۔

دوسرے دن عرفات جانا تھا رات اطمینان سے سوئے ، مبح فجر کی نماز باجماعت خیمہ میں اداکی گئی، اور سات بجے بس کی طرف روانہ ہوئے، یہاں بھی بسوں پر سوار ہونے میں لوگوں کا روبیہ ہی تھا جس کا بچھی رات مشاہدہ ہوا تھا، تھوڑی دیرا نظار کے بعد ہم لوگ بھی کسی طرح ایک بس میں سوار ہوئے، اور اگلی منزل یعنی عرفات کے لئے روانہ ہوئے، اس منزل کی طرف رواں دواں تھی ، نگاہ گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھی ، اور د ماغ مختلف خیالات کے تانے بانے بن رہا تھا، مختلف نوع کے تصورات عرفات کے متعلق آ جا رہے خیالات کے تانے بانے بن رہا تھا، مختلف نوع کے تصورات عرفات کے متعلق آ جا رہے

تھے، ذہن خیالات کی تیز رفتاری کی آ ماجگاہ بنا ہوا تھا، ابھی کمچہ موجودہ کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اچا نک دوسرے بل چودہ سوسال بیچھے پہونچ کر ماضی کی مسحور کن فضاؤں میں کھو گیا، چینم تصور نے وہ سارے منظر دکھلانے شروع کر دیتے ، آقائے کا ئنات ﷺ اونٹی پرسوار ہیں،آپ کے اردگر دسوالا کھ بروانوں کا ہجوم ہے،آپ دین مبین کے تکمیل کی بشارت لوگوں کوسنارہے ہیں،کالے گورے،عربی عجمی کا فرق دلوں سے مٹارہے ہیں،فضیلت و برتری کا معیارتقوی کوقر ار دے رہے ہیں،رنگ دنسل کی دیواروں کومنہدم فر مارہے ہیں،مساوات و انسانیت کا درس دے رہے ہیں ،آج کے بعد نہ کوئی آ قا ہوگا نہ کوئی غلام ، نہ کوئی عربی ہوگا نہ کوئی عجمی ، نه کوئی کالا ہوگا نه کوئی گورا ، نه کسی کوحسب ونسب کی بنیا دیر برنزی حاصل ہوگی اور نہ کوئی مملوک ہونے کی وجہ سے ذلیل وخوار ہوگا، آج نسلی اور خاندانی عصبیت کا خاتمہ ہوگیا، کسی کو ہاشمی ہونے کی وجہ سے نہ کوئی جھوٹ حاصل ہوگی اور نہ ہی کوئی قریش کا غلام ہونے کی وجہ سے ظلم کے شکنجہ میں کسا جائے گا،آج ساری مصنوعی تقسیمیں انسانیت کی وحدت میںضم ہو گئیں،آج سارے لوگ مواخاۃ کی ڈور میں پرو دئے گئے ہیں،آج ہر انسان ایک آدم کی اولا داورایک خدا کا بندہ ہے، آج سارے مصنوعی خداؤں اورانسانوں کی غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئیں ،اورخدائے وحدہ لاشریک لہ کی غلامی کے سائے میں سارے لوگ آگئے ہیں،آج کے بعد زمین برصرف ایک خدا کی برستش کی جائے گی صرف اسی کا حکم لائق تعمیل ہوگا ،صرف اسی کی فر مانروائی اورفر ماں برداری ہوگی۔

کتنادلفریب وسحرآ میز منظر ہے، کتنا متبرک ومقدس مجمع ہے، چہتم فلک نے نہ توابیا بابرکت، پرعظمت، اور تقدس سے بھر پور مجمع ازل سے دیکھا ہے اور نہ تا ابدد کیھے گا، سطح زمین نے ایسے مقدس نفوس کے قدموں کی چاپ اپنے او پرمحسوس کی تھی اور نہ آئندہ اس کو بہ فخر حاصل ہو سکے گا، ان نفوس قد سیہ کی برکت سے وہ جگہیں بھی بابرکت ہوگئیں، جہاں ان کے قدم بڑے، اور وہ فضائیں بھی یا کیزہ ہوگئیں جہاں انھوں نے سانسیں لی، یہ لوگ دنیا کے لئے لائق تقلید نمونہ ہیں جن کی خالق کا ئنات نے اینے محبوب کھی گاگرانی میں تربیت کی تھی،

آج دنیا جس امن وا مان کی تلاش میں سرگر دال ہے کاش اس کومعلوم ہوتا کہ وہ امن ان کے نقوش قدم میں تلاش کرنے سے ملے گا، نہ کہ دانشوری کے ڈھکوسلوں میں ملے گا۔

منی سے روانہ ہونے کے تقریباً آ دھ گھنٹہ بعد ہم لوگ عرفات پہو نیجے ،خیمہ میں گئے تو معلوم ہوا کہ خیمہ بھر چکا ہے، بغل والا خیمہ خالی تھااس میں پڑاؤ ڈال دیا، بغیر کچھ کھائے پئے چلے تھے منزل پر پہونچ کر جب قدرےاطمینان ہوا تو پیٹ اورحلق نے تقاضا شروع کیا، باہرنکل کر ہوٹل تلاش کیا تو دور دور تک ہوٹل نام کی کوئی شیئے نظر نہیں آئی ،البتہ ایک جگہ کچھ گرم یانی کی بوتلیں دستیاب ہو گئیں،جس کو لے کرواپس خیمے میں آئے ، بھوک دم بدم مائل بہتر قی تھی جس کے علاج کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی ،غیبی مدد کا انتظار تھا کہ اجا تک حاجی نعمان صاحب نے اپنے جھولے کو کھولا اور اس میں سے دانہ اور خستہ نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیا منی سے نکلتے وقت ہم لوگوں نے ان کو دانہ اور خستہ عرفات لے جانے سے بڑی شختی سے منع کیا تھا، کہ خواہ مخواہ ایک بوجھ رہے گا، کیکن انھوں نے ہم لوگوں کی بات نہ مان کرایک طرح سے ہم لوگوں براحسان کیا، دانہ اور خستہ کے ساتھ انصاف کر کے بیٹھے تھے کہ کچھلوگ آئے دو پہر کا کھانا اور مزدلفہ کا ناشتہ دے گئے ،کھانے میں مرغ کی بریانی تھی ،سعودی عرب میں مرغ ذبح کرنے کی عام آ دمیوں کوا جازت نہیں ہے ،حکومت مسکنج سے ذبح شدہ مرغ دوسرے ممالک سے برآ مدکرتی ہے،اس کئے اس کے مشکوک ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے احتر از کرنے ہی میں بہتری نجھی ،ابھی دوسری قسط کھانے کا ارادہ کرہی رہے تھے کہ مفتی عبدالرحمان صاحب اوران کے ایک یا کستانی دوست ہم لوگوں کو تلاش کرتے ہوئے آپہو نچے،ا نکے ساتھ کچھ کھل وغیرہ تھےان بھلوں کو بھی شریک طعام کیا،اس طرح فشطوں میں پیٹے کی آگ بجھی۔

وقوف عرفہ کا وفت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، زوال سے پچھ بل وضو وغیرہ سے ہم لوگ فارغ ہو گئے، زوال کے بعد ظہر کی نماز باجماعت ادا کی گئی سنتوں سے فراغت کے بعد والد صاحب نے پچھ دعائیں پڑھنے کے لئے بتلائیں، کھڑے ہوکر دعاؤں کا ورد

کرتے رہے، پھراس کے بعد والدصاحب نے اجتماعی دعا کرائی، دعا کے بعد سب لوگ آزاد تھے جس کا جہاں جی جا ہے جا کروقوف کرے دعا ئیں مانگے،

ہمارا خیمہ قدرے بلندی پرتھا، خیمہ کے سامنے جالی گئی ہوئی تھی ، جا بجانپیجا ترنے کے لئے سیر صیاں بنی ہوئی تھی، خیمہ سے قریب کی سیر ھی کے پاس جالی سے پیشت لگائے میں کھڑا تھاسا منے سے ایک معمرآ دمی حیران ویریشان پسینہ سے شرابور میرے پاس آئے اور ہاتھ کا یٹے دکھلا کر کہا کہ گھنٹوں سے اپنا خیمہ اور ساتھیوں کو تلاش کررہا ہوں ،اب ہاتھ پاؤں جواب دے رہے ہیں ممکن ہوتو آپ میری مدد کرد یجئے ،اور مجھے میرے ساتھیوں تک پہونچا دیجئے، میں نے ان سے یو چھا کہ ساتھیوں میں سے کسی کا موبائل نمبر آپ کے پاس ہے؟ انھوں نے نفی میں جواب دیا، میں نے دل میں سوجا کہ بزرگ آ دمی ہیں ساتھیوں سے بچھڑ گئے ہیں ،ادھریہ پریشان ہیں ادھرساتھ والے پریشان ہو نگے ،منی میں عرفات کے خیمے کے متعلق راشد بھائی اور میں نے جومعلومات بہم پہو نیجائیں تھی اس کی مدد سے تھوڑی سی دفت کے بعد میرے لئے ان کومنزل تک پہو نیجا ناممکن ہے، کیوں نہ کوشش کر کے دیکھوں، اگران کے خیمہ تک نہ بھی پہو نچ سکے تو کم از کم جتنی دیر میں ان کے ساتھ رہوں گا ان کے دل کو پچھ نہ پچھ اطمینان رہے گا ، ہوسکتا ہے اسی درمیان ان کے دل سے میرے لئے کوئی دعا نکل جائے، یہاں عرفات میں نیکیوں کا ذخیرہ ہی تو جمع کرنے آئے ہیں جب نیکی کا موقع خود چل کرآ رہا ہے تو اسے کیوں چھوڑا جائے ، بیسوچ کر میں ان کوساتھ لیکرچل پڑاان کے خیمه کانمبر کیا تھااب یا دنہیں لیکن اتنا یاد ہے کہ اٹکے خیمہ سے ایک نمبر پہلے والے خیمہ تک بآسانی پہونج گئے اندازہ یہی تھا کہاسی کے اردگرد کہیں ان کا بھی خیمہ ہوگا،اس کے گردوپیش متعدد چکر لگانے کے باوجودان کے خیمہ کا سراغ نہیں مل سکا ،سامنے سیڑھی تھی اس براس غرض سے چڑھنے لگا کہ ہوسکتا اوپر پہو نچنے کے بعدان کا خیمہ کہیں نظر آ جائے ،سیرھی کی چڑھائی جیسے ہی ختم ہوئی داہنی طرف ان کے خیمہ کا نمبرنظر آیا، دل خوشی سے احچیل بڑا،ان کو کیکرا ندر گیا تا کہان کوان کے ساتھیوں کے سپر دکر دوں ،مگرا ندر داخل ہونے کے بعدانھوں

نے کہا کہ یہاں میرے ساتھیوں میں سے کوئی نہیں ہے، میں نے کہا آپ یہیں بیٹھئے ممکن ہے وہ آپ کو تلاش کرنے باہر گئے ہوں تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں، میں ان کو وہیں بیٹا کر باہر نکلا ،تھوڑی دور چلاتھا کہ ایک بوڑھیعورت ملیں کہنے گئیں بیٹا میں وضوکرنے باہرنگلی تھی ایک گھنٹہ ہو گیا یہیں گھوم رہی ہوں خیمہ نہیں مل رہا ہے میں نے دل میں کہا چلو آج قسمت اچھی ہے نیکی کےمواقع خود آگے بڑھ کر آ رہے ہیں ،آج کے اس متبرک دن اور متبرک میدان میں گمشدہ لوگوں اور بریشان حالوں کی مدد کر کے خوب دعائیں حاصل کرلو یہی تمہارے لئے دنیاوآ خرت کا ذخیرہ ہونگی ، میں نے انکے بیٹہ پر بلڈنگ نمبرد یکھااورسامنے کے خیمے کا نمبر دیکھا،خدا کاشکرتھا کہ خاتون دورنہیں نکلی تھیں ،قریب ہی ان کا خیمہ تھا جو بسہولت مل گیا ،ان کوخیمہ کے دروازہ پر پہونچا کراوران کی دعائیں کیکرایئے خیمے کی طرف بلِٹا، پہو نیجا تو عصر کا وقت ہو چکا تھا،عصر کی نماز با جماعت ادا کی اور پھراسی جگہ جہاں وہ معمر آ دمی ملے تھے جا کھڑا ہوا، دعائیں مانگی ،رویا گڑ گڑایا ،اور پھرتھوڑی دیر بعد خیمہ میں آ گیا ، تيجه دير بعد پھرطبيعت مجلي اور و ہيں جا کر دعاؤں ميں مشغول ہو گيا،خوب دل کھول کر دعائيں مانگیں ،اپنے لئے ، والدین کے لئے ،اسا تذہ کے لئے ، بھائیوں کے لئے ، دوست واحباب کے لئے، مانگنے میں بھی اتنا لطف ہے اس کا اندازہ اس سے پہلے نہیں تھا، یہ مانگ لو، وہ ما نگ لو، بید عابرهی اہم ہے اس کومکرر ما نگ لو، بیتواس سے بھی زیادہ اہم ہے اس کومکرر نہیں ، سه کرر بلکه دیریتک اسی کو ما نگتے رہو، فلاں دعامعلوم نہیں ما نگی کنہیں ما نگی چلواس کوبھی ما نگ لو، ذہن نے جہاں تک ساتھ دیا سب کچھ ما نگ لیا،سیری نہیں ہور ہی ہے، اندر سے ہل من مزید کی صدا آرہی ہے، ذہن مزیدیا دولانے سے عذر کرتا ہوانظر آتا ہے، چلوکوئی بات نہیں آ نسوتو ساتھ دے رہے ہیں ،جب تک یہ بہیں خاموشی کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اٹھیں کو بہاتے رہو،آنسووں نے بھی ساتھ جھوڑ دیا،شدید عجز کا احساس ہے دینے والا دینے کو تیار ہے کیکن ذہن و دماغ مزید کچھ یاد دلانے سے عاجز ہیں ، بندہ کی دعائیں ،التجائیں ، آرز وئیں، درخواشیں محدود ہیں، خدا کی نوازشیں لامحدود ہیں، بندہ کی ایک انتہاہے، خدا کی

ذات لا متناہی ہے، بندہ کہیں نہ کہیں عاجز و بے بس ہوجا تا ہے، خدا کی ذات بجز و بے بسی ما وراء ہے، ہمارا کام مانگنا ہے مگرہم مانگنے مانگنے تھک جاتے ہیں،ان کا کام دینا ہے مگر ان کو دینے سے تھکنا کیا معنی ، جو ہم نہیں مانگنے وہ بھی عطا کر دیتے ہیں ، کیا ٹھکانہ ہے اس ذات کی رحمانیت اور دحیمیت کا ، سچ ہے وہ ذات اپنے بندوں سے سنز ماؤں سے زیادہ محبت رکھتی ہے۔

غروب شمس تک وقوف کا وقت ہے اس کے بعد مز دلفہ کے لئے کوچ کرنا ہوتا ہے، سورج کے غروب ہونے سے قبل ہی ہم لوگ خیمہ سے نکل گئے ، ہمارے خیمہ سے میدان عرفات کا دوسرا سراخاصے فاصلے پرتھا، ابھی ہم لوگ عرفات ہی میں تھے کہ سورج غروب ہو گیا ،مگرمغربنہیں بڑھی گئی کیوں کہ مز دلفہ میں جمع بین الصلو تیں کا حکم ہے ، راستہ میں ایک جگہرک کر جائے بی گئی اور مسجد نمرہ کے پاس ایک قافلہ کے انتظار میں اور آرام کی غرض سے تھہرے، ہمارے ساتھ مفتی عبد الرحمان صاحب غازی پوری تھے، مذکورہ قافلہ غازی پور کا انھیں کے متعلقین کا تھا ،اس قافلہ میں متعدد حضرات تھے جن میں سے اب دو کے نام یاد ہیں،ایک مولانا انس حبیب صاحب غازی بوری ،اور دوسرے مولانا معاویہ صاحب تحميير تنخ، جب بيرلوگ آ گئے تو دو بارہ سفر شروع ہوا،عرفات میں جہاں ہمارا قیام تھا وہاں سے مز دلفہ کی مسافت تقریباً چودہ کلومیٹر تھی ،اور بیہ مسافت یا پیادہ طے کرنی تھی ،اس سے پہلے بھی اتنا پیدل چلنے کا تجربہ ہیں ہوا تھا، یہ پہلا تجربہ تھااور خوشگوار تجربہ تھا،اس آبلہ یائی کی لذت بوری زندگی نہیں بھولی جاسکتی ،بالکل دیوانوں کی سی حالت تھی،بغیر سلی ہوئی کنگی باندھے، جا در گلے میں لیٹے، مجنونانہ چلے جارہے ہیں، پہلے پڑھا تھا کہ حج ایک عاشقانہ عیادت ہے،اب اس کے عاشقانہ ہونے کا تجربہ ہور ہاتھا،معبود جو کہ محبوب بھی ہے اس کا ایک اشارہ یا کر لاکھوں عشاق ایک صحرا سے دوسر ہے صحرا کی طرف نکل بڑے،سب ایک ہیئت اورایک حالت میں،سب کا سمت سفرایک،سب کا مقصدایک،اس قدراتحاد ویگانگت زندگی کے دوسر ہے شعبوں میں شاید ملے، نہ کسی کو بُعدِ مسافت کا شکوہ، اور نہ ہی صعوبت سفر کی شکایت،مست اورمگن سب لوگ چلے جارہے ہیں اور تھکتے تھکاتے منزل پر پہونچ رہے ہیں۔

ہم لوگ اینے خیمہ سے نکلے تو چھ آ دمی تھے،مسجد نمرہ کے پاس غازی پور کا مذکورہ قافله ملا ، جوتقريباً آٹھ افراد پرمشتل تھا ،اس طرح چودہ پندرہ آ دمیوں کا قافلہ تشکیل یا کر مز دلفہ کی طرف باہمی معاونت کے ساتھ روانہ ہوا، ہاتھ میں سامان اور راستہ طویل اور اتنا طویل کہ عام حالت میں اتنی مسافت یا پیادہ طے کرنے میں اچھے اچھے تنومندنو جوان کو پسینہ حچوٹ جائے 'کیکن بیرخاص حالت اور خاص کیفیت کا وقت تھا،اس لئے کوئی قابل ذکر مشقت نہیں ہوئی الیکن پھربھی ایک معرکہ تھاخصوصاً والدصاحب کے لئے جوسلسل علیل چل رہے تھے، پیرخدا کافضل وانعام ہی تھا کہ جس نے مردضعیف و بیار کو ہمت جواں عطافر مائی تھی، والدصاحب کے لئے اگر چہ وہیل چیر کا انتظام تھا اور وہیل چیر کو چلانے کے لئے مفتی عبدالرحمان کی صورت میں ایک مرد جفاکش کی خد مات حاصل تھیں نیکن وہیل چیر کوئی ایسی آرام دہ چیز نہیں ہے کہ جس پر بیٹھ کریانج گفتے کا طویل سفرایک بیمارآ دمی بسہولت طے کر لے، حیرت ہوتی ہے خداوند تعالی کے انتظامات پر کہایسے نازک وقت میں ایک بیار کو کیسا عزم جواں عطافر ماتے ہیں ،اس کے ساتھ ہی اس سے دوگنا جواں عزم رکھنے والے کواس کی خدمت پر مامورفر ماتے ہیں، بیحض خاص عطیہالہی تھا کہ مفتی عبدالرحمان صاحب کا مز دلفہ کے سفر میں ساتھ تھا،صد آفریں اس جفاکش مردمومن کے جذبہ خدمت پر جوراستہ کا بیشتر حصہ اپنا سامان اٹھائے والدصاحب کی وہیل چیر چلا تار ہا،اگرمفتی صاحب نہ ہوتے تومحض راستہ کی لاعلمی ہی ہم لوگوں کی پریشانی کے لئے کافی تھی ،اور دوسری صعوبتوں کا ذکر کیا۔ رات کے تقریباً گیارہ بج ہم لوگ مزدلفہ پہونچے ، تھکے ماندے تھے مخضراً مغرب اورعشاء کی نماز پڑھی گئی ،اورسو گئے ،مز دلفہ میں چونکہ صرف ایک رات قیام ہوتا ہے ،اس کئے خیموں کا انتظام نہیں ہے، کھلی فضا میں آسان کے نیچے کنگروں کے او پرسونا ہوتا ہے،سرد ہواؤں کے جھکڑ چلتے ہیں اس پرمشنز ا داحرام کی حالت،سردی کا شدیدا حساس ہوا

مگرلمبی مسافت طے کرنے کی وجہ سے جسم بالکل چور ہوگیا تھا ،اس لئے سردی نیند میں مخل نہیں ہوئی ، صبح فجر کی نماز کیلئے اٹھا بلکہ اٹھایا گیا ،استنجاء وضو کیلئے قریب کے دور اقالمیا المحیا ہوئی ، مبح فجر کی نماز کیلئے اٹھا بلکہ اٹھایا گیا ،استنجاء وضوکیلئے قریب کے دور اقالمین تھا ،اس کیا ،خیمہ وغیرہ کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے واپسی میں گم ہونے کا اندیشہ تھا ،اس لئے قریب میں کھڑی ایک دوبس اور چھوٹے چھوٹے خیموں کو بطور علامت ذہن میں رکھالیا ،وضو سے فارغ ہونے کے بعد واپس لوٹا تو ساری علامتیں غائب تھیں پریشانی ہوئی کہ اب کدھر جاؤں ،راشد بھائی کوفون کیا اور ایک پائیدار علامت بتلا کر کہا کہ فلاں جگہ ہوں ،راستہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے ،آگر مجھے لے جاؤ۔

وقوف مزدلفہ کا وقت ضیح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے، راستہ کھو جانے کی وجہ سے اچھا خاصا وقت اس میں صرف ہوگیا ،اس لئے وقوف کا وقت کم ہی ملا ،گر جو ملا اسی کو غنیمت سمجھ کر دعا ئیں وغیرہ کیں طلوع آفتاب کے بعد کنگریاں چنی گئیں اور مزدلفہ سے منی میں ہمارا کے لئے روانہ ہوئے ،مزدلفہ میں جہاں ہم لوگ ٹھہر ہے ہوئے تھے وہاں سے منی میں ہمارا خیمہ کم وبیش چار پانچ کلومیٹر کے فاصلے پرتھا،اور بیمسافت بھی پیدل طے کرنی تھی ،اس سفر میں بھی مفتی عبدالرحمان صاحب کی را ہنمائی اور ان کا جذبہ خدمت کا م آیا، تقریباً دو گھنٹہ کے بعد ہم لوگ اینے خیمہ میں بہونچ گئے۔

خیمہ میں پہونے کرتھوڑی دیر آرام کیا اسکے بعدراشد بھائی اور میں رمی کے لئے نکل پڑے، ہمارے خیمہ اور مقام رمی کے درمیان کی مسافت دوکلومیٹریاس سے بچھزیادہ رہی ہوگی، رات کی مشقت اور صبح کے سفر کے بعد والدصاحب کی طبیعت اس لائق نہیں تھی کہوہ درمی کی مسافت کا تخل کرسکیں، اس لئے والدصاحب نے اپنی رمی کی وکالت راشد بھائی کے سپر دکر دی، پہلے دن صرف ایک جمرہ یعنی جمرہ عقبی کی رمی کی جاتی ہے، آج سے دس سال قبل رمی ایک معرکے کا کام ہوا کرتا تھا، شدت از دھام کی وجہ سے لوگوں کی جانیں تک تلف ہوجاتی تھیں، مگراب حکومت نے ایساا چھاا تنظام کردیا ہے کہ پہلے کے مقابلہ میں اب رمی کے جد آسان ہوگئی، ہم لوگ بہو نیچ تو بھیٹر بالکل نہیں تھی، اطمینان سے رمی کی بلکہ ستون

کے اردگرد بنے ہوئے ڈھلان کے جھے میں جھانک کربھی دیکھا،اور واپس ہوئے،آمد ورفت کی سہولت کے پیش نظر دونوں کے راستے الگ الگ بنائے گئے تھے،ہم لوگ جس راستہ سے آئے تھے اسی سے واپس ہونے کی کوشش کی مگر پولیس والوں نے دوسر سے راستہ پر لگادیا، نامانوس راستہ بادل ناخواستہ ہم لوگ اس پر چل پڑے، بیراستہ اچھا خاصاطویل ثابت ہوا،ہم لوگ لاعلمی میں غلط راستہ چل رہے تھے یا واقعۃ راستہ طویل تھا بیا کی معمہ بنا ہوا تھا، چھا کو میٹر یا اس سے کچھ کم چلنے کے بعدہم لوگ خیمہ تک پہو نچے،اس طرح کم وبیش آٹھ کلو میٹر پیدل چینا ہوا۔

مفتی عبدالرحمان صاحب کی راہ نمائی اور والدصاحب کے کئی سال کے تجربوں کی وجہ سے ہم لوگ مز دلفہ سے منی بسہولت اپنی منزل تک پہونج گئے ،مگر کتنے لوگ ایسے تھے کہ راستوں سے لاعلمی کے باعث خاصی مشقتوں میں پڑ گئے ، ہمارے ڈاکٹر محمداسلم صاحب بھی اسی لاعلمی کا شکار ہوئے ،ا نکے ساتھ ا نکے والداور والدہ تھیں، والد صاحب ضعیف العمری کے ساتھ بیار بھی تھے والدہ بھی ضعیف ،راستہ کھو جانے کی بدحواسی ،اس پر سے سامان کا بوجھ، کسی بھی انسان کوحواس باختہ کرنے کے لئے کافی ہے، ڈاکٹر صاحب مسلسل فون کے ذربعہ ہم لوگوں کے رابطہ میں رہے ، کاغذیر نقشہ دیکھ کرہم لوگ راہنمائی کی کوشش کرتے رہے ، مگر نقشہ سے کتنی راہ نمائی کرتے ہم لوگ بھی تو اجنبی ہی تھے، والد صاحب مسلسل دعاؤں میںمشغول رہے،ظہر تک ادھرادھر بھٹکنے کے بعد راہ پاب ہوئے اور اپنے خیمہ تک پہو نچے،ظہر کی نماز کے بعد والدصاحب سے ملنے کے لئے آئے ،ابھی ان کی اوران کے والدین کی رمی باقی تھی ،اتنی کمبی مسافت یا پیادہ طے کرنے کے بعد اور اتنی مشقتوں کے بعد مزید پیدل چل کر جائے رمی تک جانے کی ہمت ان کے والدین نہیں کر سکے ، انھوں نے ڈاکٹر صاحب کواپناوکیل بنادیا، میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے مشورہ سے طے کیا کہان میں سے کسی ایک کی رمی کی و کالت میرے حوالہ کر دیں اور ہم دونوں ساتھ جا کر رمی کر آئیں ،اس مشورہ پر والدصاحب اور راشد بھائی نے بھی صاد کیا، چنانچہ ہم لوگ رمی کر کے عصر سے پہلے

لوٹ آئے۔

عصر کی نماز کے بعد میں ٹہلتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے خیمہ میں جا نکلا،ان کے والدیسے ملاقات ہوئی ، وہیں اعظم گڑھ کے ایک دوسرے معالج ڈاکٹر شہاب الدین صاحب بھی تھے،ان سے بھی مصافحہ ہوا، بات چلی تو ڈاکٹر شہاب الدین صاحب کہنے لگے کہ میں نے مبیح ہی رمی کر لی ہے، اور میری طرف سے قربانی بھی ہوگئی ہے، احرام سے نکلنے کے لئے بس حلق کرانا باقی ہے ،سرمنڈانے کے لئے میں حجام کی دوکان پر گیا تھا مگر وہاں بہت بھیڑتھی کوشش کے باوجود حجام تک پہو نیخے میں کا میاب نہیں ہوسکا ،اس لئے میں نے سوچا ہے کہ احرام ہی کی حالت میں رہوں گا ،سر منڈانے کاعمل قیام گاہ پہونچنے کے بعد کروں گا، میں نے کہا کم از کم دو دن اورمنی میں رہنا ہے خواہ مخواہ آپ احرام کی یا بندیوں میں جکڑے رہیں گے ،اگر اجازت ہوتو چلئے میں آپ کا سرمونڈے دیتا ہوں ،میری اس بات پر ڈاکٹر صاحب خوش ہوئے اور سر منڈانے کے لئے تیار ہوگئے ، میں نے یکے بعد دیگرےان کا اور ڈاکٹر محمد اسلم صاحب کاحلق کیا ،مگر جب والدصاحب سے اس کا تذکرہ کیا تو والدصاحب نے کہا کہتم نے شدید شم کی غلطی کی ابھی تمہاری قربانی نہیں ہوئی ہے،اور قربانی سے قبل کسی محرم کے لئے اس طرح کاعمل جائز نہیں ہے،مشہور ہے کہ سرمنڈ اتے ہی اولے بڑے مگر میرے ساتھ معاملہ برعکس ہوا ، بینی سرمونڈتے ہی اولے بڑے ،اور منڈانے والوں کی جاندنی ہوگئے۔

مغرب کی نماز سے بچھ قبل ہم لوگوں کی قربانی ہوئی،قربانی کے بعد والدصاحب نے حلق کرایا،ہم لوگوں کا ارادہ مغرب کے بعد حلق کا تھا،لیکن مغرب کے بعد خیمہ میں جگہ کی تنگی اور والدصاحب کی علالت کے بیش نظریہ طے ہوا کہ نمی میں تھہرنے کے بجائے قیام گاہ پر چلیں، جو کہ منی سے قریب ہی تین چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، راستہ کی را ہنمائی کے لئے محمد احمد صاحب کو جو کہ حیدر آباد کے ہیں اور بسلسلہ ملازمت مکۃ المکر مہمیں مقیم ہیں، فون کیا گیا، وہ آئے اور ہم لوگ سامان سمیت منی سے با بیادہ اور والدصاحب وہیل چیر سے جس کو گیا، وہ آئے اور ہم لوگ سامان سمیت منی سے با بیادہ اور والدصاحب وہیل چیر سے جس کو

محمداحمہ صاحب چلارہے تھے،نکل پڑے ،مختلف سڑکوں گلیوں سے گزرنے کے بعد ڈیڑھ دو گفتے میں قیام گاہ پہو نچے ،عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد حلق کرایا ،میرا اور حاجی نعمان صاحب کا سرراشد بھائی نے مونڈا ،اور راشد بھائی کا میں نے ،اس کے بعد نہا دھوکر سلے ہوئے کپڑے پہنے۔

منی سے واپس تو آ گئے مگر ابھی دو دن کی رمی باقی تھی ،اس کا کیا ہو؟اس کے بارے میں طے ہوا کہ دونوں دن یہیں سے رمی کے لئے جائیں گے ،رہا والدصاحب کا مسئلہ تو تو ہم میں کسی کووکیل بنادیں گے،جوان کی طرف سے رمی کرلےگا۔

مفتی عبدالرجمان صاحب بھی منی سے واپس آگئے تھے،ان کی سرکر دگی میں دونوں دن ہم لوگ منی رمی کے لئے گئے، راستہ قدر بے طویل تھا مگر آمد ورفت میں مختلف رنگ ونسل کے لوگ اور دلچیسے چیزیں نظر آئیں جس کی وجہ سے سفر خاصا پر لطف رہتا۔

جج کا آخری مرحلہ طواف زیارت اور سعی ہے، پہلے دن کی رمی کے بعد طواف زیارت کا وقت شروع ہوجا تا ہے، پہلے دن طواف کرنا خاصا دقت طلب امر ہے،اس دن مطاف انسانی ہجوم سے بالکل پر ہوتا ہے،ہم لوگوں نے پہلے دن طواف کے بجائے بارہ کو طواف کیا،اس دن بھی از دحام بہت تھا، مگراب اس دن کے بعد گنجائش نہیں تھی، طواف کیا، سعی کی، جج کے تمام ارکان بخیر وخو بی مکمل ہو گئے،اس کے ساتھ ہم لوگ حاجی ہو گئے، زندگی کے ایک اہم اور بڑے فریضے سے سبک دوش ہوئے۔

عاجی ہونے میں کل چار پانچ دن لگتے ہیں ،ہم لوگ بھی چار پانچ دن میں حاجی ہوگئے ،مگر حج کے بعدا گرآ دمی کی زندگی سے متعلق ہیں ، حج کے بعدا گرآ دمی کی زندگی سے متعلق ہیں ، حج کے بعدا گرآ دمی کی زندگی پرانی روش پرچلتی رہی اس میں کسی طرح کا صالح انقلاب رونما نہ ہوتو اس کو حج کا تواب تو ضرور ملا مگر کہا جاسکتا ہے کہ اس کو حج کا فائدہ حاصل نہیں ہوا ، حج کی روح اور مقصد ہی یہی ہے کہ حج ، پہلے اور بعد کی زندگی میں خط امتیاز تھینچ دے، دونوں میں نمایاں فرق کردے، کہا جاتا ہے کہ حج پر جانے کا مطلب خدا کی طرف سے بلاوا آیا ہے، یعنی حج پر جانے والا خدا کا

مہمان ہوتا ہے،جس کی ضیافت صلاح وتقوی، نیکی وبھلائی کےمواقع فراہم کر کے کی جاتی ہے،اس ضیافت سے لطف اندوز ہونے کے بعد اوراس سے فائدہ اٹھانے کے بعد اگر بعد کی زندگی میںان مواقع کی تلاش میں نہر ہےاوران کونظرا نداز کریے توان فراہم شدہ مواقع کی نیکیوں کومحدود کرنا ہوگا،آ دمی کواسی لئے تو مواقع مہیا کئے جاتے ہیں کہاس کی دلچیسی ان چیز وں میں بڑھےاور یہی دلچیبی آئندہ کی زندگی میں بے تانی کی صورت اختیار کر کے اس کو بھلے کا موں کی طرف تھنچے، گویا کہ حج ایک طرح سے صلاح وتقوی ، نیکی و بھلائی کی ٹریننگ ہے،آ دمی حج میںمشق کرےاورآ ئندہ کی زندگی میں اسے عملی صورت دے، حج کےاوقات اور جج کے بل وبعد کے اوقات میں ہمیشہ موازنہ کرنا جا ہئے ،اور ہمیشہ کوشش کرنی جا ہئے کہ زندگی سفر حج کی سی گزرے پااس سے بہتر ،سفر حج سے قبل والی زندگی کی طرح تو بالکل نہ ہو۔ جج کے ایام گزر گئے، لوگ اپنی اپنی قیام گاہوں پر آگئے، سب کے احرام اتر چکے، سب کے سر منڈ گئے، پھرلوگ اینے اپنے مزاج ونداق کے لباس میں ملبوس نظر آنے لگے، کچھلوگ واپسی کی تیاری میںمشغول ہو گئے ،اور کچھلوگ جن کوابھی کچھ دن رہنا ہے وہ مزید عمرہ وطواف کی سعادت حاصل کرنے میں کوشاں ہیں، محلّہ عزیزیہ جہاں ہم لوگوں کا قیام ہے جوحرم سے خاصے فاصلے پر ہے آمد ورفت کے لئے بس کی سہولت مہیا ہے ایام حج کے دویا تین دن کے بعدبس کی خدمات شروع ہوئیں ،ان دنوں حرم کی حاضری سے محرومی رہی، قیام گاہ ہی پرر ہنا ہوا،بس کی خدمات شروع ہونے کے بعدسب سے پہلے مزید عمرہ کی فکرلاحق ہوئی، حج سے قبل صرف ایک عمرہ کیا تھا جس کا احرام مدینہ کی میقات سے باندھا گیا تھا،مکۃ المکرّ مہے عمرہ کا احرام باندھنے کے لئے مسجد عائشہ جانا ہوتا ہے جوحرم سے تھوڑے فاصلے برہے، کارسے بمشکل پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں۔

جے کے بعد خدا کے فضل وکرم سے تین عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، دوعمرہ تن تنہا کیا اور ایک میں حاجی محمد نعمان اور ان کی اہلیہ ساتھ تھیں، عمرہ کے لئے فجر کی نماز کے فوراً بعد نکاتیا اور گیارہ بجے تک عمرہ کے تمام ارکان سے فارغ ہوکر قیام گاہ پہونچ جاتا، ایک

مرتبہ میں کسی وجہ سے عمرہ کے لئے نہیں جاسکا ،تو شام میں جانے کا ارادہ کیا ،عشاء کی نماز مسجد حرام میں ادا کی اور مسجد عائشہ جانے کے لئے گاڑی کی تلاش میں نکلا انیکن خدا کا کرنااییا ہوا کہ اس سے پہلے جہاں سے میں سوار ہوتا تھا، وہاں کوئی گاڑی نظر نہیں آئی،تھوڑی دور آ گے پیچھے گھوم کردیکھا مگر مایوسی ہوئی ،کوئی گاڑی نہل سکی ،عمرہ کی خواہش تشنہ تھمیل رہ گئی۔ ہم لوگوں کی واپسی مدت متعینہ لیعنی جالیس دن سے پہلے ہوگئی ،اس کا قصہ کچھ یوں ہوا کہ ہماری قیام گاہ سے تھوڑے فاصلے پر چیت بڑا گاؤں ضلع بلیا کے جناب متاز صاحب رہتے تھے، والدصاحب سے ان کے برانے مراسم تھے، حج کے بعد روزانہ والد صاحب کے پاس دن میں ایک دومر تنبہ آیا کرتے تھے، وہ شدیدڈیریشن کا شکار تھے، ڈیریشن میں آ دمی منفی پہلو سے سوچتا ہے، وہ بھی منفی پہلو سے سوچ سوچ کریریشان تھے، والد صاحب کے پاس آتے ، بیٹھتے ، باتیں کرتے تو پچھان کی تسلی کا سامان ہو جاتا ، انھوں نے تحریک شروع کی اور والدصاحب سے کہنا شروع کیا کہ جج کے لئے آئے تھے، جج مکمل ہو گیا انتظمین کی طرف سے قیام کی جو مدت مقرر کی گئی ہے وہ بہت ہے،آپ کی بھی طبیعت مسلسل علیل چل رہی ہے،اور میں بھی ڈیریشن کا مریض ہوں ،سوچ سوچ کرحالت غیر ہوئی جارہی ہے،اکیلے جانے کی ہمت نہیں اگر آ یہ بھی ساتھ جلتے تو بہتر ہوتا،روزانہ وہ آتے اور والدصاحب سے بیہ بات کہتے ،ابتداء میں تو والدصاحب تیار نہیں ہوئے مگر جب خود والد صاحب کی علالت بڑھتی گئی اور مرض نے شدت کا رخ اختیار کرنا شروع کیا تو والدصاحب نے جانے کا فیصلہ کیا ،معلم کے پاس پاسپورٹ اور دوسری کاروائیوں کی درخواست ڈال دی، اور دو حیار دن میں دوسرے ہوائی جہاز کا ٹکٹ حاصل کرلیا گیا ،اور وہ صاحب جنھوں نے تحریک شروع کی تھی وہ کسی وجہ سے وہیں رک گئے ،ہم لوگوں کے ساتھ نہ آ سکے۔ اخیر کے دو تین دن میرے لئے سخت کشکش کے تھے،والدصاحب نے جانے کا فیصلہ کرلیا ،ٹکٹ بننے کے لئے دیے دیا گیا ،میرے لئے مسّلہ تھا کہ میں بھی والدصاحب کے ساتھ جاؤں پا جاجی محمد نعمان صاحب کے ساتھ رکوں ، میں بار بار راشد بھائی سے مشورہ کرتا ،

راشد بھائی نے ہر مرتبہ یہی مشورہ دیا کہتم بھی ساتھ چلو،ادھر مفتی عبدالرحمان صاحب کا مشورہ تھا کنہیں تم رکو، پھر نہ جانے یہ موقع ہاتھ آئے کہ نہ آئے، بلکہ ایک مرتبہ مفتی صاحب نے والدصاحب سے میرے متعلق پوچھا بھی ،تو والدصاحب نے کہا کہ اس کی مرضی جی چاہے تو ساتھ چلے جی چاہے تو رکے،تو اس پر مفتی صاحب نے کہا کہ آ ب اس کور کئے کا تکم ویجئے ، والدصاحب نے کہا کہ آب اس کور کئے کا تکم ویجئے ، والدصاحب نے کہا کہ بیں تھم نہیں دے سکتا، مرضی اس کی ہے۔

جاؤں یا نہ جاؤں اس تذبذب میں پڑا ہواتھا، کوئی حتی فیصلہ نہیں ہوسکا تھا، کوئی واضح رجحان نہیں بن رہا تھا، والدصاحب نے اختیار دے رکھا تھا، دامن دل دونوں جانب کشش محسوس کررہا تھا، اسی دوران میں نے والدصاحب سے یو چھرلیا کہ مجھے کیا کرنا چاہئے، آپ کا میلان کس طرف ہے، والدصاحب نے کہا یہاں رہ کردل گھر اٹکار ہے اس سے بہتر ہے کہ گھر رہواور دل یہاں اٹکار ہے، یہ بات تو طے ہے کہ ہم لوگ چلے جائیں گے تو تم کوایک طرح کی کمی محسوس ہوگی اورا کیلے ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ طبیعت بھی اچاہ ہو جائے، اس لئے ساتھ چلو پھر اللہ تعالی بہت موقع دیں گے آنے کا۔

والدصاحب کی اس بات نے میرے مذبذب ارادے کو جانے کی طرف رائج کر دیا ، مکتہ المکر مدسے رخصت ہونے سے ایک دن قبل عصر کی نماز کے بعد میں حرم شریف کے صحن میں تھا کہ حاجی محمد نعمان صاحب کا فون آیا کہ بڑے بھائی مولانا محمہ عابد صاحب کے بیٹے محمد ساجد کا انتقال ہو گیا ہے ، انا لللہ وانا الیہ راجعون ، یہ خبرسن کر طبیعت بر پڑمردگی چھا گئی ، ابھی دوڑھائی مہینہ قبل ان کے ایک اور بیٹے محمد زاہد کا مختصر سی علالت کے بعد انتقال ہوا تھا، یہ دوسرا حادثہ تھا اسلئے طبیعت اور زیادہ بے چین ہوگئی ، خاص طور سے بھائی صاحب کی طرف سے کہ اتن قلیل مدت میں دوحادثہ ، وہ کسے اس کوسہار سکیں گے ، میں حرم شریف یعنی اجابت دعا کے مقام پرتھا ، بے اختیار دل سے ان کے لئے صبر و سکون ، ہمت و حوصلہ اور نعم البدل کی دعا کیں کالی رہیں۔

عشاء کی نماز کے بعد قیام گاہ جانے کامعمول تھا، لیکن آج آخری رات تھی، طبیعت

میں عجیب طرح کی ا داسی اور دل میں بے چینی محسوس ہور ہی تھی ،ارادہ کیا کہ آج کی رات حرم شریف کے زیر سابیگز اروں گا، والدصاحب کوفون کیا کہ آج رات میں یہیں رہوں گا قیام گاہ سونے کے لئے نہیں آؤں گا، والدصاحب نے کہاٹھیک ہے، سوچا آج جب تک یاؤں تھک نہ جائیں طواف کرتا رہوں گا ،اور اس کے بعد بیٹھ کر کعبۃ اللہ کی زیارت کروں گا، انھیں دومشغولیتوں میں رات گزار نی ہے،طواف کے لئے مطاف میں اترا بمشکل دویا تین شوط کیا تھا کہ شدید ہجوم کا دبا ومحسوس ہوا مطاف سے نکل کراو برحیت برچلا گیا بقیہ شوط وہاں مکمل کیے اور مزید ایک طواف کیا ،اس کے بعد نیج آیا ترکی حرم میں ایک ستون سے طیک لگا کر کعبۃ اللہ کی زیارت کے لئے بیٹھ گیا ،تھوڑی در بعدایک عجیب طرح کی کیفیت طاری ہوئی، جواس سے پہلے بھی نہیں ہوئی تھی، نگاہ کعبہ پر گڑی ہوئی تھی، د ماغ اپنی حالت پر خیالات سے بھرا ہوا تھا، دل بغیر کسی ارادہ کے ایبامحسوس ہور ہا تھا کہ ہرسانس کے ساتھ اللہ الله کی صدابلند کرر ہاہے، ایک عجیب طرح کا کیف، ایک عجیب طرح کی لذت محسوس ہورہی تھی، یہ کیفیت کم وبیش جالیس پینتالیس منٹ تک رہی ،اورنسلسل کے ساتھ رہی ،اس کے بعد وہاں سے اٹھا، باہر آیا ، کچھ کھایا پیا،اور دوبارہ مسجد حرام داخل ہوا تو ایک بجے کاعمل تھا،مطاف میں اب بھی ہجوم تھا مگریہلے کے مقابلہ میں قدرے کشادگی تھی،طواف کے لئے مطاف میں اتر ااور طواف میں مشغول ہو گیا ، ڈھائی بجے تک معاملہ ٹھیک رہااس کے بعد بھیڑ برهنی شروع ہوئی اور تین بجتے بجتے از دحام نے شدت اختیار کرلی، میں نے طواف موقوف کر دیا اورمطاف ہی میں ایک طرف بیٹھ گیا اور وہاں سے فجر کی نمازیڑھ کراٹھا،نماز کے بعد کعبۃ اللہ پر الوداعی نگاہ ڈالی، دوبارہ شرف زیارت کی دعا مانگی، اور بچھے دل کے ساتھ رخصت ہوکر قیام گاہ پہو نجا۔

آج شام میں مکہ سے زخصتی ہے ، فلائٹ جدہ سے مبنح پانچ بجے کی ہے ، معلم کی گاڑی سے جدہ جانا ہے اس کے آ دمیوں نے مغرب کے فوراً بعد کا وفت طے کیا ہے ، کین لینے کے لئے عشاء کے قریب آئے ،سب لوگوں سے مل ملا کر ہم لوگ جدہ ابر پورٹ کے

کئے روانہ ہوئے ،گاڑی ایک نامعلوم جگہ پررکی معلوم ہوا کہ یہاں سے جدہ حاجیوں کی ایک بس جانے والی ہے،اسی برسوار ہونا ہے،سامان بس میں منتقل کیا گیااوربس میں بیٹھ کراس کے چلنے کا انتظار کرنے لگے،ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعدبس وہاں سے تھسکی اور جدہ کی طرف روانہ ہوئی ،ہم لوگوں کا ٹکٹ حاجبوں کی فلائٹ سے نہیں بلکہ عام مسافروں کی فلائٹ سے تھا،بس ہم لوگوں کو حج ٹرمنل لے گئی اور وہیں اتار دیا،ابتشویش بیہوئی کہ ہم لوگوں کا جہاز انٹرنیشنل ایر پورٹ سے ہے یا حج ٹرمنل سے، ہرممکن جگہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کیکن کوئی واضح بات سامنے نہ آئی مفتی عبد الرحمان صاحب جنھوں نے ٹکٹ بنوایا تھا ان سے سلسل فون بررابطهر ما،ان کو بھی حتمی طور سے معلوم نہیں تھا کہ ہم لوگوں کا جہاز کہاں سے ہے،کین ان کاعند بیراورر جحان بینها که جهازانٹرنیشنل ایر پورٹ سے ہونا جاہئے ، والدصاحب نے کہا کہ آپ جج ٹرمنل آپئے اور ہم لوگوں کوانٹرنیشنل ایر پورٹ لے جلئے ،کسی جاننے والے کے بغیرہم لوگوں کا جانا مشکلات کودعوت دینے کے مترادف ہے،مفتی صاحب نے جواب دیا کہ میں آنے سے معذور ہوں ،میرے نہ آنے کی مجبوری بیہ ہے کہ میراا قامہ قیام گاہ پر ہے اور میں قیام گاہ سے دور ہوں، بغیرا قامہ کے جدہ آنا پریشانی کا باعث بن سکتا ہے،اب جو کچھ کرنا تھا ہمیں لوگوں کو کرنا تھا، نا ما نوس لوگ اجنبی جگہ، خیر خدا خدا کر کے کسی طرح معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کا جہازیہیں سے ہے،بس سے سامان اتر وایا گیااورٹرالی پررکھ کرسامان جمع کیا گیا، جب قدر ہے سکون ہوا تو عشاء کی نماز پڑھی گئی،نماز کے بعدایک صاحب غازی پور کے جوجدہ میں مقیم ہیں ،ان کو والدصاحب نے فون کرکے بلایا تھا، وہ آئے ،ان کے آنے سے قدر بے راحت ملی اور دوسری کاروا ئیوں میں آسانی ہوگئی۔

ار پورٹ کے گیٹ میں داخل ہوئے تو راستہ میں ایک جگہ قرآن شریف تقسیم کیا جار ہاتھا، قرآن شریف کے بڑھے اور وہاں پہو نچے جہاں خروج کا مہرلگتا ہے معلوم ہوا کہ وقت لگے گا انتظار کرنا پڑے گا، وہیں ایک کنا رے مصلی بچھا کر بیٹھ گئے، جالیس بچاس منٹ کے بعد کاروائی شروع ہوئی، مہرلگوا کر پاسپورٹ وغیرہ لے کر بورڈ نگ پاس

کاؤنٹر پر پہو نچے، جس کاؤنٹر پر بورڈ نگ پاس لینے کھڑ ہے ہوئے وہ اناڑی نکلا، ہزارکوشش کے باوجودوہ ہم لوگوں کا بورڈ نگ پاس نہیں بناسکا، تھک تھکا کر بغل والے سے مدد لی تب جا کر کہیں بورڈ نگ پاس ملا، اچھا خاصا وقت صرف ہوا اور د ماغ سوزی الگ، وہاں سے پھرا ریا ہوئے ورٹ کی طرف جلے، ابر پورٹ میں داخل ہوئے تورات کے تین نج رہے تھے۔

جج ٹرمنل ہم لوگ ساڑھے دس بجے پہو نچے تھے، ساڑھے دس سے تین بج تک مسلسل بھاگ دوڑ جاری رہی، تب جاکر کہیں ایر پورٹ میں داخلہ نصیب ہوا، اس پوری مدت میں مسلسل بھاگ دوڑ جاری رہی اس پرمسٹر ادا ہے تکی ہوا، والدصاحب کی حالت بالکل مدت میں مسلسل زہنی کلفت رہی اس پرمسٹر ادا ہے تکی ہوا، والدصاحب کے لئے غیر ہوگئی، ایر پورٹ کے کمرہ انتظار میں پہو نچنے کے بعدا یک کنارے والدصاحب کے لئے ایک بتلا ساکمبل بچھا دیا گیا اور اوپر سے دو تین پتلے پتلے کمبل ڈال دیئے گئے کہ تھوڑی دیر سو لیں گے تو راحت مل جائے گئی ہمگر یہ کبل اے سی کی ٹھنڈک رو کئے کے لئے کافی نہیں لیس کے تو راحت مل جائے گئی ہمگر میں والدصاحب سکڑسمٹ کرسوئے۔

اے سی کے سلسلہ میں عربوں کے یہاں عجیب غلود کیھنے میں آیا، ہمارے یہاں اے سی کا مطلب معتدل موسم کی فضا بنانا ہے کہ نہ گرمی ہواور نہ ٹھنڈک گئے، مگرعرب اس حد تک اے سی تیزر کھتے ہیں کہ دسمبریا جنوری کے مہینے کا کمان ہونے لگتا ہے، بغیر موٹے کمبل کے گزارامشکل ہوجا تا ہے، کمرہ انتظار میں جتنے لوگ تھے سب پر ٹھنڈک سے کیکی طاری تھی، ہر شخص کا چہرہ زبان حال سے ٹھنڈک کی شکایت کررہا تھا، سار بے لوگ اے سی کے سنم زدہ تھے مگرکوئی بول نہیں رہا تھا سب خاموشی سے بیٹھے اے سی کاظلم سہہ رہے تھے۔

دو گھنٹے کے انتظار کے بعد فلائٹ کا وقت ہوا ، فلائٹ تک جانے کے لئے جس گاڑی پر ہم لوگوں کوسوار کیا گیا وہ اس قدر ٹھنڈی تھی کہ دانت بجنے لگے ، بمشکل پندرہ سے بیس منٹ ہم لوگ اس میں رہے مگر اتنی ہی مدت میں تمام لوگوں کی حالت دگر گوں ہوگئی ، گاڑی جہاز کے پاس رکی ، جہاز کے زینے پر چڑھتے ہوئے دل میں یہی کھٹکالگار ہاکہ کہیں اس میں بھی اسی غلوسے دو چارنہ ہونا پڑے ، مگر خدا کاشکرتھا کہ جہاز کی اے سی معتدل تھی، جہاز میں بیٹھے، تھوڑے انظار کے بعد جہاز نے اڑان جمری، رات بھر کے جاگے تھے جہاز میں بیٹھتے ہی نیند نے آ دبوجا، سوتے جاگتے پانچ گھنٹے میں جدہ سے دہلی تک کا سفر طے ہوا، ابر پورٹ پراتر ہے، ضروری کا روائیوں کی خانہ پری کی ، سامان لیا اور باہر نکلے، باہر والد صاحب کے دہلی کے میز بان جناب آ فتاب جمالی صاحب اور ان کے بہنوئی جناب شاہد صاحب موجود تھے، ان کے ہمراہ ان کے گھر آئے، پچھ کھایا پیا اور فجر جو کہ جہاز کی نذر ہوگئی مصاحب کی فضاء اور ظہر کی ادایڑھی گئی اور تھوڑی دیر کے لئے سو گئے۔

دہلی سے ہم لوگوں کا ٹکٹ اسی دن رات ساڑھے سات بجے کا بنارس کے لئے تھا، مغرب کی نماز کے بعد اسٹیشن کے لئے روانہ ہوئے، روانگی میں تھوڑی تاخیر ہوگئ اس لئے اسٹیشن پہو نجتے پہو نجتے وقت بالکل تنگ ہوگیا، عام راستہ چھوڑ کر دوسر براستے سے اسٹیشن میں داخل ہوئے، ٹرین بلیٹ فارم پرلگ چکی تھی، برج کی سٹرھیاں چڑھنا اور تیز قدم سے بیدل چلنا والدصاحب کے لئے دقت طلب امر ہے مگر خدا کا شکرتھا کہ یہ معرکہ والد صاحب نے بحسن وخو بی سرکیا، اور اپنے ڈ بے کے پاس پہو نچے، پہو نچانے والوں سے صاحب نے بحسن وخو بی سرکیا، اور اپنے ڈ بے کے پاس پہو نچے، پہو نچانے والوں سے رضتی مصافحہ کیا گیا اورٹرین میں سوار ہوگئے۔

دوسرے دن صبح نو بجے بنارس پہو نجے، ہمارے استقبال کے لئے حاجی منظور صاحب نے اپنے بیٹے جناب محمد انعام صاحب کوگاڑی کے ساتھ اسٹیشن بھیجے دیا تھا، اسٹیشن پر ان سے ملاقات ہوئی، ان کے گھر آئے ، حاجی صاحب، انکے بیٹوں اور متعلقین سے معانقہ ومصافحہ ہوا، حاجی صاحب نے پہلے سے ناشتہ کا انتظام کر رکھا تھا، ناشتہ کیا گیا اور پھرتقریباً گیارہ بجے حاجی صاحب کی گاڑی سے ان کے ہمراہ شیخو پور کے لئے روانہ ہوئے، راستہ میں جو نپور حکیم محمد رئیس صاحب کے یہاں تھوڑی دیر رکے ، والد صاحب ان دنوں حکیم صاحب ہی کے زیر علاج سے، حاجی صاحب نے کیما ورعمر سے بچھ بل مدرسہ میں داخل ہوئے۔ کئے تیار کرلیا، حکیم صاحب کولیکر جو نپور سے نکلے اور عصر سے بچھ بل مدرسہ میں داخل ہوئے۔ کرلیا، حکیم صاحب کولیکر جو نپور سے نکلے اور عصر سے بچھ بل مدرسہ میں داخل ہوئے۔ مدرسہ بہو پچ کرسب سے پہلے خدا کاشکر ادا کیا کہ ایک مہینہ کا سفر بخیر وخو بی تمام مدرسہ بہو پچ کرسب سے پہلے خدا کاشکر ادا کیا کہ ایک مہینہ کا سفر بخیر وخو بی تمام

ہوا ، والدہ ، بھائی ، بہن ،اساتذہ ،احباب سے مل کر ایک طرف خوشی حاصل ہوئی تو دوسری طرف بڑے بھائی مولوی محمد عابدصاحب کے ساتھ ہوئے حادثے کاغم بھی تازہ ہوگیا، کسے معلوم تھا کہ جج پر جانے سے قبل ایک بھتیجہ جدا ہوا ہے اور آنے سے قبل دوسرا بھی اللہ کو پیارا ہوجائے گا، عابد بھائی کے دوہی بیٹے تھے اور دونوں دومہینے کے وقفے سے یکے بعد دیگر ہے خدا کو بیارے ہوگئے،صدمہ بڑا تھا اور شدید بھی ،مگر مشیت ایز دی بہی تھی ،مشیت ہمارے صدمات کی یابند نہیں ہے،سب کچھ اسی کا ہے اس کوحق حاصل ہے جیسے چاہے تصرف كرے،اس نے بيٹا عطاكيا اس كافضل ہے،اس نے واپس لےليا اس كاحق ہے، ہمارے صد مات کی اس کی مرضیات کے سامنے کیا حیثیت اور حقیقت ہے،اگر اس کی مشیت سے بظاہر کوئی صدمہ پہو نچتا ہے تو کل اس کی وہی مشیت ہمارے لئے باعث رحمت ہوگی ،اگروہ ا پناایک عطیہ واپس لیتا ہے تو نہ جانے اس کے صلے میں کتنے عطیات سے نوازے گا۔ گھر پہو نیچے ابھی دو جار دن ہی ہوئے تھے کہ مزید ایک سانحہ سے دو جار ہونا پڑا،راشد بھائی کے بیٹے ولی الحق سالم جن کو دنیا میں آئے تین ماہ ہوئے تھے،ایک رات سوئے اور نیندہی میں اپنی معصوم روح کے ساتھ اپنے مالک کے حضور جاپہو نیجے ، دومہینے کی ۔ قلیل مدت میں گھر کے تین بچوں کے فوت ہوجانے کی وجہ سے پورے گھر میں غم واندوہ کی سیاہی پھیل گئی،گھر کا ہرفر دیریشان،احباب ومتعلقین بھی حیران،گھر کے دوسرے بچوں کے سلسلے میں بھی تشویش ہونے لگی ،ان صد مات کا اثر خصوصاً والدصاحب کی طبیعت پر بہت یڑا،متواتر تین معصوموں کی جدائیگی کاغم کسی بھی مریض آ دمی کومزید بیارکرنے کے لئے کافی ہے،اس پر سے مختلف لوگوں کی مختلف با تیں،مگر صاحب ایمان کواللہ نے جوایمانی قوت عطا فر مائی ہے اس کے سہارے بڑے بڑے صد مات برداشت کئے جاسکتے ہیں عُم و تکلیف تو اس طرح کے سانحے میں فطری چیز ہے، مگر بیسوچ کرخاصا اطمینان ہوجاتھا کہ کل قیامت کے دن یہی بچے اپنے والدین کے لئے اور گھر والوں کے لئے فرط ثابت ہونگے ،اوراجرو ذخر بن کران کے لئے ایسے سفارشی ہو نگے جن کی سفارش خداوند قدوس ردنہیں فر مائیں

ے،آج کا پیمگین کردینے والا حادثہ کل جنت کی راہ ہموار کر ہے گاان شاءاللہ۔

ہموار کر ہے گاان شاءاللہ۔

ج سے واپسی کے بعد میں دس دن گھر رہا، گیار ہویں دن دار العلوم دیو بند کے لئے روانہ ہوا، شاہ گنج سے سہاران پور کی ٹرین پر بیٹے ،سہاران پور پہو نچااور سہاران پور سے دیو بند،ایک مہینہ دس دن کی گردش کے بعد جہال سے چلاتھا وہیں پہو نچ گیا۔ فالے ملی ذلاہ

\*\*\*

#### سفرحج

بے اعتدالیاں اور ان کی اصلاح

الله الخالمي

### ملهيتك

پیرسالہ حضرت الاستاذ مولا نا اعجاز احمد صاحب اعظمی مد ظلۂ کے تین مضامین کا مجموعہ ہے۔ پہلامضمون مارچ ۱۹۹۱ء کے ماہنامہ انوار العلوم جہانا گئج میں شائع ہوا۔ پھر ماہنامہ الاسلام شیخو پور کے جنوری امنی استخابات کے ماہنامہ انوار العلوم جہانا گئج میں شائع ہوا۔ دوسر امضمون ماہنامہ ضیاء الاسلام شیخو پور کے مارچ ۲۰۰۳ء کا ادار ہیہ ہے۔ فروری ۲۰۰۳ء کا ادار ہیہ ہے۔ تیسر امضمون ماہنامہ ضیاء الاسلام شیخو پور کے مارچ ۲۰۰۳ء کا ادار ہیہ ہے۔ آجمل سفر جج سے پہلے ، اس کے دوران اور بعد میں جن بے اعتدالیوں اور غیر شرعی امور کا ارتکاب ہور ہا ہے، اس رسالہ میں اس کی نشاند ہی کر کے ان کی اصلاح کی سعی کی گئی ہے۔ اس کی اہمیت وافا دیت کے پیش نظر اس میں قدر سے اضافہ کر کے الگ رسالہ کی شکل میں شائع کیا جار ہا ہے۔

باری تعالیٰ مصنف کی دیگرتحریروں کی طرح اسے بھی حسن قبول کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ فرمائیں اور حجاج کرام کے لئے خصوصاً اور عامة المسلمین کے لئے عموماً مفیداور نافع بنائیں۔ ضیاءالحق خیر آبادی مدیر ماہنا مہضیاءالاسلام شیخو پور مدیر ماہنا مہضیاءالاسلام شیخو پور ۲۱؍ نیقعدہ ۲۲۰٪ اے بروز جمعرات

\*\*\*\*

# سفر جے سے پہلے

کتنے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جو لبیک پکارتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف دیوانہ وار دوڑے جار ہے ہیں۔رمضان شریف نیکیوں کا موسم بہارتھا،اس کے گزرتے ہی،اللّٰد تعالیٰ نے حسنات و بر کات کا ایک دوسرا بڑا درواز ہ کھول دیا، الـــحــج اشهر معلومات، مج کے چند متعین مہینے ہیں۔ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، مج کے مقدس مہینے ہیں،ارکان حج تو ذی الحجہ کے چند دنوں میں ادا کئے جاتے ہیں،کیکن سفر حج کی تیاری ،احرام،عمرہ اور دوسرے متعلقات حج کے لئے وفت کا آغاز رمضان شریف کے معاً بعد ہو جا تا ہے، گویا رمضان کی مبارک ساعتوں میں روز ہ اور تر اوت کے ادا کر کے جب آ دمی گنا ہوں سے یاک وصاف ہولیا،اس کے دل میں تقویٰ کا نورجگمگانے لگا،تواب وہ اس لائق ہوگیا کہ حق تعالیٰ کی خاص جلوہ گاہ میں حاضری دے،اگر صحیح طریقے پر اس نے بیت اللہ کی حاضری دے لی،اورارکان حج کواحکام شرع کےمطابق ادا کرلیاتو وہ ایسا ہوجا تاہے،جیسے آج ہی مال کے پیٹ سے پیرا ہوا ہے۔من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه (بخارى ومسلم) جس في جج كيا، اوراس مين شهوت كاكوئى كام نہیں کیا، نہ نافر مانی کی ،تو وہ گنا ہوں سے یا ک ہوکراس دن کی طرح ہو گیا جس روزاس کی ماں نے جنا تھا۔

جج ایک عاشقانہ عبادت ہے اس میں آ دمی اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، وفت بھی قربان کرتا ہے، جان بھی جو تھم میں ڈالتا ہے، گویا جان و مال اور وفت نتیوں کی قربانی دے کر

حج کا شرف حاصل کرتا ہے۔توحق ہے کہ جب اس نے اپنی زندگی کا تمامتر سر مایہ مولی کیلئے قربان کردیا،تواب اسے ایک نئے عنوان سے زندگی بخشی جائے، ماں کے شکم سے پیدا ہو نے کے بعد سے حج کرنے تک زندگی کا ایک دور پورا ہوا۔ حج کے بعد دوسرا دور شروع ہوا۔ پہلے دور کی ابتدا بھی معصومیت سے تھی ، دوسرے دور کی ابتدا بھی معصومیت سے ہے۔ مبار کباد ہوان لوگوں کو جو حج کوسنت ونثر بعت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جن لوگوں پر جج فرض ہوجا تا ہے ،اوراس کے باوجودوہ جج نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے. وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. (سوره آلعمران: ٩٥) اورجس سي في عَنِ الْعَالَمِينَ. (سوره آلعمران: ٩٥) اورجس سي في عَنِ الْعَالَمِينَ. تو الله تعالیٰ دنیا والوں سے بے نیاز ہیں ،اس کی تشریح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح فرمائى بكرمن اطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا او نصد انیا (تفسیرابن کثیرج:اص:۸۷۵) جسے حج کی استطاعت حاصل ہوئی کیکن اس نے حج نہیں کیا ،تو خواہ وہ یہودی ہوکرمرے ، یا نصرانی ہوکراسی طرح کامضمون خودرسول ا کرم ﷺ سے بھی منقول ہے،

رجج کی استطاعت ہے کہ آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ سواری وغیرہ کے جن ذرائع سے سفر ہوتا ہو، انھیں اختیار کر کے جج کے لئے جائے اور واپس آجائے ۔اوراس دوران اس کے گھر والوں کے خرج کے بقدر مال موجود ہو۔اگر مال کی اتنی مقدارا سے حاصل ہو، تو اس پر جج فرض ہوجا تا ہے، تفصیلات جج کے موضوع پر جو کتابیں ہیں، ان میں دیکھی جا سکتی ہیں، یا علماء سے معلوم کی جاسکتی ہیں۔

رجج کوئی رسم ورواج نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلصانہ عبادت ہے، اسلامی عبادات کی خاص شان، سادگی، بے ریائی اور سہولت ہے۔ اسلام ایک سہل دین اور آسان شریعت ہے، یہاں اعمال ظاہرہ کے ساتھ ان کی روح اور حقیقت کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی ، اپنی عاجزی وائکساری، محبت واطاعت کو پیش کرنا، اور اللہ کی عظمت

وکبریائی، ان کی وحدانیت و یکتائی، ان کے رحم و مہر بانی اوران کے جلال و جبروت کا استحضار یہی عبادت کی روح ہے، عبادات کے اندر جب تک بیروح موجود رہتی ہے، ان میں سہولت بھی ہوتی ہے، ان کی برکات بھی ظاہر ہوتی ہیں، لیکن جب ان کا فقدان ہوتا ہے، تو عبادت کا ظاہر تو برقر ارر ہتا ہے، مگر وہ ایک طرح کی رسم بن کررہ جاتی ہے۔ اس کی برکت پوشیدہ ہوجاتی ہے، البتہ نمود ونمائش رہ جاتی ہے۔

ہم مسلمانوں کے معاشرہ میں جہاں اور بہت سی ناگوار باتیں ہیں، جج کے باب میں بھی بہت سی قابل مواخذہ اور لائق ترک چیزیں بھیل گئی ہیں،اور بھیلتی جارہی ہیں۔ان میں چندیا تیں قابل توجہ ہیں۔

ا۔۔۔۔۔۔۔۔ کی فرضیت مُر دوں پر الگ ہے، عورتوں پر الگ ہے، اگر مرد کے پاس اتنامال ہوگیا ہے، جس کی وجہ سے جج فرض ہوتا ہے۔ تو اس پر جج فرض ہوگیا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت لوگ ہوں گے، جن پر تنہا جج کا فریضہ عائد ہوجا تا ہے، مگر وہ اس انتظار میں تا خیر کرتے ہیں کہ بیوی کے جج کے بقدر بھی مال ہوجائے، تو ساتھ ہی جج کا سفر کیا جائے۔ یہ بات شریعت کے نقطہ نظر سے مناسب نہیں ہے، مال ایک ڈھلتی چھاؤں ہے۔ خدانخواستہ مال ختم ہوگیا، تو جج فرض ہو چکا ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ گناہ گردن پر رہ جائے گا، خدانخواستہ مال ختم ہوگیا، تو جج فرض ہو چکا ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ گناہ گردن پر رہ جائے گا، یہ مناسب نہیں ہے کہ بیوی کے لئے جج فرض کے سفر کومؤخر کیا جائے۔

سسسسفر هج کی دوسروں کواطلاع کر دینے میں مضا گفتہ ہیں ، کیکن اس کے بعض ایسے لواز مات میں ہمارے معاشرہ نے حاجیوں اوران کے رشتہ داروں کو جکڑ دیا ہے، جورفتہ رفتہ ادائیگئ هج کوشادی بیاہ کے مسرفانہ اور تباہ کن رسوم کے راستے پر ڈالتے چلے جارہے ہیں، مثلاً حاجیوں کی بے تحاشاد عوتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی دعوتیں، جیسے کوئی بڑا ولیمہ ہور ہا ہو، اور جس دن حاجی کو فکلنا ہوتا ہے، اس کے اعزہ واقر باء دورونز دیک کے اس کے گھر جمع ہوتے ہیں۔ مرد بھی ، عورتیں بھی ، اور ایک بڑا خرج اسی روز حاجی کے ذمہ پڑ جاتا ہے، اس ایسامحسوس ہوتا ہے کہ اب بے دعوتیں بھی منجملہ ارکانِ حج کے ہوجا کیں گی۔ پھر آ دمی اس وقت السامحسوس ہوتا ہے کہ اب بے دعوتیں بھی منجملہ ارکانِ حج کے ہوجا کیں گی۔ پھر آ دمی اس وقت

تک جج کرنے کی ہمت ہی نہ کرے گا، جب تک ان ذیلی اخراجات کامتحمل نہ ہو جائے، شادی بیاہ کی رسوم کی طرح بیدعوت بازیاں بھی قابل تزک ہیں۔

سر سسس پھر حاجی کو مختلف جگہوں تک پہو نچانے کے عنوان سے بہت سے طفیلی حاجی کے اوپر نارواخرچ کا ایک اور ہو جھڑال دیتے ہیں، ہمارے علاقے میں ایک ہڑی تعداد شاہ بخج اور کھنو تک حاجی کے ہمراہ جاتی ہے، اور ان پہو نچانے والوں کے اخراجات سفر عموماً حاجی کے ہمراہ جاتی ہے ۔ اور ان پہو نچانے والوں کے اخراجات سفر عموماً حاجی کے دمے ہڑتے ہیں، اس طرح اصل سفر جج کے مصارف کے ساتھ، اچھی خاصی مقدار اخراجات کی حاجی کے اور پچھ خاتی ہے ۔ اور ساتھ جانے والے بجر سیر وتفری کے اور پچھ کا منہیں آتے ، دو ایک آدمی جہاز تک پہو نچانے جائیں تو بچھ مضا گھنہیں کہ بسا اوقات کا منہیں آتے ، دو ایک آدمی جہاز تک پہو نچانے جائیں تو بچھ مضا گھنہیں کہ بسا اوقات خدمت کی ضرورت پیش آتی ہے ، مگر آج کل جوغول بیابانی ہمراہ ہوجا تا ہے ، وہ تو قطعاً بسندیدہ نہیں اور اب تو ستم یہ ہے کہ صرف مرد ہی نہیں ، عور تیں بھی ہمرکاب ہوجاتی ہیں ، ان کا تو گھر سے باہرقدم نکالنا فتنہ اور باعث گناہ ہے ، لیکن رسم ورواج نے عبادات کی بنیا دوں کو ہلا ڈالا ہے ، پیخرافات حاجی کے جانے کے وقت بھی ہوتی ہیں اور آنے کے وقت بھی۔

ایک بڑی خرابی کے ملاوہ ایک بڑی خرابی یہ بہوتی ہے کہ جج کا سفر جو محض اللہ کے لئے تھاان رسموں کی وجہ سے اس میں نمود و نمائش کا ایک بڑا عضر شامل ہوجا تا ہے، اور جس عبادت میں ریا و نمائش شامل ہوجا نے معلوم ہے کہ وہ بارگاہ حق میں قابل قبول نہیں ہوتی ۔ شان و شوکت کی نمائش ختم کر کے بندگی کی سادگی اختیار کرنی چاہیئے ، تا کہ عبادت کی روح حاصل ہو، عبادت نام ہے محبت و شوق کے ساتھ نیاز مندی اور عرض احتیاج کا ۔ اس کو دھوم دھڑا کے اور اظہار شان و شوکت سے کیا مناسبت ہے؟
مندی اور عرض احتیاج کا ۔ اس کو دھوم دھڑا نے اور اظہار شان و شوکت سے کیا مناسبت ہے؟
مسائل سیسے کا اہتمام اتنا بھی نہیں ہوتا، جتنا ضروری ہے ۔ کتنے لوگ ناواقٹی اور غفلت کی وجہ مسائل سیسے کا اہتمام اتنا بھی نہیں ہوتا، جتنا ضروری ہے ۔ کتنے لوگ ناواقٹی اور غفلت کی وجہ سے اپنا جج خراب کر لیتے ہیں ۔ اصل کوشش تو اسی کی ہونی چاہئے کہ جس کا م کے لئے اتنا سرمایہ صرف کیا جا تا ہے ، اچھا خاصا وقت لگایا جا تا ہے ، بدن اور جان کو مشقت میں ڈ الا جا تا ہم مائی کو مشقت میں ڈ الا جا تا ہم مائی کی مونی کی ہونی و جائے کہ جس کا م کے لئے اتنا میں میں میں ایک کو مشقت میں ڈ الا جا تا ہے ، بدن اور جان کو مشقت میں ڈ الا جا تا ہم مائی میں ڈ الا جا تا ہم ، ایک کا میں کا م کے لئے اتنا میں میں ڈ الا جا تا ہم نامیا ہم کا میں ڈ الا جا تا ہم میں ڈ الا جا تا ہم نامیں کو مشقت میں ڈ الا جا تا ہم میں ڈ الا جا تا ہم کی کے لئے الی میں ڈ الا جا تا ہم کیا جاتا ہم کی کو بیا کی کے کے کا کو بیا کیا کیا جاتا ہم کو کیا ہم کی کو بیا کیا جاتا ہم کیا جاتا ہم کیا جاتا ہم کا کے کانے الیا کیا جاتا ہم کیا ہم کیا ہم کیا جاتا ہم کیا ہم کیا

ہے وہ مجھے طریقے سے ادا ہو۔

٢.....بعض لوگ حج كرنے جاتے ہيں،ليكن حج سے زيادہ اہتمام تجارت كا کرتے ہیں۔سفر حج میں خرید وفروخت ناجائز نہیں ہے۔حرمین شریفین میں رہ کرا بیا تو نہ ہونا جاہئے کہ سارا اہتمام دنیا بھر کی مصنوعات کے خریدنے ہی کا ہوکررہ جائے ، کتنے لوگ بازاروں میں پھرتے رہنے ہیں ،اورحرم کی نماز حچبوڑ دینے ہیں ۔سامان تو دنیا میں ہرجگہل جائیں گے۔ مگرحرم اور حرم کی نماز ، طواف ، دید کعبہ ، روضۂ اطہر کی حاضری ، اس پر درود وسلام ، دنیا میں اور کہاں مل سکتا ہے۔ بڑی محرومی کی بات ہے کہ حرمین شریفین کی اصل سعادت حپھوڑ کرآ دمی لغویات میں مبتلا ہوجائے۔ اللّٰد تعالیٰ اینے فضل وکرم سے حج مبر ورکی تو فیق مجشیں۔ آمین

\*\*\*

## سفرج کے دوران

جَج بیت اللّٰد کا موسم پھر آ گیا ہے ، قافلے روانہ ہونے لگے ہیں محبت الٰہی کی سر مستیاں زوروں پر ہیں۔خداکے دیوانے پروانوں کی طرح شمع حرم کے گر دمحوطواف ہیں ،منی ، مز دلفہ،اورعر فات کی وادیاں آباد ہور ہی ہیں۔رحمت الٰہی ان بریثار ہوئی جار ہی ہے۔ پنچ کھنچے كرتمام دنيا كفرزندان توحيدايخ خالق وما لك وحده لا شريك له كآستان خاص ير جوم لگائے ہوئے ہیں۔ لَبَّیْکُ اَللّٰهُمَّ لَبَّیْکُ کِنْعر هُمستانہ سے دشت وجبل گونج رہے ہیں عشق کی شورشیں دلوں کو گر ما رہی ہیں۔اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں اور اپنی باندیوں کی اس حاضری کوقبول فرمائیں، انہیں اپنا بنالیں ۔ ابراہیم (علیہ السلام) کی شان حنفی سے انہیں نوازیں اور باربار حاضری کی سعادت مجنثیں۔ آمین یا رہ العالمین۔ جی جا ہتا ہے کہ حج کے مسافروں سے بچھ با تیں کی جائیں ،سفرتو سفر ہی ہےا سے خواہ جتنا آسان بنادیا جائے الیکن اس کی مشقتیں کسی نہسی صورت میں جلوہ گر ہوتی رہتی ہیں اور جج کا سفرتو کچھاورآ ز مائش اورامتحان کی شان اپنے اندرر کھتا ہے۔ جج کا مسافر جب اینے گھر سے نکلتا ہے ، اس کے اعزاء واقر باء اور دوست و احباب اسے رخصت کرتے ہیں۔ تو اس کا دل اطاعت الٰہی کے جذبے سے معمور ہوتا ہے، وہ اپنے نفس وخواہش اور مال وآ سائش کوقربان کر کے اپنے وطن سے نکلتا ہے۔ بیرجذ بہ بے

اختیارانہ پیدا ہوتا ہے۔ بڑا ہی مبارک ہے وہ حاجی جواس جذبہ کو برقر اراوریا ئیدارر کھے،

یمی جذبه اطاعت ہر قدم اور ہر مرحله پر باقی رہنا جا ہے ۔اس کی نگہداشت بہت ضروری

ہ،الله تعالى نے قرآن ياك ميں ارشا وفر مايا ہے، فَمَنُ فَرَضَ فِيُهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَتَ وَ لَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حِسْخُص نِه ايام حج ميں اپنے اوپر جج كولازم كيا تو تو دوران حج نه رفث ہے، نه نافر مانی ہے اور نه جھگڑا ہے۔'' رفث''شہوت اور جنسی خواہش اور اس کے متعلقات کو کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ حج میں جب کہ تمام تر توجہ اور دل کا سارار جحان الله کی طرف ہوتا ہے۔ آ دمی شہوت سے اور شہوت کے نقاضوں سے بر کنارر ہے یہاں اپنے نفس کی خواہش نہیں تھم ربانی کی تعمیل درکار ہے۔نافر مانی کا گذرنہیں ہے، ہرقدم جذبهٔ فرما نبرداری سے اٹھے اور ہرسانس اللہ کی باد میں بسی ہوئی ہو۔ دل میں اور کوئی بات نہ ہو۔ بجزاس کے کہ بندہ اپنے ما لک کے دروازے برلولگائے بڑار ہے۔ نہنسی خواہش کے تقاضے، نہاینے نفس کی حکمرانی اور نہایئے رفقاءاور ہم سفروں سے کسی طرح کی البحض! جس یروردگار کا میں دیوانہ ہوں ،سب اسی کے دیوانے بن کراسی کے نام براسی کے حکم سے مجتمع ہیں ۔اس حالت میں کیا یہ بات کسی طرح بھی زیب دیتی ہے کہ آ دمی اپنی مشقتوں اور قربانیوں کے بعد خاص دربارالہی میں پہونیجا ہے۔اور وہاں جا کربھی اپنے آپ کو جاں نثاروں اوراطاعت گز اروں میں شامل نہ کر سکے۔

تو آدمی جب جج کے سفر کیلئے نکے تو جہاں وہ اپنے جسم کواحرام کی پابند یوں سے جکڑتا ہے، وہیں اپنے دل اور زبان کو بھی احرام کی پابند یوں میں جکڑ دے، اسے صبر وضبط کا خوگر بنائے ، اس سفر میں مشقتیں بہت ہیں ، مشقتوں اور تکلیفوں کی نوعیتیں بدلتی رہتی ہیں ، مشقتوں اور تکلیفوں کی نوعیتیں بدلتی رہتی ہیں ، مشقتوں اور تکلیفوں کی نوعیتیں براستے دشوار گزار ، کبھی خود سفر دشوار تھا ، بہت وقت لگتا تھا ، سواریاں بہت سست رفنار ، راستے دشوار گزار ، مائشیں ناپید ، خطرات کا اندیشہ! بیاوراس طرح کی زخمتیں رہا کرتی تھیں ۔ ابسفر آسان ہوگئے ہوگیا ہے ، بہت کم وقت لگتا ہے سواریاں ہوا کی ما نند تیز رفتار ہیں ۔ راستے آسان ہوگئے ہیں ۔ آسائش کے سامان ہر طرف بکھر ہے بڑے ہیں ۔ مگر اب ملکی اور بین الاقوا می قوانین اسے سخت ہیں کہ آدمی قوانین کے ان جنگلوں کو عبور کرنے میں پریشان ہوجا تا ہے ۔ جج کے مسافر کو جب پریشانی ہوتی ہے ۔ بھی جج کمیٹی کی مسافر کو جب پریشانی ہوتی ہے ۔ بھی جج کمیٹی کی مسافر کو جب پریشانی ہوتی ہے اور واقعی بھی بہت پریشانی ہوتی ہے ۔ بھی جج کمیٹی کی مسافر کو جب پریشانی ہوتی ہے ۔ بھی جج کمیٹی کی مسافر کو جب پریشانی ہوتی ہے اور واقعی بھی بہت پریشانی ہوتی ہے ۔ بھی جج کمیٹی کی مسافر کو جب پریشانی ہوتی ہے اور واقعی بھی بہت پریشانی ہوتی ہے ۔ بھی جج کمیٹی کی

طرف سے ، بھی معلم کی طرف سے ، بھی سوار یوں کی طرف سے ، تو عام عادت کے مطابق حاجی اپنی زبان کو برا بھلا کہنے میں ملوث کر لیتا ہے۔

میں حاجیوں سے یہی کہنا جا ہتا ہوں کہ مشقت خواہ کتنی ہی ہو، تکلیف جا ہے جتنی زیادہ ہوجائے۔آپایی زبان کوآلودہ نہ کریں۔واقعہ بیہ ہے کہاس دور کےانتظام سفرنے سفر کی دشوار بوں کو بہت کم کر دیا ہے، کیکن ہماری تن آسانیوں نے ہمارے اوپر آسان مشقتوں کو بھی بھاری بنا دیا ہے۔ پہلے دور میں سفر کی رفتارست ہوتی تھی تو آ دمی انتظار اور صبر کا خوگر ہوتا تھا۔اب ہر کام مشینوں اور نیز رفتار سوار یوں کی وجہ سے بہت جلد انجام یا جاتا ہے تو آ دمی میں صبر کی تاب باقی نہیں رہی۔ انتظار اسے برداشت نہیں۔ کوئی کام اگر فی نفسہ مشکل نہیں تو اس کا انتظار ہی بہت دشوار ہوگیا ہے۔سواری ملنے میں تا خیر ہوگئی تو بےصبری ، سواری مل گئی اس کے چلنے میں دیر ہوگئی تب پریشانی ، ائیر پورٹ پر قانونی مراحل کی تحمیل میں تاخیر ہوئی تو گھبراہٹ ،معلم کی طرف سے سے سی معاملے میں سستی ہوئی تو مصیبت \_غرض سفراینے اختیار کا تو ہو تانہیں ،الجھنیں پیش آتی ہی رہتی ہیں ،کیکن پیخوب سمجھ لینا جا ہئے کہ پیہ سفر جو ہوا ہے ۔صرف اللّٰہ کیلئے ہوا ہے ،اس سے کوئی دنیا وی غرض وابستہ نہیں ہے۔اس سفر میں جو بھی تکلیف ہوگی ،جس دشواری کا بھی سامنا ہوگا۔ان سب سے حسنات میں اضافہ ہی ہوگا۔ گناہ معاف ہوں گے۔اللہ کی راہ میں متعدد سفر ہوتے ہیں ،ان میں اہم ترین سفر جہاد کا سفر ہے اور جج کا سفر ہے۔جہاد کے سفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: ذلک بِ أَنَّهُمُ لَا يُصِيبُهُمُ ظَمَا فَوَلا نَصَبٌ وَ لَا مَخُمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيُظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدَوِ نَيِّلا إِلَّا كُتِبَ لَهُمُ بِهِ عَمَلٌ صَالِحُ إِنَّ اللُّهَ لَا يُضِينُعُ أَجُرَ الْمُحُسِنِينَ (سوره توبه: ١٢٠) ترجمه: بياس واسطى كه جها دميس نكلنے والوں کو جو بھی پیاس ،محنت اور بھوک اللہ کی راہ میں پیش آتی ہے ، اور جو بھی کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس سے کفارکوناراضگی ہوتی ہواور جو کچھ بھی دشمن سے چھینتے ہیں،ان سب کے بدلےان کے حق میں نیک عمل لکھا جا تا ہے، بےشک اللّٰہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجرکو

ضائع نہیں کرتے ۔ بینی باوجود بکہ ان میں سے اکثر چیزیں (مثلاً بھوک، بیاس لگنایا تکلیف پہو نچنا) اختیاری کام نہیں ہیں ۔ تاہم نیت جہاد کی برکت سے ان غیر اختیاری چیزوں کے مقابلے میں اعمال صالحہ ان کی فردحسات میں درج کردیئے جاتے ہیں، جن برخدا اجرنیک مرحمت فرمائے گا۔ (فوائد عثانی)

جہاد ہی کی طرح جج بیت اللہ کا سفر بھی اللہ کی راہ کا سفر ہے ، اللہ تعالیٰ کے ایک فریضہ کی تغییل اور تکمیل کیلئے جاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو بلا شبہ جتنی مشقتیں اور کلفتیں ، اس راہ میں پیش آئیں گی ، وہ سب اعمال صالحہ بن بن کرنامہ اعمال کو وزنی بناتی چلی جائیں گی۔ لیکن آدمی نے اگر بے صبری کی ، لوگوں کی شکا نیوں سے زبان کو آلودہ کیا تو سخت اندیشہ ہے کہ نیکی بریا داور گناہ لازم ہو جائے۔

یے عام مرض ہے کہ حجاج کرام حکومت پر معلمین پر ، حج کمیٹی کے افراد پر اور ان
کے کا موں پر تنقید و تبصرہ کرتے رہتے ہیں۔ بہت بڑا ضرر ہے کہ بہ گفتگو غیبت کے دائر ہے میں
ہیں۔ان کا ضرر ایک تو یہ ہوتا ہے ، اور یہ بہت بڑا ضرر ہے کہ بہ گفتگو غیبت کے دائر ہے میں
آ جاتی ہے ، اور دوسرا ضرر یہ ہوتا ہے کہ مزاح فاسد ہوجا تا ہے۔ طاعات اور عبادات سے
طبیعت ہے جاتی ہے ، جو ضروری کام ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور فضول کا موں میں مشغولیت
ہوجاتی ہے۔

سفر کی مشقتوں کو مشقت نہیں عبادت سمجھئے اور اللہ کا شکر اوا سیجئے کہ جو پچھ ہور ہا ہے، اللہ کے لئے ہور ہا ہے اور اللہ کی راہ میں ہور ہا ہے، یہاں ہلکی سے ہلکی تکلیف نامہ اعمال میں وزنی سے وزنی بن کر آئے گی ۔ آج شکایت ہوتی ہے، کل صبر کرنے والے اتنا عظیم اجردیکھیں گے کہ مزید تکلیفوں کی تمنا کریں گے ۔ زبان بہت سے اعمال کو کھودیتی ہے، عظیم اجردیکھیں گے کہ مزید تکلیفوں کی تمنا کریں گے ۔ زبان بہت سے اعمال کو کھودیتی ہے، اسے آلودہ نہ بیجئے ۔ یہ ذکر اللہ اور تلاوت اور لبیک پڑھنے کیلئے ہے، حکایت وشکایت کیلئے نہیں ہے ۔ کثرت سے دعا کیں جیجئے ۔ ایک دعا کسی جارہی ہے ۔ اسے بکثرت و ہرائے، اور ہرمقام قبولیت پراسے خشوع وخضوع اور استحضار قلب سے دہرائے: اکے لئے ہے آت

نَفُسِیُ تَقُواهَا وَ زَحِّهَا اَنُتَ خَیْرُ مَنُ زَکُّهَا ، اَنُتَ وَلِیُّهَا وَمَوُلَاهَا ـترجمه:اےاللہ میرےنفس کواس کا تقویٰ عطافر مایئے ،اوراس کا تزکیہ فر مایئے ۔آپاس کا بہترین تزکیہ فر مانے والے ہیں۔آپ ہی اس کے ولی اور مولیٰ ہیں

دوسری چیز جس کاامهتمام حاجی کو بہت کرنا چاہئے، وہ یہ ہے کہ اپنے رفقاء میں کسی سے ہرگز نہ الجھے، الجھنیں بہت پیش آتی ہیں، ان الجھنوں میں کشکش اور بے صبری ہرگز نہ کریں، خاموشی سے جسیل لیں۔ الجھن بھی ختم ہوگی، اور تواب بھی ملے گا، معلم کی طرف سے یا اپنے رفقاء کی طرف سے جب بھی کوئی الجھن پیش آئے اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کی حق تافی ہور ہی ہے تو رسول اللہ بھی کی یہ حدیث یاد سے بچئے ، اس پر عمل شروع کر دہ بچئے ، نسخه شفا ہے۔

عن ابن مسعود رضى الله عنه ان رسول الله عَلَيْ قال: انما ستكون بعدى اثرة و امور تنكرونها قالوا: يا رسول الله فما تامرنا ، قال: تودون الحق الذى عليكم و تسالون الله الذى لكم (بخارى ومسلم)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میر ہے بعد ترجیحات ہوں گی ،اورا بسے کام ہوں گے جنہیں تم اجنبی جانو گے ،لوگوں نے عرض کیا کہ اس وقت ہمارے لئے آپ کا کیا تھم ہے؟ فرمایا جو پچھ تمہارے ذمہ دوسروں کاحق ہو،اس کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔

یہ بہت ہی بیش قیمت نصیحت ہے، جب ہم دوسروں کاحق ادا کر کے اپنی ذ مہداری سے فارغ ہول گے تو خود بخو درجمت الٰہی متوجہ ہوگی ،اس وقت جب بندہ خدا سے اپنے حق کا سوال کر ہے گا تو ان شاء اللہ سارے کا م سدھرتے چلے جا ئیں گے۔اس بات کی عام زندگی میں تو ضرورت ہے ہی، خاص طور سے سفر میں اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔اگر حاجی اس اصول کو مضبوطی سے تھام لیس تو شکا یتوں کا بڑا حصہ خود بخو دفنا ہوجائے گا۔ ہندوستانی حاجیوں کو اس بات کا بھی بہت خیال رکھنا جاسئے کہ وہاں ساری دنیا

سے حاجی جمع ہوتے ہیں ، مختلف طبیعتوں کے ، مختلف رنگوں کے ، ان میں سب پڑھے لکھے نہیں ہوتے ، اور نہ سب عاقل و فرزانہ ہوتے ہیں ، کسی کو پچھ کرتے دیکھ کراس کی نقل نہ کریں بلکہ معتبر علماء سے مسئلہ بوچھ کر اس پڑمل کریں ۔ ہر حاجی اپنے دیار کے کسی عالم کو تلاش کر لے اور ضرورت پڑنے پراسی سے مسئلہ بوچھ اور عالم کی بھی ذمہ داری ہے کہ خوب تحقیق کرکے جواب دے ۔ اور اگر بر وقت کوئی عالم نہ مل سکے تو مدر سہ صولتیہ مکہ مکر مہ میں جاکر وہاں کے علماء میں سائل میں تساہل بر سے ہیں ۔ ان وہاں کے علماء سے مسئلہ دریافت کریں ، بعض علماء وہاں مسائل میں تساہل بر سے ہیں اور درس دیتے ہیں ۔ ان سے مسائل میں رجوع نہ کریں ۔ حرم شریف میں جولوگ تقریریں کرتے ہیں اور درس دیتے ہیں وہ احناف کے مسائل کی رعایت نہیں کرتے ہیں اور احناف نہ پڑیں ۔ ان میں بعض حضرات احناف کے خلاف مسائل کی تقریریں کرتے ہیں اور احناف نہ پڑیں ۔ ان سے دھوکہ نہ کھائیں ۔ احناف کے نز دیک جو مسائل ہیں وہ مضبوط دلائل کی بنیا دوں برقائم ہیں ۔ سی وسوسہ میں نہ مبتلا ہوں ۔

ایک بات اور بھی بہت قابل اہتمام ہے، سعود یہ عربیہ ماشاء اللہ صاحب ثروت ملک ہے۔ حکومت سے کیکرایک عام سطح کا انسان سب مالدار ہیں، اور دل بھی کھلار کھتے ہیں، چھے کے موقع پر بلکہ عام حالات میں بھی زائر بین حرم کی خدمت کو بہلوگ سعادت عظمیٰ سمجھتے ہیں۔ اور مختلف انداز سے خدمت کرتے ہیں، بہت سے اہل خیر کھانے پینے کی اشیاء مفت تقسیم کرتے ہیں کہ غرباء و مساکین کا بھلا ہو، بعض لوگ گاڑیاں بھر بھر کر بوتلوں میں پانی لاتے ہیں۔ پلاو کر بیافی تیار کر کے تھیلیوں میں بھر بھر کر تقسیم کرتے ہیں، پچھ حضرات دہی، چھاچھا ور کھیل وغیرہ باغتے پھرتے ہیں۔ بیسب چیزیں گاڑیوں میں بھر کر جب تقسیم کسلئے آتے ہوں، ہیں، تو پچھلوگ ان پر اس طرح ٹوٹے اور گرتے ہیں، جیسے اس کے لئے آتے ہوں، ہزاروں رو پیغ خرج کر کے جج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں، مگر تھوڑی چیزوں کی جماعت ہو، حاجی کو اپنے کام اور اپنے مقصد پر جمار ہنا چاہئے، مقدر کی چیز تو خود چل کرآئے گی۔ ہو، حاجی کو اپنی کام اور اپنے مقصد پر جمار ہنا چاہئے ،مقدر کی چیز تو خود چل کرآئے گی۔

میں نے میدان عرفات میں دیکھا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے کا غذکے ڈبول میں دو پہر کا کھاناتقسیم ہور ہاتھا، معلم کے کارندے ایک ایک ڈبدایک ایک حاجی کو دے رہے سے ۔ گربعض بعض حاجی کئی ڈب جاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، تقسیم کرنے والے کارندے حرام حرام کا نعرہ لگاتے رہے، مگر لوگ اس سے بے نیاز جبراً کئی کئی ڈب حاصل کرتے رہے ۔ ایک قافلہ خاموش تھا، اس نے سرے سے ڈبہ حاصل کرنے کا ادادہ ہی خاصل کرتے رہے ۔ ایک قافلہ خاموش تھا، اس نے سرے سے ڈبہ حاصل کرنے کا ادادہ ہی نہیں کیا، تو بعد میں کارندوں نے خود لاکران کے پاس ڈبوں کا ڈھیر لگا دیا، جتنا مقدر ہے اتنا پہونچ کر رہے گا ۔ ایسی جگہوں پر اور عبادت کی ان حالتوں میں حرص و ہوس کا مظاہرہ نایسند یدہ ترہے۔

اوپرذکرکیا گیا ہے کہ اعمال ومناسک کی ادائیگی میں لوگوں کی نقل نہ کی جائے، بلکہ مسائل کی تحقیق کر کے ان پڑمل کیا جائے ۔ یہ بات ہمیشہ یا در کھنی چاہئے ۔ ایسا بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے غلطی سے یا اتفا قاً کوئی کام کرلیا تو پیچھے والے وہی کرنے لگتے ہیں ۔ طواف کے آداب میں یہ ہے کہ سر جھکا کرخشوع وخضوع کے ساتھ طواف کرے، دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے رہنا ممنوع ہے۔ ہاں رکن بمانی پر پہو نچے یا ججرا سود پر تو استلام کرلے ۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض لوگ نا واقعی کی وجہ سے دوران طواف بے برتو استلام کرلے ۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض لوگ نا واقعی کی وجہ سے دوران طواف بے ہاتھوا گھاتے ہیں اور اس طرح اٹھاتے ہیں جیسے کسی کوسلام کررہے ہوں ۔ ایک نے ہاتھوا ٹھایا تو پیچھے والے بہت سے لوگ ہاتھا ٹھا دیتے ہیں ۔ گویا یہ بھی آداب طواف میں ہے ، بعض لوگ مقام ابرا ہیم پر ہاتھو لگاتے ہیں ، بھرد یکھنے والے آتا کراسے ہاتھو لگاتے ہیں ۔ حالا نکہ بیہ باتھو تی ہیں ۔ اس طرح کی غلطیاں بہت ہوتی ہیں ۔

قربانی کا انتظام وہاں حکومت کے زیراہتمام ہوتا ہے، مگر چونکہ اس کے اہل انتظام ہرمسلک والے لوگوں کی رعایت نہیں کرتے ،اس لئے بالحضوص احناف کو چاہئے کہ حج تمتع اور قران کے شکرانے میں جو قربانی کی جاتی ہے ، وہ خود کریں ، اس میں قدر بے مشقت تو ہوتی ہے، گریں،اپنے ہاتھ سے مشقت تو ہوتی ہے، مگر بقدرمشقت تو اب بھی تو ہے،اس میں غفلت نہ کریں،اپنے ہاتھ سے

صیح وقت پرقربانی کریں، ہاں نفلی قربانیاں ہوں، یا بقرعید والی قربانیاں ہوں، وہ دوسروں سے چاہیں تو کرالیں۔

بعض لوگوں کواحرام اتارنے اور آزاد ہونے کی عجلت ہوتی ہے، بہتوں کو داڑھی منڈ انے کی جلدی ہوتی ہے، کس قدر بری بات ہے کہ ایک معصیت کے لئے جامہ محبادت کو جلد از جلد اتار پھینکنا چاہتے ہیں۔ باطمینان تمام ارکان ادا کرکے وقت پر جامہ احرام اتاریں۔

عموماً دیکھا جاتا ہے کہ خواتین جو حج کو جاتی ہیں ، آخیس برقعے اور بردے کا اہتمام بالکلنہیں رہتا، حالت احرام میں خواتین کا چہرہ کھلا رہتا ہے۔مسکہ بیہ ہے کہ چہرے پر کپڑا نہیں پڑنا جائے۔اس حالت میں برقعہاستعال کرنا اور چہرے پر کپڑا ڈالناممکن نہیں ہوتا تو اب سے پچھ عرصہ پہلے تک ایک خاص طرح کی ٹو بی عورتوں میں رائج تھی ،جس کوسر پرر کھ کر برقعہ پہنا جائے ،تو کیڑا چہرے سے دورر ہتا ہے اور بردہ بھی ہوجا تا ہے ،اب لوگوں کو حجاب کا پیطریقه تکلف معلوم ہوتا ہے، یونہی چہرہ کھلا حجھوڑ دیا جاتا ہے، پھراتنے ہی پربس نہیں ، عام حالات میں جب کہاحرام نہیں ہوتا برقعہا تاردیا جا تا ہے، وہ خوا تین جواینے وطن میں کسی نا محرم مر د کے سامنے بے حجابانہ بھی آنہیں سکتیں وہ بھی بے تکلف مر دوں کے دوش بدوش ہو جاتی ہیں۔ یادرکھنا جاہئے کہ حالت احرام میں گو کہ چہرہ پر کپڑانہیں پڑنا جاہئے ،مگراس کا مطلب پینہیں کہوہ بالکل بےحجاب ہوجائیں۔احتیاط لازم ہے، ہجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے کمل بردہ نہ ہو سکے، تو بھی بیدرست نہیں ہے کہ نری بے پردہ ہوکررہ جائیں، اور مردول سے بے تکلف گفتگو کریں ،اوران سے ٹکراتی پھریں ۔طواف میں بھی بہت بےاحتیاطی ہوتی ہے خواتین کو جاہئے کہ بہت مختاط ہو کر طواف کریں۔اوراحرام کے علاوہ حالتوں میں مکمل یرده اور برقعه میں رہیں۔

حرم میں ایبا بھی بہت ہوتا ہے کہ نماز کے اوقات میں خوا نین مردوں کی صفوں میں آ جاتی ہیں ۔حکومت کی طرف سے اس کا انتظام ہوتا ہے کہ عورتوں کوان کی جگہ پر پہو نچا دیا جائے ، مگر بعض عور تیں مصر ہوتی ہیں کہ وہ و ہیں رہیں گی۔اس سے مردوں کی نمازیں اور خود ان کی بھی نمازیں خراب ہوتی ہیں۔ حرم شریف میں عورتوں کے لئے نماز پڑھنے کی مخصوص جگہیں ہیں، وہیں وہ جگہ لے کر نماز پڑھیں، حرم تو سارا حرم ہے، جہاں بھی نماز پڑھیں گی، ثواب پورا ملے گا۔لیکن مردوں کے درمیان گھس کرخود بھی گنہگار ہوتی ہیں اور دوسروں کو جمروں گی، تواب بیرا میں گا۔

یہ وہ ایک شرعی تھم ہے ، اسے دوسروں کی نقالی میں ترک نہیں کرنا چاہئے۔ کتنی عور تیں ایسی ہوتی ہیں، جونقاب اپنے ملک میں چھوڑ کر جاتی ہیں۔ اور پھر جب لوٹ کراپنے ملک میں جھوڑ کر جاتی ہیں۔ اور پھر جب لوٹ کراپنے ملک پہونچتی ہیں، تو پھر پہن لیتی ہیں۔

جے میں ہجوم بے شک بہت ہوتا ہے، پردہ کی احتیاط مشکل ہوتی ہے، تاہم الیم خواتین ہی ہوتی ہیں، جوم بے شک بہت ہوتا ہے، پردہ کی احتیاط مشکل ہوتی ہیں، جومتاط طریقے پرج کرلیتی ہیں۔ نہان کا چہرہ دیکھنے میں آتا، اور نہان کی آواز سنائی دیتی ہے، ظاہر ہے کہ مردوں کی طرح بیخواتین بھی عبادت کے لئے آئی ہیں۔ عبادت کی احتیاط، اس کا تقدس باقی رہنا چاہئے ، ساتھ میں جومرد ہیں، وہ انھیں احتیاط کا پابند بنائیں۔ عورتوں کوسامانوں کی خریداری اور انھیں غیرقانونی طور پرلانے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ حاجیوں کو اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ بڑی رقم خرچ کر کے، سفر کی مشقت اٹھا کر اللہ کیلئے اس مقدس سرز مین میں پہو نچے ہیں۔ اور اس سے زیادہ مقدس سرز مین کہیں اور مل کھی نہیں سکتی تو اس کو بازاروں میں گھو منے پھرنے ، سامانوں کے خریدنے ، سیروتفری کہفنول گپ شب میں نہ گوائیں۔ زیادہ سے زیادہ عبادت ، تلاوت ، ذکر ، بیت اللہ کی حاضری ، طواف وغیرہ میں وقت کو مصروف رکھیں۔ سامان ہر جگہ ملتے ہیں ، وہاں سامانوں کو مقصود بنا لینا برقسمتی ہے۔

مدینه طیبه کی حاضری میں بھی انہیں باتوں کا خیال رکھیں ،مسجد نبوی کی حاضری اور روضۂ اقدس پر باادب سلام پیش کرنے کو زندگی کی بڑی نعمت اور خدا کا بڑا انعام مجھیں ،حق تعالیٰ حج وزیارت کے سفر کوقبول فرمائیں ،اور دارین کی سعادت نصیب فرمائیں۔

### مج کے بعد

حجاج بیت اللہ کے قافلے فریضہ مج اور زیارت مدینہ سے فارغ ہوہوکر اپنے ا پنے وطنوں کولوٹنے لگے ہیں۔اعزہ واقرباءاور وطن کےلوگ ان کا استقبال کریں گے، اعزاز واکرام کریں گے،ان سے دعائیں جاہیں گے، بیلوگ ایک ایسے دیار سے لوٹ کرآ رہے ہیں،جس کے تقدس وطہارت کانقش ہرمسلمان کے دل پر جما ہوا ہے، وہاں رحمت الہی دنیا کی ہرجگہ سے زیادہ برستی ہے، وہاں زمین وآسان ہیں تو ویسے ہی جیسے ہرجگہ ہیں، مگر عالم غیب میں ان کی حیثیت جدا گانہ ہے، جن آئھوں نے کعبة الله کی زیارت کی ، گویا انھوں نے خود رب کعبہ کی زیارت کی ، ان آنکھوں کا نور پچھاور ہی ہے۔ جو قدم طواف میں ،سعی میں اور عرفات ومز دلفہ ومنیٰ میں گردش وحرکت میں رہے، ان قدموں کی شان کچھاور ہی ہے، جن ہاتھوں نے حجراسوداور رکن بمانی کا استلام کیا، جمرات پر کنکریاں ماریں،ملتزم پر والہانہ وعاشقانہ انداز میں لیٹے، اور ہر مقام قبولیت پر دعا کے لئے اٹھے، ان ہاتھوں کی برکت کچھاور ہی ہے۔ حاجی اس طرح گھرلوٹ کرآ رہاہے، جیسے مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے،معصوم بے گناہ! زندگی کا بیرا تنابر اشرف ہے کہ جی جا ہتا ہے کہ زندگی کا سفراسی برتمام ہو جائے۔اور یونہی بخشے بخشائے ،عصمت و بے گناہی کی سوغات لئے در بارقدس میں حاضری ہوجائے۔

مگرابھی کچھ مرحلے باقی ہیں۔حاجی اپنے گنا ہوں کا بشتارہ فنا کروائے آیا ہے، اب اس کی نئی زندگی کا آغاز ہور ہاہے ،نئی ایمانی زندگی ،نئی روحانی زندگی!اس نئی ایمانی زندگی اوراس نئی روحانی زندگی پرآئندہ زندگی کی تغییر کس طور پر ہو، یہ بہت ہی قابل غوراور قابل لحاظ امر ہے، جج کے بعد دنیاوی سرمستیاں ، جاہ و مال کی حرص کوشیاں ، نفس وشیطان کے بچھندوں میں گرفقاریاں ، اور کبروغرور کی خطا کاریاں ختم ہوجانی چاہئیں ، زندگی مختاط ہو جائے ، ممل صالح ہوجائے ، قول صادق ہوجائے ، کر دار بے غبار ہوجائے ، قلب سلیم ہو جائے ، ماس کا بہت اہتمام چاہئے ، آج بیت اللہ میں حاضری ہوئی ہے ، کل خود اللہ کے سامنے حاضری ہوگی ، بیت اللہ یہو نجے کر سب گناہ معاف کرا گئے تھے ، اللہ کے حضور پہونچییں تو کسی گناہ کا نشان نہ رہے ، یہ بات کتنی خوش نصیبی کی ہے۔

یوں تو ہرمسلمان کو ہروفت اینے فرائض وواجبات ،سنن وآ داب کا اہتمام رکھنا چاہئے، یہی وہ چیزیں ہیں، جوانسان کی روح کوتر قی بخشتی ہیں۔لیکن حج سے واپس ہونے اور حاجی بن جانے کے بعدان کے اہتمام میں اضا فہ کردینا جاہئے ، تا کہ زندگی کا جوایک نیا دورشروع ہواہے،اس میں گنا ہوں کی آلودگی کم سے کم ہو،اورطاعت وعبادت کی جواستعداد حرمین شریفین کی حاضری کی برکت سے پیدا ہوئی اور بڑھ گئی ہے،اس کا جمال اوراسکی رونق برقر اررہے،اس میںاضا فہ ہوتارہے۔غرض ہیہے کہ جج کے پہلے والی زندگی اور جج کے بعد والی زندگی میں عمدہ اور بسندیدہ فرق آ جانا جا ہئے ،اگریہلے دینداری میں کمی تھی ،تواب بڑھ جانی جاہئے ،اوراگر ماشاءاللہ پہلے سے موجودتھی ،تواب اس میں ترقی ہونی جا ہئے۔ اب سے پچھ عرصہ پہلے ، جب سفر خاصا دشوار اور طویل المدت ہوتا تھا، آ دمی پیہ تصور نہیں کرسکتا تھا کہ کوئی حج کر کے آئے اور چہرے پرداڑھی نہ ہو، یاوہ نمازی نہ ہو، حج کے ارادے کے ساتھ داڑھی جیوڑ دی جاتی تھی ،اور نمازوں کی یابندی کا اہتمام ہونے لگتا تھا، بڑی عجیب بات تھی کہ حاجی داڑھی منڈا ہو ، یا بے نمازی ہو ،بعض لوگ جونماز کواپیخے او پر گراں سمجھتے تھے، وہ باوجودصاحب حیثیت وثروت ہونے کےاس لئے حج سے کتراتے تھے کہ حاجی ہونے کے بعد نماز کی یابندی کرنی پڑے گی۔ میں حج سے کترانے کی شخسین نہیں کرتا، بلکہ حج کے بعدنمازی ہوناایک ایبالازمی امرتھا کہاس کے بغیر حاجی ہونے کا تصور ہی

نه تھا۔اب بید دونوں باتنیں قصہ یارینہ ہیں۔ایک جج نہیں کئی کئی جج سے سرفراز ہیں ،مگر نماز ندارد! حج بھی کئے ہوئے ہیں ،عمرہ بھی کئے ہوئے ہیں ،مگر چپرہ نورالہی سے بے بہرہ! یہ صورت حال افسوسناک ہے، نماز فرض ہے، داڑھی واجب ہے، اس میں تو بھی سستی نہیں کرنی چاہئے ،اور جج کے بعد تواس کی اہمیت مزید ہوجاتی ہے۔ جج سے پہلے اور عام حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا تقاضا اور امرتو ہے ہی ، حج کے بعد بندوں کی طرف سے تقاضا مزید ہوجا تا ہے، کیونکہ ہمارے عرف میں اب تک پیرخیال فنانہیں ہوا ہے کہ حاجی ہے، تواس کا چہرہ برنور ہونا جاھئے ،اس کی مسجد آباد ہونی جاھئے۔اوریہ بڑی ناروا جرأت ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے امر کو بھی ٹال دے اور خلق خدا کے تقاضے سے بھی صرف نظر کر لے۔ حاجی، زیارت حرمین شریفین کر کے گھر آر ہاہے، بہت سے لوگ استقبال کے لئے ہوائی اڈے تک گئے ہوئے ہیں، استقبال کرنے والے حاجیوں کی گردن میں پھول مالا ڈال رہے ہیں ۔مصافحوں اور معانقوں کے بعد دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، دعا قبول ہے، کیکن بھی بھی استقبال کرنے والے اتنے پہونچ جاتے ہیں کہ حاجی زحمت میں پڑ جا تاہے، ابھی سفر باقی ہے، بہت سے حاجیوں کو ہوائی اڈے سے دورا پنے وطن کو جانا ہے۔ لوگ موٹریں لے کر گئے ہیں، پچھ کو ریل سے سفر کرنا ہے۔اس میں چندایک رفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔لیکن رفقاءاتنے جمع ہوجائیں کہاصل مسافرکسی طرح کی زحمت میں آ جائے،مناسب نہیں ہے،انتظام کی زحمت،اخراجات کی زحمت،رفقاء زیادہ ہوتے ہیں تو مجھی مسکے میں باہم کشکش ہوجاتی ہے۔

کے کہ استقبال کرنے والے جتنے زیادہ ہوں گے، گاڑیاں جا کہ استقبال کرنے والے جتنے زیادہ ہوں گے، گاڑیاں جتنی زیادہ تعداد میں ہوں گی، شان ووقار میں اضافہ ہوگا۔ توبیہ بھھ لینا چاہئے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے سفر کیا تھا، شان ووقار جتلانا آپ کا کام نہیں ہے، شان ووقار تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے رہنے دیجئے۔ ہم تو سر جھکا کے گمنا م بنے رہیں، جس کواس عبادت پر تواب دینا ہے، وہ دیکھر ہاہے جان رہا ہے، اس کے نزد یک ظاہری شان وشوکت کی کوئی

قیمت نہیں ہے، بلکہ اپنی شان بنانے سے ان کی ناراضگی آتی ہے، آپ نے اتنا لمباسفر کیا، مشقتیں جھیلیں، مال کا ایک بڑا حصہ خرچ کیا،اورخودکوایسی جگہ پیش کیا کہ گناہ کا ہر ذرہ بدن سے، قلب سے، روح سے جھڑ جائے ،اس کے بعد صرف تھوڑی سی اور ظاہری شان وشوکت کے لئے پھر معصیت کی آلودگی میں لت بت ہوجانا کہاں کی عقلمندی ہے؟ آب بغیر کسی نام نمود کے اپنے وطن پہو نچئے ، اور سید ھے مسجد پہونچ کر دورکعت نفل پڑھئے ، اللہ کا شکر ادا سیجئے ،اس کا احسان مانئے ،اور جی لگا کر دعا سیجئے ،اپنے لئے ،اپنے اعز ہ واقر باء کے لئے ، ان لوگوں کے لئے جوآب سے ملنے آجکے ہیں، یا آئیں گے، اور ساری امت مسلمہ کے لئے، پھرتواضع ومسکنت سے اپنے گھر میں داخل ہو بئے۔ وہاں بھی دور کعت نفل پڑھ لیجئے۔ آپ سے ملنے لوگ آئے ہیں اور آتے رہیں گے ان سے ملئے، وہ احوال پہونچیں گے، انھیں سفر کی تفصیلات بتاہیئے، اس میں مضا کقہ نہیں، کیکن اپنی کسی عبادت کی نمائش مت سیجئے۔آپ کو جوتکلیفیں اس سفر میں پہونچی ہیں،ان کا تذکرہ مت سیجئے۔کسی ساتھی برکوئی تنقیدی لفظ مت بولئے ، وہاں بازاروں میں دنیا بھر کے ایک سے بڑھ کرایک سامان جود مکھ كرآپ آئے ہیں،ان كابھى ذكرمت تيجئے،ايسى باتيں تيجئے،جن سے آپ كے قلب میں بھی اور سننے والوں کے قلب میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت وعظمت پیدا ہو، حرم کا تقدّس نمایاں ہو، رسول اکرم ایسی اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا اہتمام ہو، نہ حکومت پر تنقید سیجئے ، نہ اہل مکہ اور اہل مدینہ کی کوئی شکایت سیجئے ، اور نہ دور دراز سے آنے والوں کی کسی بے عنوانی اور جہل ونا واقفی کا تذکرہ سیجئے ،ان تذکروں سے کوئی فائدہ نہیں نقصان البتہ ہوتا ہے۔ الله تعالیٰ آپ کے جج کو قبول فرمائیں، اور مزید جج وزیارت کی توفیق عطا فر مائیں۔ ہمین بارب العالمین۔

السالخ المرا

حجاج کرام سے پچھ گزار ہیں

الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ، أمابعد!

الحدمد لله بنعمته تتم الصالحات ، ۲۹ اله (۲۰۰۸ء) کا هج بخیروخوبی پورا هوگیا۔ ہندوستان سے اس مبارک سفر کا آغاز ۲۰۰۰ اکتوبر سے ہوا، کئی جگہ سے مدینہ شریف کے لئے پہلی پرواز ۲۰۰۰ اکتوبر کو متعین ہوئی اور عاز مین حج بصد شوق و ذوق مدینہ شریف کے لئے فدکورہ تاریخ میں روانہ ہوئے ، بچھلے حج سے واپسی میں بعض ایسی مشکلات سے حجاج کو سابقہ پڑا تھا جس کا پہلے سے تجربہ نہ تھا، اس سال حج کمیٹی نے اور دوسرے حضرات نے ان مشکلات پر قابو پانے کے انتظام نے مگر انسان کا انتظام ہمیشہ ادھورا رہتا ہے ، ایک سوراخ بند کیا جا تا ہے ، تو دوسرے سوراخ کھل جاتے ہیں ، چنا نچہ اس سال روانگی کی ابتدائی تاریخ ہی سے مشکلات کا ایک نیاعنوان ظاہر ہونے لگا۔

جج کمیٹی کا تھم تھا کہ فلائٹ کی تاریخ سے ایک روز قبل ، مرکز روائگی میں جاکرا بیخ سفر کی رپورٹ درج کرادی جائے ، چنانچہ جن لوگوں کواطلاع تھی کہ پہلی فلائٹ سے ان کی روائگی ہے ، انھوں نے ایک روز پہلے سفر کی رپورٹ درج کرادی ۔ مدرسہ شنخ الاسلام ، شنخو پور سے جانے والا حجاج کا قافلہ جو جھافراد پر شمنل تھا ، اس نے بھی رپورٹ درج کرادی ، اس کی رسید جج کمیٹی نے دیدی ، اور تھم ہوا کہ ۲۹ راکتوبر کی شام تک آ جا ہے اور پاسپورٹ اور

سفر کے کاغذات حاصل کر لیجئے ، ۳۰ رکی شیخ ساڑھے گیارہ بجے فلائٹ ہے۔ یہ قافلہ ۲۹ راکہ تو برکومغرب کی نماز کے بعد جج آفس بنارس پہونچ گیا، کا وُنٹر پر حاضری ہوئی تو اطلاع بخشی گئی کہ قافلہ کے ایک فرد کے ویزے میں تصویر کے اندر کچھنقص ہے ، اس لئے وہ پاسپورٹ بمبئی مرکزی جج کمیٹی کے دفتر سے نہیں آیا ہے ، کس ذوق وشوق سے یہ قافلہ بنارس کیا تھا کہ کل شام تک مدینہ منورہ کی پاک سرز مین کا دیکھنا نصیب ہوگا، اور اب حال یہ ہے کہ بوچھنے پر لاعلمی ظاہر کی جارہی ہے کہ معلوم نہیں کب وہ ویز ادرست ہوگا، اور کب آئے گا۔ صبر تو کرنا ہی تھا۔ مگر سو چئے جس ذوق کے ساتھ لوگ گھر سے نکلے تھا اس کا کتنا کڑا احتجان تھا، مبر ہوتو کسے ہو؟ بنارس سے بمبئی فون پر رابطہ کیا گیا، وہاں سے صبر کی تلقین کی گئ، امتحان تھا، مبر ہوتو کسے ہو؟ بنارس سے بمبئی فون پر رابطہ کیا گیا، وہاں سے صبر کی تلقین کی گئ، پھر رات گزر نے کے بعد معلوم ہوا کہ اس آز ماکش میں صرف ہمارا ہی قافلہ نہیں ، بہت سے لوگ ہیں، بس

ہم ہوئے ،تم ہوئے کہ میر ہوئے کہ میر ہوئے کے میں ہوا کہ لکھنو سے پہلی فلائٹ سے جولوگ جانے والے تھے ، ان کے پاسپورٹ ہی سرے سے نہیں آئے ہیں ، وہاں تو حجاج کے صبر کا بیانہ لبریز ہوکر چھلک گیا ، شور شرابہ گھم گھا ، جس سے جو ہوسکا ، اس نے کیا ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کی پہلی فلائٹ جا ہی نہ سکی ۔

خیرلکھنؤ میں جو ہوا، اس سے وہاں کی مشکلات میں کچھ کی نہیں آئی، کچھاضا فہ ہی ہوا۔ ہم بنارس میں سے، بنارس میں عارضی حج ہاؤس جو بناتھا، وہ ناتمام حالت میں تھا، جو حجاج آگئے تھے اور ان کی روانگی میں کوئی رکاوٹ ہوگئ، انھیں خاصی مشکلات کا سامناتھا، حاجیوں کے ساتھ ایر پورٹ تک پہو نچانے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد آتی ہے، اب ان سب کے شہر نے کا، کھانے پینے اور اس کے اخراجات کا مسکلہ! اچھا خاصا در دسر! اور پھر یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ شکل کب آسان ہوگی ؟ حج ہاؤس میں کب تک رہنا ہوگا، لوگ پریشان شھے۔

ہمارا قافلہ تو بفضلہ تعالیٰ بنارس کے ایک دینداراور مخیر تاجر، ہمارے پرانے محب ومحب جناب الحاج منظورا حمد صاحب اللہ تعالیٰ انھیں رحمتوں اور برکتوں سے نوازے رہے ۔۔۔۔۔ کا مہمان تھا، اور وہ اور ان کے سعید وصالح صاحبز ادگان بہت خوش اسلو بی اور انشراح سے مہمان نوازی میں گے رہے، خیر قدرے انظار کے بعد اسلا اکتوبر کو وہ پاسپورٹ ویزا کی سابقہ خرابی کے ساتھ ممبئی سے آگیا، اور ہمارا قافلہ کیم رنومبر کومدینہ شریف پاسپورٹ ویزا کی سابقہ خرابی کے ساتھ ممبئی سے آگیا، اور ہمارا قافلہ کیم رنومبر کومدینہ شریف کے لئے روانہ ہوگیا، اور کسی دشواری کے بغیررسول اللہ کی کے قدموں میں حاضر ہوگیا۔ موئی تھی، مگر پریشانی برقر ارر ہی، میں ان پریشانیوں کو بریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، نوعیت بدلی ہوئی تھی، مگر پریشانی برقر ارر ہی، میں ان پریشانیوں کو تفصیل سے بیان نہیں کرنا چاہتا، بلکہ بیہ دکھنا چاہتا ہوں کہ ان پریشانیوں کا منبع کیا ہے؟ اور کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ جاج کا یہ سفر عبادت محمل بن کی خواہش کے مطابق ہوجائے؟

جے کے سفر میں دورِ حاضر میں پانچ ادارے مصروف عمل ہوتے ہیں۔ جج تمیٹی، حکومت ہند، معلمین ،سعودی حکومت اور فلائٹوں کا ادارہ ،اور ان تمام اداروں کی خدمات عاز مین جج کے انتظامات سے متعلق ہوتی ہیں۔ یہ پانچوں ادارے عاز مین جج کی خدمت میں گے ہوتے ہیں۔

عاز مین حج کی خدمت کے لئے ایک پرائیویٹ ادارہ بھی مصروف عمل ہوتا ہے، اوروہ ہےٹورکار پوریشن۔اس کے متعلق ہم آئندہ بھی گفتگوکریں گے۔

اسسال جو پہلی دشواری عاز مین جج کے سامنے آئی ، وہ وقت پر پاسپورٹ نہ ملنے کی تھی ، اس میں یا تو جج کمیٹی سے قصور ہوا ہے کہ اس نے جہازوں کی تاریخ کا اور بکنگ کا اعلان تو کردیا ، مگر ویزا وقت پر حاصل نہ کرسکی ، یا سعودی قو نصلیٹ کا قصور ہے کہ اس نے ویزا جاری کرنے میں سستی کی ، جج کمیٹی تو یہی کہتی ہے ، اب اللہ جانے کس کا قصور ہے ۔ بنارس میں تو حجاج کی طرف سے بے صبری کا اظہار نہیں ہوا ، یا ہوا تو کم ہوا۔ مگر کھنؤ میں بہت ہوا ، اور اس بے صبری نے معاملہ کو اس حد تک بگاڑ دیا کہ پر بیثانی کا سلسلہ حرمین شریفین تک

دراز ہو گیا۔

حجاج كرام كى زبانى حج ممينى كى شكايتين بهت سننے ميں آتى ہيں ،اس ميں شبہيں ، کہ کچھ کوتا ہیاں ایسی ضرور ہوں گی جن کا الزام حج تمیٹی پر چسیاں ہوگا ،مگریہ سو چنا جا ہے کہ ایک لا کھ سے زیادہ عاز مین حج کے سفر کی تمامتر کارروائی حج تمیٹی کرتی ہے، بیرون ملک سفر کی جونزاکتیں ہیں،اسے وہی جانتے ہیں جنھیں اس طرح کے سفر کا سابقہ بڑتا ہے۔ حج عمیٹی ان تمام نزا کتوں سے عہدہ برآ ہوکر حاجیوں کو تمام دستاویزات مہیا کرتی ہے ، تب بینہایت آسانی سے بغیر کسی تر دداور کاوش کے ہوائی جہاز پر بیٹھ جاتے ہیں ، اور جدہ یا مدینہ شریف میں بسہولت اتر جاتے ہیں، ورنہا گریہ سارے کام خودعاز مین حج کے ذھے کردئے جاتے تو صد ہا مشکلات میں گرفتار ہوتے ،اور بڑی تعداد میں لوگ سفر بھی نہیں کر سکتے ،خود یا سپورٹ بنوانے کا مرحلہ ایک ہمالیہ طے کرنے سے کم نہ ہوتا ، اللہ جانے کتنے اخراجات ہوتے ، کتنی مشکلوں سے یاسپورٹ بنتا ، پھراس پر ویزے کا مسلہ اور جا نکاہ ہوتا کہ تنا دوڑ نا پڑتا ، کتنے مصارف ہوتے ، پھر پیفت خواں طے ہوتا ،تو ہوائی جہاز کی سیٹ بک کرانے کا قصہ درپیش آتا، پھرسفر،سفر سے واپسی! حج تمیٹی کے ذریعے سب مرحلے آسان ہو گئے۔ایک فارم بھرا، متعینہ رقم ادا کی ،منظوری ہوئی ۔ اب یاسپورٹ بنوانا، ویزا حاصل کرنا ، ہوائی جہاز کے آ مدور فت کی سیٹ بک کروانا، پرواز کی جگہ متعین کرنا ،اور حجاج کی مدداور رہنمائی کے لئے خدمات کو پیش کرنا ، بیسب حج ممیٹی کی ذمہ داری! عازم حج نے پاسپورٹ حاصل کیا اور حرمین شریفین پہونچ گیا۔ وہاں مکان نہیں تلاش کرنا ہے، کرایہ ہیں طے کرنا ہے، بیسب مرحلے حج تمینٹی اور دوسرے ادارے مل کر طے کر چکے ہوتے ہیں۔ حاجی نامز دبلڈنگ اوراس کے متعین شدہ کمرے میں جا کربستر کھول دے، بلکہ بستر کھلا ہوا یا جائے۔ اتنے بڑے انتظام میں کچھ کوتا ہی ہوجائے ، کچھ سی کے حق میں کمی رہ جائے ، تووہ قابل درگزرہے۔ دیکھنا پیچاہئے کہ مجموعی اعتبار سے اس کا کر دار کیسا رہا؟ اگر ہرشخص اپنے ارادےاورخواہش کے پیانے پر حج تمیٹی کے مل کو پر کھنے لگے،تو حج تمیٹی جبیباایک محدود ا دار ہ تو کیا بڑی بڑی حکومتیں فیل ہوجائیں گی۔

جس مسلمان پر جج فرض ہے، اس پر جج کے انتظامات بھی فرض ہیں، مسلمانوں کا کوئی ادارہ اگر اس کے انتظامات کا کفیل ہوجاتا ہے تو عاز مین جج کو اس کا شکرگز ار ہونا چاہئے، اوراگر کسی خاص شخص کوکوئی تکلیف پہو نچ جائے، تو درگز رکر دے، کیونکہ انتظام بڑا ہے، اور اس کے بہت سے شعبے ایسے ہیں جو جج کمیٹی کے اختیار میں نہیں ہیں، ان کے لئے اسے بہت سے اداروں اور دفتر وں سے مدد لینی پڑتی ہے، کسی ایک جگہ اگر گاڑی اٹک گئی، تو ہم طرف کا موں کا چکہ جام ہوجاتا ہے۔

مثلاً اس سال بعض وجوہ سے جن کی تفصیل بیان کرنی ضروری نہیں ، سعودی قونصل نے ویزالگانے میں دریجی کی اور بے احتیاطی بھی ،اس میں جج کمیٹی مجبور ہوگئی۔اس نے وقت پرسارے انتظامات کردیئے ،مگر ویز اہی ملنے میں تاخیر ہوئی ،تو کیا وہ قابل درگزر نہیں۔

دوسراادارہ جس کی حجاج کرام کو بہت شکایت ہوتی ہے، وہ معلمین کا ادارہ ہے، جسے آج کی اصطلاح میں'' مکتب'' کہا جاتا ہے، انھیں زیادہ ان کے نام سے نہیں مکتب نمبر کے ساتھ جانا جاتا ہے۔

معلمین کی شکایت پرانی ہے۔ مولا نا عبد الماجد دریابادی کا سفر نامہ پڑھئے ، اور معلمین کی تصویر دیکھئے۔ لیکن اس دور میں حجاج کرام کی خدمت چونکہ متعدد اداروں میں تقسیم ہوگئی ہے ، اوراس کا ایک محدود حصہ معلمین کو ملا ہے ، اس لئے اب بیا دارہ زیادہ کل شکایت نہیں رہ گیا ہے۔ مجھے تفصیل سے معلوم نہیں کہ معلم کی خدمات کیا کیا ہیں؟ اتنا جانتا ہوں کہ بسوں کا انتظام معلم سے متعلق ہے ، جدہ سے مکہ مکر مہاور مدینہ منورہ ، پھر مشاعر جج میں بسوں سے لے جانا اور لے آنا اور خیموں کا انتظام کرنا معلم کی ذمہ داری ہے ، اور وہ بیز مہداری پوری کرتے جانا اور لے آنا اور خیموں کا انتظام کرنا معلم کی ذمہ داری ہے ، اور وہ بیز مہداری پوری کرتے ہیں ، ہاں وقت کے تعین اور اس کی تھیل میں کچھا دھر ادھر ہوتا ہے ، لیکن ظاہر ہے کہ حاجیوں کے اس بچوم اور بسوں کی بھیٹر بھاڑ میں وقت کی یا بندی مشکل ہے۔

میں پنہیں کہتا کہ علمین سے کوتا ہی نہیں ہوتی ، بعضے امور ضرور رُونما ہوجاتے ہیں جنھیں بجر معلم کی غلطی کے بچھ نہیں کہا جاسکتا ، مثلاً بچھلے سال کے حج میں منی سے جب عرفات کوروانگی ہورہی تھی تو ایک معلم کے کارندوں نے رات کو ۱۲ بیجے کے بعد سے ہنگامہ شروع کیا کہ عرفات چلو،عرفات چلو،لوگ دوڑ دوڑ کر جانے لگے،بعض لوگوں نے بلکہ زیادہ تر حجاج نے سوچا کہ فجر کی نماز بڑھ کرروانہ ہوا جائے ، فجر کی نماز کے بعد جب خیموں کے گیٹ کی جانب جلے تو معلوم ہوا کہ گیٹ بند ہے، گیٹ کیپر سے بہت خوشامد کی گئی ،مگراس نے نہیں کھولا ، خیال ہوا کہ آفس میں کوئی ذمہ دار ہوگا ،اس سے بات کی جائے ،مگر آفس خالی تھا، گیٹ برایک بھیڑتھی ،مگر نہ بس آ رہی تھی ، نہ گیٹ کھل رہا تھا ، یہاں تک کہ سروں پر تیز دھوی آگئی،مگر بہرا گونگا گیٹ کیپر بے حس تھا۔ دھوی میں کھڑے کھڑے دس جج گئے معلم کی بس نہ آتی نہ آئے ، مگر گیٹ تو کھلے کہ لوگ پر ائیویٹ سوار بوں سے ، یا ہمت والے پیدل ہی نکل جائیں ،مگر ساڑھے دس بچے تک گیٹ نہیں کھلا ، ساڑھے دس بچے جب عرفات جانے کا وفت تنگ ہوگیا اور حجاج نے شور مجایا ، تو اس نے یہ کہہ کر گیٹ کھولا کہ اب بسنہیں آئے گی ۔ میں اور میرا بیٹا محمد عا دل سلّمۂ دونوں پیدل چل دئے ، ایک کیلومیٹر چلنے کے بعد ایک برائیویٹ گاڑی ملی ،اس نے بچیس بچیس ریال مانگے ،ہم عجلت میں اس بربیٹھ گئے ، اس نے عرفات میں پہو نیجایا ۔ مگر قدرے تاخیر ہو چکی تھی ، اس نے جہاں اتارا ، وہاں کیا کریں ،اپنے دوست مفتی عبدالرحمٰن سلّمۂ کوفون کیا ، وہ بھاگے ہوئے آئے اوراپنے خیمے میں لے گئے۔

یہ جو بحران پیش آیا ، یہ یقیناً معلم کی بدا نظامی تھی ،اورمزیدیہ کہ وہ ایسے بے حس اورسر پھرے کارندوں کو متعین کر دیتے ہیں جو کوئی رعایت کرنا ، یاعقل سے کام لینا جانتے ہی نہیں۔

اس سال ۱۲ ارذی الحجہ کو جب منی سے مکہ مکر مہ کوروا نگی تھی ، ہمارے خیمے میں اعلان ہوا کہ بس مغرب بعد آئے گی ،لوگ منتظر رہے ،مگر بس نہیں آئی ،آس پاس کے خیموں کے پاس بس آتی رہی اور لوگ روانہ ہوتے رہے، مگر ہمارے خیمے کے سامنے جاج کی بھیڑگی رہی ، مگر بس نہیں آئی ۔عشاء کا وقت ہوگیا ، بہت سے لوگ پیدل اور کئی لوگ پرائیویٹ سوار بوں سے نکل گئے ۔ ہمارا قافلہ چھآ دمیوں پر مشتمل تھا ، ہمارے علاوہ اعظم گڈھ سے پانچ حاجی صاحبان اور تھے، جو معمر اور بزرگ تھے، خیمہ میں عشاء کی نماز ادا کی ، اور پیدل نکل کھڑ ہے ہوئے ، تھوڑی دور جاکر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی ، اور ایک نیک دل سعودی نے اپنی گاڑی پر بیٹھالیا ، ہجوم کی وجہ سے قدرے دیر تو ہوئی مگر نہایت آرام سے اپنی قیامگاہ پر بہونی چھے ، عیاں بھی معلم کی بدا نظامی تھی۔

اس کے علاوہ ایک بدانظ می اور ہوتی ہے کہ منی میں خیموں میں جتنی گنجائش ہوتی ہے ، اس سے ڈیڑھ گئے آدمی بھردئے جاتے ہیں ، اس سے بعض اوقات بڑی ہیچیدگی ہوتی ہے ، اس سے ڈیڑھ گئے آدمی بھردئے جاتے ہیں کہ اس طرح وہ اپنے خیموں میں جگہ بچا کر بڑی بڑی رقمیں دوسر بے لوگوں سے وصول کرتے ہیں۔ والعلم عند الله

یہ شکا بیتیں تو بے شک بجاہیں، تا ہم ان کی وجہ سے تجاج کو بہت ہی سہولتیں بھی ہوتی ہیں، منی اور عرفات میں خیمہ لگانے کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے، لیجا نا اور لے آنا ان کے فرائض میں ہے، کسی کسی وفت کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔

تیسراادارہ حکومت ہند کا ہے، ہم حاجیوں کی خدمت کے باب میں حکومت ہند کی ستائش کریں گے، حکومت حاجیوں کی خدمت بہت فراخد لی سے کرتی ہے، ہوائی جہاز کے رعایتی کرایہ سے لے کر حاجیوں کے دواعلاج اوران کی مشکلات کے لئے مستقل محکمہ قائم کررکھا ہے، ''انڈین جج مشن'' کے تحت سیٹروں کارکن اور ڈاکٹر مصروف خدمت ہوتے ہیں، دوائیں مفت مہیا کی جاتی ہیں، حکومت کی ان رعایتوں کی وجہ سے اہل ہند کا جج دوسرے مما لک کے مقابلے میں کافی ارزاں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے جاہے اپنے بندوں کی سہولت کا سامان کردے۔

حجاج کی خدمت کے لئے چوتھا ادارہ سعودی حکومت کا ہے ، اس حکومت نے

حاجیوں کی سہولت کے جوانتظامات کئے، وہ بس اللہ کی خاص مہر بانی ہے، ایساانتظام ہے کہ شاید اس سے زیادہ سوچا نہ جاسکے، بیہ حکومت اپنی پوری توانائی حج وعمرے کے عازمین کی سہولت اور آسائش کے لئے صرف کرتی ہے، ایک مستقل وزارت اس خدمت کے لئے ہے، جوسال بھراسی موضوع پر کام کرتی رہتی ہے۔

پانچواں ادارہ فلائٹوں کا ہے۔ جج کے لئے دوطرح کی فلائٹوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ ایرانڈیا اور سعودی ایرویز۔ سعودی ایرویز کی شکا بیتیں تو کم سننے میں آتی ہیں، بچھلے سال بچھ شکایات تھیں، مگر ایرانڈیا نے تو بچھلے سال اور اس سال ستم کی حد تو ڈ دی۔ ایر انڈیا سے حاجیوں کو بہت پریشانی ہوئی، بچھلے سال سامانوں کی پریشانی بہت رہی، اس سال فلائٹیں اتنی لیٹے تھیں کہ حاجیوں کا سارانظام بگڑا رہا، اس پر جج تمیٹی اور حکومت ہند کو خاص توجہ دینی جائے۔

اب حاجی صاحبان کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنی ہیں ، اوراس مضمون کے اصل مخاطب وہی ہیں ، کیونکہ دوسرے ادارے جو حجاج کی خدمت کے لئے وجود میں آئے ہیں ، ان کے معاملات ، ان کے مشکلات اوران کے مسائل ہماری پہو نچے سے ماوراء ہیں ۔ ان کی اصلاح ، ان کی درستگی اوران کے مسائل کاحل ارباب سیاست اوراصحاب حل ہیں ۔ ان کی اصلاح ، ان کی درستگی اوران کے مسائل کاحل ارباب سیاست اوراصحاب حل وعقد کر سکتے ہیں ، ہم توان کی خدمات پر ممنونیت کا اظہار کر سکتے ہیں اور جو کچھان کی کوتا ہمیاں معلوم ہوتی ہیں ان کوصبر وضبط سے انگیز کرلیں گے ، اوراسی کی تلقین دوسروں کو بھی کریں گے ، اگر چہ جس نظریہ کا چلن ہے ، وہ ہماری اس روش کوشاید بیندنہ کرے ، مگر مجبوری ہے ، ہم بھی این خوکیوں بدلیں ؟

عاز مین حج کا سفر کسی سیر سیائے، تفریح ودل کسی یا تجارت وکسب معاش کیلئے نہیں ہوتا، وہ اللہ کی عبادت کے لئے نکلتے ہیں، یہ عبادت الیسی ہے جوابیخ گھر، اپنے وطن میں رہ کرکسی سے ادائہیں ہوسکتی ۔ یہ سفر محض عبادت کا محض نیکی کا محض اللہ کی رضا کیلئے ہوتا ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، وسائل مہیا ہیں، تو ان پر فرض ہے کہ یہ سفر کریں ۔ یہ اسلام کی

بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اس کا انتظام ہرشخص کوخود کرنا ہے، اور اس کا جوقدم بھی اس سفر میں اٹھے گاوہ نیکی اور عبادت ہوگا، حاجی جب گھر سے نکلتا ہے، اور جب تک واپس ہوتا ہے، یہ ساراوقفہ سلسل عبادت اور طاعت میں گزرتا ہے۔

جج اور سفر جج کے فضائل بہت ہیں ، جن کا تذکرہ احادیث کے ذخیروں میں بکثرت کیا گیا ، یہاں ہم ایک جامع حدیث کا ترجمہ لکھتے ہیں ، جس سے حج اور سفر حج کی فضیلت نہایت عمر گی کے ساتھ واضح ہوتی ہے ، یہ حدیث سیّد ناعبد الله بن امیر المونین سیّد ناعبد الله بن امیر المونین سیّد ناعبر الله عمر وی ہے ، اور اسے صاحب ترغیب وتر ہیب نے طبر انی کی المجم الکبیرا ور برزار کے حوالے سے قل کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں منی کی مسجد (خیف) میں حضور سرور عالم کے خدمت میں حاضر تھا ، اسنے میں دوآ دمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ایک انصاری اور ایک قبیلہ بنی ثقیف کا ، انھوں نے سلام کے بعد عرض کیا ، یا رسول اللہ! ہم آپ کے حضور کچھ پوچھنے کے لئے آئے ہیں ، آپ نے فرمایا: اگرتم چا ہوتو میں خود بتا وَل اللہ! ہم آپ ہوتو میں خہوں تم خود ہی بتا وَ! ان دونوں نے عرض کی حضرت! آپ ہی ارشا دفرما ئیں ، پھر ثقفی نے انصاری سے کہا ، آپ کہنے ، انھوں نے درخواست کی ،اے اللہ کے رسول! بتا ئیں ، آپ نے فرمایا کہتمہار اسوال بہتے کہ تم جو ایس عیں تمہار سے لئے کیا اجر ہے؟ اور طواف اینے گھر سے بیت اللہ کے قصد سے نکلے ہو ، اس میں تمہار ے لئے کیا اجر ہے؟ اور طواف کے بعد جودورکعت پڑھو گے اس کا ثواب کیا ہے؟ اور صفاوم وہ کے درمیان سعی کرو گے ، اس میں تمہیں کیا ملی گا ؟ اور وقو ف عرف میں کیا حاصل ہوگا ؟ اور جمرات کی رمی میں کیا ملی گا ؟ اور قربانی کرو گے ، تواس کا اجرکیا ہوگا ؟ اور طواف اف می کیا شان ہے؟

انھوں نے عرض کیا ہتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوخق کے ساتھ بھیجا ہے ، انھیں سوالات کے لئے میں حاضر خدمت ہوا ہوں فر مایا:

(۱) جبتم بیت الله الحرام کے قصد سے گھر سے نکلے ہو، تو تمہاری اونٹنی نے جو بھی

قدم زمین پررکھایا زمین سے اٹھایا، ہرایک پراللہ نے تمہارے لئے ایک نیکی کھی ، اور ایک خطامعان فرمائی۔ خطامعان فرمائی۔

- (۲) اورطواف کے لئے جودورکعت تم نے پڑھی، توبیا ہے، جیسے تم نے اولا داساعیل النظی میں سے دوغلام آزاد کئے۔
- (۳) اورتم نے صفاومروہ کے درمیان جوسعی کی ، وہ ایسا ہے جیسے تم نے ستر غلام آزاد کئے۔
- (۴) اور وقوف عرفہ کی شان ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانِ دنیا پر نزول فرماتے ہیں ، اور فرشتوں کو خاطب کر کے فخر سے فرماتے ہیں کہ میر بے بند ہے، میر بے حضور میں پراگندہ بال دور دراز اور گہر بے راستوں سے چل کر آئے ہیں ، اور جنت کی آس لگائے ہوئے ہیں ، تو دور دراز اور گہر بے راستوں سے چل کر آئے ہیں ، اور جنت کی آس لگائے ہوئے ہیں ، تو (اب بندو!) اگر تمہارے گناہ ریت کی تعداد کے برابر یا بارش کے قطروں کے مانند ، یا سمندر کی جھاگ کے مثل بھی ہوں گے تب بھی ان کی مغفرت کر دوں گا۔ میر بے بندو! تم بخش بخش کے بہاں سے جاؤ ، تمہاری بھی بخشش ہے ، اور جن کی تم سفارش کرو گے ان کی بھی بخشش ہے۔
- (۵) اورتہہاری رمی کا اجریہ ہے کہ ہر کنگری جسے تم نے پیینکا ہے،اس سے ایک ایک مہلک گناہ کبیرہ کی معافی ہے۔
  - (۲) اورجوقربانی تم نے کی ہے، وہتمہارے رب کے پاس ذخیرہ ہے۔
- (2) اور جوتم نے سرمنڈ وایا ، تو سنو! ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے ، اور ایک خطا کی معافی ہے۔
- (۸) اوراس کے بعد جوتم نے طواف (زیارت) کیا، تو اس طرح تم نے طواف کیا کہ تمہارے ذمے کوئی گناہ نہیں۔ ایک فرشتہ آتا ہے، اور تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھتا ہے، اور کہتا ہے، اب پھر سے از سرنو ممل شروع کرو، پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ (التر غیب والتر هیب، ج:۲،ص: ۷۷)

جج کی فضیلت رسول اکرم ﷺ نے نہایت جامعیت کے ساتھ بیان کردی، یہ بیان محتاج تشریح نہیں ہے، البتہ یہ معلوم کر لینا چاہئے کہ جس جج کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کی کیا شان ہونی چاہئے۔

هج كيسا هو؟ قرآن كريم كاارشاد:

حَجِ كَمْتَعَلَقْ قَرْ آن كريم ميں ارشا دفر مايا ہے:﴿ ٱلْكَحَبُّ أَشُهُرٌ مَّعْلَوُ مَتَّ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلارَفَتَ وَلافُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ (سورة البقرة: ١٩٧) جے کے چند متعین مہینے ہیں، تو جس کسی نے ان مہینوں میں جج کا التزام کیا، تو اس میں نہ رفث ہے، نہست ہے، اور نہ لڑائی جھکڑا ہے) د ف کے معنی بیوی سے صحبت کرنے کے ہیں،اسی تھم میں بیوی سے شہوت کی باتیں بھی ہیں، حالت احرام میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ فسوق کے معنی نافر مانی اور معصیت کے ہیں، حج کاالتزام کر لینے کے بعداور بالخصوص حرم میں حاضر ہونے کے بعد،معصیت اور حق تعالیٰ کی نافر مانی شدیدتر ہوجاتی ہے،اوراس سے جج خراب ہوجا تا ہے۔جسدال کے معنی لڑنے جھکڑنے کے ہیں،حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت عبدالله بن عباس على سيمنقول ہے كہ حج ميں جدال بير ہے کہ گالی گلوج کرے، برا بھلا کہے، کسی سے ایسی بحث ونکر ارکرے کہ اس کوغصہ آجائے۔ حاجی ان نتیوں چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرے گا ، تو اس کا حج ، حج کہلائے گا ، ورنہ سفر کی مشقت، مال کا صرفہ ہی ہاتھ آئے گا،اور حج مجروح ہوکر رہے گا،حضرت جابر بن عبدالله على من رسول الله على ارشا دُقل كيا ہے كه:

من قضی نسکه و سلم المسلمون من لسانه ویده غفر له ماتقدم من ذنبه (تفییرابن کثیر بحواله عبد بن حمید) جس نے ارکان حج ادا کئے ،اور مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے ،اس کے سب گناه معاف ہیں۔
اس شان کا حج ، حج مبر ورکہلاتا ہے ، رسول اللہ علیہ نے فرمایا:

من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته

اهه (بخاری ومسلم)

جس نے جج کیا،اوررفٹ اورنسق کاار تکاب نہیں کیا،وہ اس طرح گنا ہوں سے پاک صاف ہوکرلوٹا، جیسےاس دن تھا،جس دن وہ ماں کے شکم سے پیدا ہوا تھا۔ ہے۔ پیھرین شاہ سے ن

آپ ایک کاارشادہ:

الحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنة، رواه الطبرانی هجرورکا توبدله جنت سے کم نہیں ہے۔ (التوغیب والتوهیب، ج:۲،ص:۲۷)

حج مبرورکہلانے کامسخق وہی حج ہے، جس کا اوپر ذکر ہوا۔ حضرات صحابہ نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تھا، کہ حج مبرور ہونا کس طور سے ہوگا، تو آپ نے جواب ارشا دفر مایا:

اطعام الطعام وطیب الکلام کھانا کھلانا، اور پاکیز ہبات بولنا۔ امام احداور بیہی کی ایک روایت میں ہے:

إطعام الطعام وإفشاء السلام كهانا كطلانا، اورسلام كثرت سيكرنا

(الترغيب والترهيب،ج:۲،ص:۲۷)

قرآن مجید کی آیت کریمہ اور حضور اکرم ﷺ کے ان ارشادات سے حج مبرور کی شرح ہوجاتی ہے۔

سفر حج کی اہمیت:

ایک طرف جج کی اس فضیلت کونظر میں رکھئے ، پھر بیغور سیجئے کہ سفرایک مشکل ممل ہے ، آدمی اپنے گھر میں ہوتا ہے تو ایک لگے بند ھے معمول براس کی زندگی گزرتی ہے ، اوروہ اس کا عادی ہوجا تا ہے ، وقت پر کھانا بینا ، وقت پر سونا جا گنا ، متعین کا م کو وقت پر بجالانا ، کین سفر میں سب معمولات درہم برہم ہوجاتے ہیں ، تا ہم اگر سفر اپنے چندر فقاء کے ہمراہ ہو ، اور انھیں کے ساتھ سارا نظام سفر ہو ، تو پھر پچھ آسانی ہوجاتی ہے ، کیکن اگر سفر ایسا ہو کہ مختلف احوال اور مختلف مزاج کے لوگوں سے اختلاط ہو ، جیسا کہ جج کے سفر میں ہوتا ہے ، جس کے نہ احوال اور مختلف مزاج کے لوگوں سے اختلاط ہو ، جیسا کہ جج کے سفر میں ہوتا ہے ، جس کے نہ

پروگرام اپنے اختیار میں، نہ ہمسفر ول کا پچھا ندازہ کہ کس کس طرح کے لوگ ہوں گے، پھر سب کا ایک جگہ اکٹھا ہونا، پھر ان کے ساتھ بشری حاجات وضروریات بلکہ رجحانات اور خواہشوں کا لگار ہنا، اس سے سفر کی دشواری اور بڑھ جاتی ہے، اس سفر میں آ دمی جدال اور فسوق سے نچ نکلے، ایک بڑا مجاہدہ ہے، اسی لئے رسول اللہ بھی نے سفر حج کو جہاد قرار دیا ہے۔

رسول الله ﷺ کے عزیز نواسے حضرت حسن بن علی رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں،
کہ ایک آ دمی نبی ﷺ کی خدمت میں آیا، اور اس نے عرض کیا، میں ایک بز دل آ دمی ہوں اور
کمز ورجھی ہوں، (پس جہاد کیسے کروں؟) آپ ﷺ نے فرمایا:

هلم إلى جهاد الاشوكة فيه -الحج-رواه الطبر انى الكبير والاوسط ورواته ثقات تم ايساجها دكروجس ميس (دوسر عيه تصيارتو كيا) كانتا بهي نهيس هيه، ليعنى حج كرو - امام نسائى كى روايت ميس ہے، حضرت ابو ہريره عليه في غرمايا كه رسول الله الله عليكا

ارشادے:

جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة \_

بوڑھے، کمزوراور عورت کا جہاد کج وعمرہ ہے۔ (التوغیب والتو ھیب،ج:۲،ص:۱۷)

پس جب حج وعمرہ جہاد ہے تو اس میں دشوار یوں اور پریشانیوں کا ہونالا زم ہے،
کوئی سفر حج یا سفر عمرہ مشقت اور البحص سے خالی ہو، شایدایسانہ ملے ۔ جتنے لوگوں نے سفر حج
کی رودادیں کصی ہیں، کم وہیش ان میں مشقتوں کا تذکرہ ہے، آج کے دور میں تو وسائل
وذرائع اس قدر سہل اور تیز رفتار دستیاب ہیں کہ جس سفر حج میں پہلے سالوں، پھر مہینوں
صرف ہوتے تھے، اب آ دمی چاہے تو دور در از سے آ کر ہفتوں اور دنوں میں حج کی تحمیل
کر کے واپس جاسکتا ہے۔

لیکن اس سہولت کے بعد بھی دشواریاں ، پریشانیاں اور نا گواریاں اتنی پیش آتی ہیں کہنا تجربہ کارآ دمی بوکھلا کررہ جاتا ہے ، یہیں ہیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حق تعالیٰ نے

فسوق اورجدال پرجوبندش لگائی ہے،اس کی جیسے پہلے ضرورت تھی آج بھی اتنی ہی ضرورت ہے، وسائل وذرائع تو ضرور بدل گئے،ان میں وسعت وسہولت پیدا ہوگئ ہے،مگر انسان ابھی وہی ہے اورانسانی طبائع بھی وہی ہیں بلکہ ان میں پچھ گراوٹ ہی آئی ہے،اس لئے جیسے اور دینی مسائل ومعاملات میں یا د دہانی کی ضرورت ہوتی ہے،سفر جج کے سلسلے میں بھی تذکیر اورنصیحت کی ضرورت ہے۔

#### استحضارِنيت:

سفر جج وعمرہ کے فضائل مخضراً آپ نے پڑھ گئے ،سفر کے آغاز سے اس کے ختم ہونے تک حاجی صاحب اس بات کو متحضر رخیس کہ ان کا بیسفر محض اللہ کی عبادت کے گئے ہے ، اور اس کے واسطے سے بیسفر خود عبادت ہے ، اس راہ میں جو بھی تکلیف ہور ہی ہشکل پڑے گی ،ان سب کی اللہ کے نزدیک بڑی قیمت ہوگی ،اور جو پچھ تکلیف ہور ہی ہے ،اللہ کی راہ میں ہور ہی ہے ،اور اللہ کے گئے ہور ہی ہے ،اور مزید بید خیال رہے کہ اللہ کی جانب سے ہے ، تا کہ اجرو تو اب میں اضافہ ہو ،اس تصور سے تکلیف کا جیسل لینا آسان ہوگا ، بلکہ تکلیف ، تکلیف معلوم ہی نہ ہوگی ، حاجی کو جب نیت متحضر نہیں ہوتی ، تو وہ پریشان ہوتا ہے ، اور گھر جیسی راحت جا ہتا ہے ،اور نہیں ملتی تو شکا تیوں میں مبتلا ہوتا ہے ،اچھے خاصے سفر عبادت کو گناہ جیسی راحت جا ہتا ہے ،اور نہیں ملتی تو شکا تیوں میں مبتلا ہوتا ہے ،اجھے خاصے سفر عبادت کو گناہ ہے ، دو باتا ہے ، مشقت اس شکایت اور غصہ سے تو ختم نہیں ہوگی ، البتہ تو اب ختم ہو جاتا ہے ، اور نفیب ، شکایت ، شکایت ، ورا ور تقیدوں کا گناہ سر پڑتا ہے ، اور سفر بجائے نفع کے ہو اور نفیب ، شکایت ، فضول تھر وں اور تقیدوں کا گناہ سر پڑتا ہے ، اور سفر بجائے نفع کے خدار کے اسود اہو جاتا ہے ۔

اس استحضار کے نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے ، کہ حج میں آنے والے حضرات محض چندد نیاوی رسوم پورا کرنے کو حج کا خلاصہ بجھتے ہیں۔ حجرا سود کا بوسہ:

مثلاً بہت سے حاجیوں کی کوشش ہوتی ہے، کہ خواہ کوئی صورت ہو، حجراسود کا بوسہ لینا ضروری ہے، اس بوسہ کے شوق میں بلکہ جنونِ شوق میں آ دمی نہ اپنی پرواہ کرتا ہے، نہ دوسرول کی ،اور نہ خود بیت اللہ کی حرمت وعظمت کی! دھکم دھکا کر کے جمراسود کا بوسہ لے لینے کو جج کی فتح عظیم سمجھتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے سنے گئے ،اگر جمراسود کو بوسہ نہ دے سکے تو وطن کیا منہ لے کر جا ئیں گے ،لوگ کہیں کہ یہ کیا جج کیا ؟ بعض ملک کے لوگ شاید حجراسود کے بوسے کو جج کارکن اعظم سمجھتے ہیں ،ان کے مرد،ان کی عور تیں ،ان کے بچسب اس کے بوسے کے لئے جان کی بازی لگائے رہتے ہیں ،بعض اوقات چیخم دھاڑ کی نوبت آجاتی ہے ، یہ خاکسارایک بارطواف کے بچوم میں سر جھکائے اپنے کو سمیٹے محوطواف تھا کہ اچا نک بڑے زورسے چیخ کی آواز بلند ہوئی ۔ بے اختیار نگاہ او پراٹھ گئی ، تو دیکھا ایک ٹری لوگوں کے سروں پر اچھاتی اور چسلتی جارہی ہے ،اس کو سی نے زورسے اچھال دیا تھا۔ میں لوگوں کے سروں پر اچھاتی اور چسلتی جارہی ہے ،اس کو سی نے زورسے اچھال دیا تھا۔ میں نے إذا لللہ پڑھا اور آگے بڑھ گیا ،اللہ جانے اس کا کیا حشر ہوا؟

حالانکہ حجراسود کا بوسہ ایسانہیں ہے کہ اس کے لئے جان جو تھم میں ڈالی جائے ، بے تکلف میسر آ جائے تو سبحان اللہ! ورنہ دور سے ہاتھوں کی ہتھیلی اس کی طرف متوجہ کر کے اسے چوم کیجئے ، بیاستلام بوسے کا بدل ہے ، اور یہی رسول اکرم ﷺ کی تعلیم ہے ، اپنے کو بے موقع ایذ امیں ڈالنا،اور دوسروں کوایذا دینا دونوں حرام ہے، ہجوم میں حجراسو دکو بوسہ دینے کی کوشش میں دونوںغلطیوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے ، ایک مستحب کے حصول کے لئے یہ بات خلاف عقل بھی ہےاورخلاف شرع بھی ، بالخصوص جبکہاس کا بدل بھی موجود ہے، اور وہ ہے دور سے ہاتھ اٹھا کر استلام! اس سے بھی وہی اجر حاصل ہوگا جو بوسہ دینے سے حاصل ہوتا ہے،اگر حاجی کو بیراستحضار ہوتا کہ مجھےاللہ کی عبادت کرنی اور اسے راضی کرنا ہے تو وہ ہرگز اس دھا بیل میں نہ بڑتا ،اصل تبرک تورسول اللہ ﷺ کی تعلیم ہے،ان متبرک اشیاء کی برکت بھی جوظا ہر ہوئی ہے،اورجس کے لئے آ دمی بےقرارر ہتا ہے، پیرحضورا کرم ﷺ کے بتانے ہی سے ہے۔لہذا سب برکتوں کی اصل آپ کی تعلیم ہے، اپنے نفس کے تقاضوں کو دبا کر، لوگوں کے طعن سے صرف نظر کر کے ، کام وہی کرنا جاہئے جس کی تعلیم ہمیں رسول اکرم ﷺ سے ملی ہے۔

ا مام شافعی اور امام احراً نے عبد الرحمٰن بن حارث سے قبل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر ﷺ سے فرمایا:

یا أباحفص! إنک رجل قوی ، فلاتزاحم علی الرکن فانک تو ذی الضعیف ، ولکن إذا و جدت خلوة فاستلمه و الا فکبر و امض۔
اے ابوحفص! تم طاقتورآ دمی ہو، اس لئے جمراسود پر بھیڑنہ لگانا، کہ کمزورآ دمی کوتم سے تکلیف پہو نج جائے، ہاں جب خالی ملے تواسلام کرلیناور نہ اللہ اکبر کہنا اور گزرجانا۔
(الافصاح علی مسائل الایضاح، ص:۲۰۲)

#### طواف میں بے اعتدالیاں:

عبادت کی نیت کے متحضر نہ رہنے کی وجہ سے آدمی طواف میں بھی بہت بے اعتدالی کرتا ہے، طواف نام ہے ادب سے سرجھ کا کراللہ کی طرف متوجہ ہوکر خشوع خضوع سے بیت اللہ کے اردگر دیجکر لگانے کا ،عبادت سکون واطمینان کو جیا ہتی ہے بلکہ حدیث میں طواف کو نماز کہا گیا ہے، البتہ اس میں بات کرنے کی اجازت ہے، اور بات بھی صرف خیر کی۔ امام تر مذی علیہ الرحمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

الطواف حول البيت صلواة إلا أنكم تتكلمون فيه ، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير (الترغيب والترهيب،: ٢،ص: ٩٢)

بیت اللہ کا طواف نماز ہے، مگریہ کہتم اس میں بات کر سکتے ہو، تو جوکوئی طواف میں بات کرے، تو بجز خیر کے اور کوئی بات نہ کرے۔

بات کرنے کی اجازت کا مطلب بینہیں ہے کہ بات کرنا بہتر ہے، مجبوری میں بات کرلے، ورنہ خاموشی سے،اللہ کی طرف متوجہ رہے،اوراس سے مناجات کرتارہے۔ طواف میں شوروغل:

طواف میں ایک بے اعتدالی بیہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ گروپ بنا کر طواف کرتے

ہیں، اور ایک آ دمی زور زور سے چلا کر دعائیں پڑھا تا ہے، اور گروپ کے لوگ بآوا زبلند انھیں دہراتے ہیں، اس سے دوسر ے طواف کرنے والوں کو بیحہ خلل ہوتا ہے، پھر جب وہ سب مل کرساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کو دھکا بھی خوب مارتے ہیں، کیونکہ بھی گروپ کے آ دمی آ گے بڑھ جاتے، اور کوئی شخص قدرے بیچھے رہ جائے تو وہ تیزی سے دوڑ کر وپ کے آ دمی آ می بونا چا ہتا ہے، اور بے تکلف دھکے مارتا چلا جاتا ہے، ان گروپوں نے تو طواف کی عبادت کو تباہ کررکھا ہے، اتنا شور وغل کرتے ہیں کہ نہ ان کی عبادت محفوظ رہتی، نہ دوسروں کی۔

#### طواف کے آداب:

امام نو وی علیہ الرحمہ نے طواف کے آداب میں لکھا ہے:

''طواف کے دوران خشوع وخضوع اور حضور قلب رہنا چاہئے، اپنے ظاہر وباطن ہر
لحاظ سے ادب کی رعایت رکھے، اپنی رفتار، اپنی نگاہ اور اپنی ہیئت ہر ایک کوادب کا پابند

بنائے رکھے، کیونکہ طواف نماز ہے، اس لئے مناسب ہے کہ نماز کے آداب کا خیال
رکھے، اور قلب میں اس ذات عالی کا استحضار رکھے، جس کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔
اور واجب ہے کہ اپنی نگاہ کو نا جائز کل پر جانے سے محفوظ رکھے، کسی عورت یا امر د
لڑکے کو د کیھنے سے پر ہیز کر ہے، کیونکہ خوبصورت امر د پر نظر ڈ النا بہر حال جائز نہیں

لڑکے کو د کیھنے سے پر ہیز کر ہے، کیونکہ خوبصورت امر د پر نظر ڈ النا بہر حال جائز نہیں
ہے، اللیے کہ کوئی شرعی ضرورت ہو۔ (کتاب اللیضاح: ۲۳۲/۲۳۳۲)

#### عورتوں كاطواف:

جج اوراس کے تمام اعمال عبادت ہیں، طواف ایک عظیم عبادت ہے کین ہے حیثیت جب نگاہ سے اوجھل ہوتی ہے، تو آدمی اسے ایک رسم بنا کر جیسے بھی ہواسے کرنا کافی سمجھتا ہے۔ طواف مرد کے لئے بھی عبادت ہے، اور عور توں کے لئے بھی ، مگر رسول اللہ ﷺ نے عور توں کومردوں سے جدااحتیاط سے طواف کرنے کا حکم دیا ہے، تا کہ دورانِ طواف مردوں سے ان کا اختلاط نہ ہو، چنا نچہ آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کے سے ان کا اختلاط نہ ہو، چنا نچہ آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کے

پیچھے سے طواف کریں۔ ہمارے زمانے میں بفضلہ تعالیٰ لوگ بڑی تعداد میں جج وعمرے کے لئے پہو نچتے ہیں ،اس لئے مطاف میں مردوں اور عور توں کی علیحد گی کی گنجائش کم ہوتی ہے، لیکن یہ تو بہر حال جائز نہیں ہے ، کہ مردوعورت باہم ٹکراتے رہیں۔

مردوں اورعورتوں کا ابیاا ختلاط کہ آپس میں بدنوں کا تصادم ہو، ہرجگہ براہے،اور خاص طور سے عبادت کی جگہ تو بہت ہی برا ہے، کیکن عجیب مصیبت ہے کہ حرم یاک سے مقدس عبادت کی جگہ اور کون سی ہوگی؟ مگرعورتوں کا حال بیہ ہے کہ برقعہ اور بردہ بھینک کر مردوں کے ہجوم میں تھستی ہیں، اور مردتو کچھا حتیاط کر لیتے ہیں، عورتیں تو بے محابا دھکا دیتی ہیں ،بعض مما لک کی عور تیں تو مر دوں کا ناطقہ بند کر دیتی ہیں ۔ ہندوستان کی عورتوں میں کچھ کیجھلحا ظنظرآ تاہے،مگر دوسروں کی ریس میں بیجھی آ گے بڑھتی ہیں،ایک بڑی دیدہ دلیری پیہ ہوتی ہے کہ جوعورتیں ہندوستان میں بغیر برقعہاورنقاب کے بھی نہیں دیکھی جاتیں،وہ جج کے سفر میں بردہ سے بالکل آزاد ہوجاتی ہیں ، حالت احرام میں تو یہ مجبوری ہے کہ چہرہ سے کپڑا متصل نہیں ہونا جاہئے ،اس کاحل اب سے پہلے لوگوں نے بیز نکالاتھا کہ ایک ہیٹ نما ٹویی ملا کرتی تھی ،اسے سریر جما کر برقعہ اوڑھ لیتی تھیں ، برقعہ کا بردہ چہرے سے دوراٹکتا رہتا تھا۔ پردہ بھی ہوتا تھا ،اور کوئی جنایت بھی نہ ہوتی تھی ،مگراب تکلف بے جاسمجھ کرا تنا سا پردہ بھی ہٹادیا گیا ہے۔عورتیں بے حجاب مردوں کے درمیان ، مردوں کی طرح پھرتی رہتی ہیں ، احرام کی حالت میں چہرے کا کھلا رہنا خیرکسی درجہ میں ایک مجبوری ہوسکتی ہے، کیکن جب احرام نہیں ہے، تب کیا مجبوری ہے، چہرہ کھول کر بازار میں،حرم میں،طواف میں دوڑتی پھرتی ہیں ،صرف دوڑتی نہیں ، چیختی چلاتی رہتی ہیں ۔ پہلے زیادہ تر بوڑ ھے مرداور بوڑھی عورتیں جج کے لئے جایا کرتی تھیں،اورعورتوں کی تعدادسفر کی مشقتوں اور مال کی اور وسائل کی فراوانی نہ ہونے کی وجہ ہے کم ہوتی تھی ،اب سفر حج میں نو جوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، مال اور وسائل کی فراوانی بھی بہت ہے،اس لئے ہرمرد کے ساتھ ایک بلکہ کئ کئی عورتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی مردا کیلا ہوتا ہے،تولوگ تعجب سے یو حصتے ہیں کہآ یہا کیلے ہیں؟ کیا آپ کی بیوی کا حق نہیں تھا؟ حتیٰ کہ بینوبت آگئ ہے کہ مرد پر جج فرض ہو چکا ہے،اور عورت کو لے جانے کا انتظام نہیں ہے، تو اس وقت تک جج کے لئے نہیں جائیں گے جب تک عورت کا انتظام نہ ہوجائے،ایک عورت جس پر جج فرض نہیں ہے، اس کا جج کرانے کے لئے کتنے لوگ گنہگار ہوتے ہیں، نو جوان عور توں کی بہتات میں فساد قلب ونظر سے بچنا کتنا مشکل ہے بچتا ج بیان نہیں، مگر وہی بات ہے کہ عبادت کے خیال پر دوسری دنیا داری کی باتوں کا خیال غالب آگیا ہے، اس لئے جو کچھ کیا جارہا ہے اس پر عبادت اور رضائے الہی کے آثار کم اور دنیا داری کے آثار کی ناروانقل وحرکت کی وجہ سے عبادت کا ماحول ، میلہ اور تماشہ کا ماحول بن جاتا ہے۔ اور ان کی ناروانقل وحرکت کی وجہ سے عبادت کا ماحول ، میلہ اور تماشہ کا ماحول بن جاتا ہے۔ نعو نہ باللہ میں شرور الفقین۔

اگر مرداس پر پچھ قابور طیس ، احرام کے علاوہ دوسرے اوقات میں عورتوں کو بردہ میں رکھیں ،انھیں یا بند کریں کہ وہ عبادت کے لئے آئی ہیں ،عبادت کے آ داب اختیار کریں تو معاملہ کچھزیادہ مشکل نہیں ہے،مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں عورتوں کی نماز کے لئے الگ الگ جگہیں متعین ہیں ،مسجد نبوی میں تو خیر مردوں کے درمیان عورتوں کے آنے کی گنجائش نہیں ہوتی ،مگرمسجد حرام میں طواف کے واسطے سے مردوں کے درمیان عور تیں خوب آتی ہیں ،اور نماز باجماعت میں بھی مردوں کے درمیان بے تکلف تھسی رہتی ہیں ،حالانکہ جماعت کی نماز میں مردوں کے برابر کھڑے ہونے سے دائیں ، بائیں اورٹھیک پیچھے کے مرد کی نماز بر باد ہوجاتی ہے، مگر کسے برواہ ہے، کتنے لوگ ہیں، جواینے پہلو میںعورتوں کو کھڑا كرليتے ہيں، يہ جہالت بھى ہے،عبادت كى بے قعتى بھى ہے،مسكلہ كى اہميت سے بے یروائی بھی ہے، کاش مرداس پر دھیان دیتے ،اور کاش حرم کی تقریروں اور مواعظ میں اس مسّله کوبیان کیاجا تا۔ ائمہ حرم جہاں بیکتے ہیں سووا صفوفکم واعتدلوا (صفیں سیدهی کرلیں اور برابر کھڑے ہوں ) اس طرح وہ یہ بھی کہہ دیا کریں کہ عورتیں پیچھے کھڑی ہوں، مردوں کی صف میں نہ کھڑی ہوں، مگراس مسئلہ پر بالکل سنا ٹاہے۔ حرم محترم ہو یا مسجد نبوی! یہ بات مسلم ہے کہ عور توں کی نماز مسجد کے مقابلے میں گھر کے اندرافضل ہے، فرائض تو وہ گھر کے اندرادا کرلیا کریں، ہاں دن یارات کے سی جھے میں مسجد میں جائیں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر الہی میں مشغول رہیں، اور مردوں سے الگ رہیں۔

طواف کا معاملہ ہے ہے کہ عمرہ کا طواف فرض ہے، اور تج میں طواف زیارت فرض ہے، آخر میں طواف و داع واجب ہے، پیطواف تو بہر صورت کرنے ہیں، ان کے علاہ ہر طواف نقل ہے، نقل کے لئے وقت، گنجائش، ناروااختلاط سے اجتناب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اس لئے مناسب ہے ہے کہ عورتیں نقلی طواف بہت زیادہ نہ کریں، جس وقت ہجوم قدرے کم ہو، تو پردے کی رعایت کے ساتھ آ ہستہ تی الا مکان مردوں سے نج نج کہ طواف کریں، مگر چہرے پر نقاب ضرور ہو، بار ہادیکھا گیا ہے کہ بعض سعودی عورتیں سرسے پاؤں تک برقعے میں ملبوس، پاؤں میں موزے، ہاتھ میں دستانے سمیت طواف کررہی ہیں، پاؤں میں موزے، ہاتھ میں دستانے سمیت طواف کررہی ہیں، نہ مردوں سے ٹکرارہی ہیں، اور نہ اضیں ٹکرلگ رہی ہے، اس اہتمام سے طواف ہوگا، تو یہ عبادت کی شان ہے؟

یہ بات اوروں تک شاید نہ پہو نچے ، کین اپنے ہندوستانی حاجیوں سے ضرور کہتا ہوں کہ وہ ان آ داب کا خیال رکھیں ، اور عور توں کو بھی پابند بنا کیں ، آ دمی سفر کی اتنی مشقت جھیلے اور عبادت کے لئے ، جواگر قابل قبول ہوجائے تو آ دمی ایسا ہوجائے جیسے ابھی مال کے شکم سے بیدا ہوا ہے ، اور اس کے باوجود ، اس سے فائدہ نہ اٹھائے اور عبادات میں دنیا داری کوشامل کرد ہے تو بڑے گھائے کا سودا ہے۔

### منى، عرفات، مزدلفه:

جے کے مہینے تو شوال ، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے تیرہ روز ہیں ، مگر جج کی ادائیگی کے اصل دن پانچے ہیں ، اور جج کے اداکر نے کے مقامات جار ہیں ۔ مکہ مکر مہ، منی ،عرفات اور مزدلفہ۔ ۸؍ ذی الحجہ کو جج کا احرام باندھ کرمنی روانہ ہوتے ہیں ،منی میں ظہر سے فجر تک قیام

ہوتا ہے، پھرضح کوم فات جاتے ہیں، وقوف عرفات ہی اصل جج ہے، اس کا وقت زوال ہمس کے بعد ہے، غروب آ فتاب کے بعد وہاں سے نکل کر مز دلفہ آتے ہیں، مز دلفہ میں رات گزار کر طلوع صبح صادق سے طلوع شمس تک وقوف مز دلفہ ہوتا ہے، پھر وہاں سے سوہر ہے چل کر منیٰ آتے ہیں، یہاں ایک جمرہ کی رمی ہے، پھر قربانی ہے، پھر سرمنڈ انا ہے، اس کے بعد طواف زیارت ۔ ایک جمرہ کی رمی تو آج ہی متعین ہے، قربانی ، سرمنڈ وانے اور طواف زیارت میں ۱۲ ردی الحجہ تک گنجائش ہے، ااراور ۱۲ رکوز وال کے بعد متیوں جمرات کی رمی ہے، بس ۱۲ رکی شام تک جج کے تمام اعمال پورے ہوئے ، کوئی مزید تواب حاصل کرنا جا ہے، تو ۱۳ رکوبی زوال کے بعد رمی کرلے۔

یہ یانچ دن توجج کے لئے لازم ہیں، چٹھادن اختیاری ہے۔آ پغورکریں،اگریہ یا نج دن آ دمی اس طرح گز ارد ہے کہ ظاہراور باطن سے محض اللّٰد کی طرف متوجہ ہو،اورحوائج ضرور بیے کے علاوہ تمام اوقات کوذکر وعبادت میں لگاد ہے تو کیامشکل ہے؟ مگر ہوتا ہیہ ہے کہ لوگ فضول با توں میں،گھومنے پھرنے میں،اربابانتظام کی شکا نیوں میں، کھانے پینے کی دقتوں کے بیان میں بہت ساوقت کھودیتے ہیں،منی میں ۸رکو حج کا کوئی مستقل عمل نہیں ہے، اس کو یونہی لا بعنی مشغلوں میں کاٹ دیتے ہیں ،منی سے عرفات جانا ، اتنی بڑی تعداد کا وہاں منتقل ہونا،ایک بڑا کام ہے،مگر بہر حال سارا مجمع وہاں پہونچ جاتا ہے۔وہاں بیتماشہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ناوا تفیت یالا پروائی سے عرفات کے صدود کے باہر ہی پڑجاتے ہیں، پھراللہ جانے وہ حدود عرفات میں کب داخل ہوتے ہیں؟ اور داخل بھی ہوتے یا وہیں رہ جاتے ہیں،اور جولوگ معلموں کے خیموں میں ہوتے ہیں،وہ تو عرفات ہی میں ہیں،کیکن وہ جووتوف کا وقت ہے، اور وہی اصل حج ہے، اور وہی کا ئنات کا سب سے بیش قیمت وقت ہے، ا تفاق کہئے یاا نتظام کی خامی کہئے دو پہر کوعرفات میں کھا ناتقسیم ہوتا ہے ، اور حاجیوں کا احیما خاصا وفت اس میں کھی جاتا ہے، پھرآ دمی پیٹ بھر کر کھالیتا ہے تو نیندستانے کتی ہے۔ میں ا بینے ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ جسم کو بچھ کھا بی لیں ، دو پہر کا کھا نا حذف کر کے دلجمعی سے ذکر و تلاوت اور دعا میں گئیں ، بعض خیموں میں کچھ لوگوں کو تقریر کا جوش اٹھتا ہے ، لاؤڈ اسپیکر لگا کر بعض اوقات کمبی تقریریں ہونے گئی ہیں ، حالانکہ اگر تذکیر مقصود ہے تو مخضر بات کے بعد سب کو کام پرلگادینا جا ہئے ، اتنے سے وقت میں بھی کچھ لوگ سولیتے ہیں ، ادھر ادھر نہل لیتے ہیں ، حالانکہ کرنے کے کام اور بھی ہیں۔

مغرب کے بعد جو مزدلفہ کو واپسی ہوتی ہے، تو پیدل چلنے والوں کی ایک خاصی تعداد مزدلفہ کے باہر ہی پڑاؤڈال دبتی ہے، اور سڑک کواس طرح جام کردیتے ہیں کہ ان کے بعد والوں کیلئے مزدلفہ میں داخل ہوناممکن نہیں رہتا، اگر حکومت اس کا انتظام کرنا چاہے تو اس کے لئے بچھ مشکل نہیں ہے۔

وقوف مزدلفه کا وقت صبح صادق سے ہوتا ہے، مگر دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ صبح صادق سے پہلے ہی فجر کی نماز اداکر کے اپنی دانست میں وقوف مزدلفه کر کے منی کوروانه ہوجاتے ہیں،عبادت کے سلسلے میں اتنی لا پرواہی کہ مسکلہ نہ پوچھتے ہیں اور نہ بتانے پر توجہ دیتے ہیں۔ یہ عام اکثریت کا حال نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسنے لوگ صبح صادق سے پہلے فجر کی نماز اداکرتے ہوئے ،اور جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کہ چیرت بھی ہوتی ہے، اور افسوس بھی !

منیٰ پہونچنے کے بعد جمرۂ عقبہ کی رمی کرنی ہوتی ہے، اب تو رمی کا معاملہ بہت ہل ہوگیا ہے، حکومت نے اس موضوع پرخاص توجہ کی ہے، اور جگہ میں بہت وسعت کر دی ہے، مگر ناواقفی کا بیعالم ہے کہ ہم لوگ جمرۂ عقبہ کی رمی کر کے واپس لوٹ رہے تھے، تو ایک حاجی اور ان کی جمن صاحبہ بڑے اطمینان سے پہلے جمرہ کی رمی کر رہے تھے، بہت خوش ہوئے ہوں گے کہ جمرہ بالکل خالی ہے ہم نے بہت آ سانی سے رمی کر لی۔

اس کے بعد قربانیٰ کا مرحلہ ہے،ابلوگوں کواحرام سے آزاد ہونے کی جلدی ہوتی ہے، بقول حضرت مولا نامفتی عاشق الہی صاحب بلند شہری علیہ الرحمہ داڑھی منڈ انے کی جلدی ہوتی ہے، کتنے مناسک حج میں ترتیب کا لحاظ کئے بغیر احرام اتاردیتے ہیں،احرام

ا تارنے کے لئے افضل عمل سرمنڈ وانا ہے، بال بڑے ہوں تو کتر وادینے سے بھی احرام اتر جاتا ہے ،عموماً لوگ سرمنڈ واتے ہیں ،گربعض ایسے بھی ہوتے ہیں ، کہ بال جھوٹے ہونے کے بعد بھی منڈ وانے کے بچائے کتر وانے براکتفا کرتے ہیں ،اس سے احرام سے وہ آزادنہیں ہوتے ،مگر لا برواہی کرتے ہیں ،حالانکہ بندگی کا نقاضا یہی ہے کہ جس کے لئے سفر کی اتنی مشقت برداشت کی ہے، اتنا مال خرچ کیا ہے، اس کے لئے وہی کام کریں، جو اسے بیند ہے، آج کے روز سرمنڈ وادیناہی اللّٰد کو بیند ہے، رسول اللّٰہ ﷺ دعا کررہے تھے رحم الله المحلقين ،الله سرمناروان والول يررحت نازل فرمائين، سى في كها والمقصرين ،اوربال كتروانے والے يرجى،آب نے اسے نہيں كہا، بلكه رحم الله المحلقين ، اسى طرح تين مرتبه مواتيسرى مرتبه مين آب في ماياو المقصرين، اور بال کتر وانے والے بربھی رحمت ہو۔ تو جب ان کو یہی پسند ہے، تو اس میں کیوں کوتا ہی کی جائے ،اور داڑھی منڈ انا تو مطلقاً منع ہے،اسے تو ہاتھ بھی نہیں لگا نا جا ہے ،مگر کتنے ہیں جوسر منڈ وائیں یا نہ منڈ وائیں ، داڑھی صاف کر دیتے ہیں ، یہ ہے عبادت کوالٹ دینا۔اللہ تعالیٰ سمجھعطافر مائیں۔

منیٰ میں ااراور ۱۲ ارذی الحجہ کو نتیوں جمرات کی رمی کرنی ہے، اور زوال شمس کے بعد اس کا وقت ہے، معلمین نے اپنی بلڈنگوں میں اعلان لگار کھا ہے کہ ان دنوں میں چوبیس گھنٹے میں کسی وقت بھی کنگری مار سکتے ہیں، حالا نکہ یہ مسئلہ سی حدیث وفقہ سے ثابت نہیں ہے، اس سے سہولت ببندوں کوموقع مل گیا، وہ زوال سے پہلے ہی جاکر کنگری مار آتے ہیں، جبکہ وہ بالکل معتبر نہیں، عبادات میں احتیاط جا ہے۔

والپسي:

آخری رمی کے بعد حج کے تمام ارکان ومناسک مکمل ہوگئے ،اب حجاج مکہ مکرمہ واپس آ جاتے ہیں ، باہر کے حجاج طواف و داع کر کے کچھ وطن لوٹنے ہیں اور کچھ مدینہ منورہ بھیجے جاتے ہیں ، واپسی میں حجاج کے ساتھ ایک چیز ایسی لازمی ہوگئی ہے کہ اس کے بغیر حاجی

کا گویا تصور ہی نہیں ہوتا ، وہ ہے سامانوں کی خریداری! مکہ مکر مہ، مدینہ منورہ اور جدہ میں تمام دنیا کی مصنوعات وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں ، حجاج بالخصوص عور توں کی آئکھ خیرہ ہوجاتی ہے ، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت چیزیں ، چبک دمک والی! جب تک جیب اجازت دیتی ہے ، لوگ خریداری کرتے رہتے ہیں ، بعض لوگ مقروض بھی ہوجاتے ہیں ، ہوائی جہاز میں ایک محدود وزن کی اجازت ہوتی ہے ، اس سے زیادہ پراحچھا خاصا محصول لگتا ہے ، جب میں ایک محدود وزن کی اجازت ہوتی ہے ، اس سے زیادہ پراحچھا خاصا محصول لگتا ہے ، جب بیسا مان حاجی باندھ لیتا ہے ، تو اس کی سانس بھو لئے گئی ہے ، کیونکہ مقررہ وزن سے سامان بیسا مان حاجی باندھ لیتا ہے ، تو اس کی سانس بھو لئے گئی ہے ، کیونکہ مقررہ وزن سے سامان بیر سامان حاجی باندھ لیتا ہے ، تو اس کی سانس بھو لئے ہیں ، دعا کر اتے ہیں ۔ بار بار اس کا شذکرہ کرتے ہیں ۔

ایک بارمدینہ طیبہ سے واپسی تھی ، تجاج الگ بس پر بیٹھے، سامان دوسری گاڑی پر لا ددیا گیا، سب کے سامان زیادہ تھے، ایر پورٹ پر بس رکی ، اب حجاج کی سانس اٹک رہی ہے ، خدا کر سے سامان تولا ہی نہ جائے ، ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، سعودی فلائٹ والے اللہ کریم کہہ کرسب لے لیتے ہیں، لیکن یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تو لئے لگ جائیں، ان کا موڈ ہے ، پھر بغیر محصول کے ہرگز نہ جانے دیں گے ، حاجیوں میں یہی کھچڑی بیک رہی ہے ، ایک دوسر سے محصول کے ہرگز نہ جانے دیں گے ، حاجیوں میں یہی کھچڑی کی جگہ سے آگے بڑھ رہا ہے ، سے دعا کرار ہے ہیں ، دیر کے بعد دیکھا گیا کہ سامان وزن کی جگہ سے آگے بڑھ رہا ہے ، اب تول نہ ہوگی ، حاجیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ، اور ایک دوسر سے کواس طرح مبار کبا در سینے لگے جیسے اسی وقت جج ہوا ہو۔

اس سال ایک حاجی صاحب کو دیکھا کہ ہونٹ خشک ہیں ، چہرے پر ہوائیاں اُڑ رہی ہیں ،ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں ،کسی کو پہچان نہیں رہے ہیں ، بات کیا ہے؟ سامان زیادہ ہے اور تو لنے والا قبول نہیں کرر ہا ہے ، بہت خوشامد کے بعد اس نے قبول کرلیا، تب اطمینان ہوا۔

جوسامان بہلوگ خریدتے ہیں، وہ اپنے ملک میں بھی ملتا ہے، مکہ مکر مہ کا ایک تحفہ

ہے، آب زمزم، اور مدینہ شریف کا ایک تخفہ ہے، کھجوریں۔ ان کے لئے بکثرت فضولیات ہوتے ہیں، میں پنہیں کہنا کہ سامانوں کی ہوتے ہیں، میں پنہیں کہنا کہ سامانوں کی خریداری غلط ہے، کیکن فلائٹ کا اصول اور اپنی اوقات تو دیکھنی جا ہئے، پھر سفر حج سے ایک عبادت اور تفدس کا جوتا ثر ہوتا ہے، سامانوں کی کثرت سے وہ تاثر مجروح ہوجا تا ہے۔ حج کے اخر اجات:

حضرت عا تشهرضی الله عنها فرماتی ہیں کہان سے عمرہ کے متعلق نبی کریم ﷺ نے ارشا دفر مایا:

''إن لک من الأجر علیٰ قدر نصبک و نفقتک من الأجر علیٰ قدر نصبک و نفقتک من الأجر علیٰ قدر نصبک و نفقتک من الأجر علی تمهاری تکان اوراخراجات کے بفتر راجر ملے گا( رواہ الحاکم وقال صحیح علیٰ شرطها)

لیمنی جج وعمرہ میں ظاہر ہے کہ بدن کو تکان بہت ہوتی ہے، بسااوقات آ دمی کا جسم چور چور ہوجا تا ہے ، اسی طرح اس میں مالی اخراجات بھی بہت ہوتے ہیں ، ان دونوں چیز ول سے آ دمی گھبرا تا ہے ، آپ نے اس گھبرا ہٹ کوخوشی سے بدل دیا کہ جس قدر تکان ہوگی اور جتنا مال خرج ہوگا،عبادت کا تواب بڑھتا جائے گا۔

حضرت بريده في سے روايت ہے كه رسول الله في نے فرمایا:

النفقة في الحب كالنفقة في سبيل الله الدرهم بسبعمأئة، رواه الطبراني في الاوسط (الترغيب ووالتربيب، ج:٢،٣٠٠) جمين اخراجات كالواب، في سبيل الله جهاد مين اخراجات كي برابر ب، يعني ايك در جم كاسات سودر جم والنب في سبيل الله جهاد مين اخراجات كي برابر ب، يعني ايك در جم كاسات سودر جم لواب، في سبيل الله جهاد مين اخراجات كي برابر ب، يعني ايك در جم كاسات سودر جم كي زيادتي كي شكايت جوتي به بي الحج كي دوران مني ، وفات بعض اوقات ججاز دوام كي وجه سي عرفات بي مرد لفدا ورعام كي وجه سي مرد كون برگاڑيان دوڑتي اور چاتي نهين ، بلكه ريناتي بين ، بهي بهي دس منك كاراسته طرف مين گفتون لگ جاتے بين ، بار بااييا جواكم وات سيمز دلفد آنے مين يانج يانج جو جو گھنے مين گفتون لگ جاتے بين ، بار بااييا جواكم وات سيمز دلفد آنے مين يانج يانج جو جو گھنے

لگ جاتے ہیں، اس بھیڑ میں معلم کی گاڑیاں بھی جہاں بھنس گئیں، بھنسی رہتی ہیں، سڑکیں بہت ہیں، کشادہ بھی بہت ہیں، مگر ہجوم اتنازیادہ ہوتا ہے، اور محدودوقت میں سب کوان چار جگہوں میں آنا جانار ہتا ہے، اس لئے جوصور تحال پیش آتی ہے وہ ناگزیر ہے، اس میں ظاہر ہے کہ گاڑیوں کا کرایہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے، حجاج چیں بجبیں ہوتے ہیں، بعض کہنے لگ جاتے ہیں کہ بدلوگ حاجیوں کولوٹے ہیں، حالانکہ ایسانہیں ہے، ان کو بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، کالانکہ ایسانہیں ہے، ان کو بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، پھر آپ جو کھ خرج کردیں گے، اسی حساب سے نواب بڑھ جائے گا، نو ناروا گھرا ہٹ ظاہر کر کے، بیجا تبصرہ کر کے اپنا تواب کیوں کھوتے ہیں۔

بعض بزرگوں نے اپنے متولین کو ہدایت کررکھی ہے کہ مکہ مکر مہاور مدینہ منورہ میں مول بھاؤنہ کریں ، ہمارے ذھے تق ہے کہ ہم اللہ ورسول کے ان پڑوسیوں کی مدد کریں ، انھیں اگر ہم صدقہ نہیں دے سکتے ، تو خرید وفر وخت اور گاڑیوں کے کرائے میں تو وسعت سے کام لیں ، ان کی مدد ہوگی اور ہمیں تواب حاصل ہوگا۔

کبھی بھی معلمین اور جج کمیٹی پرگر جتے برستے لوگ کہہ جاتے ہیں کہ اتنا اتنا پیسہ دیا ہے، بیر مناسب نہیں ہے، آپ بیر دیا ہے، آپ پر واجب تھا کہ دیتے ،ان چند پیسوں میں دنیا وآخرت کی کتنی بڑی دولت حاصل ہوگئی ، کہ آپ اللہ رب العزت کے در بارِخاص میں پہونچ گئے ،اگر تکلیف ہور ہی ہے، تو اس پر بھی اجر بڑھ رہا ہے، تو آپ کا تو نفع ہی نفع ہے، پوران طعنوں اور کوسنوں سے آپ نے کون سا تو اب کمایا ؟

کبھی کبھی کبھی نیچ در ہے کے بعض خدمت گار، مثلاً بوجھ ڈھونے والے مزدور، جو واقعی بہت محنت کرتے ہیں، حاجیوں کے بڑے بڑے وزنی سامان ادھر سے ادھر منتقل کرتے ہیں، کبھی وہ کچھ عطیے کے منتظر ہوتے ہیں، وہ مزدوری نہیں مانگتے، کیونکہ انھیں اجرت تو ان کے ذمہ داروں کی طرف سے ملتی ہے، حاجیوں کوراحت پہو نچائی ہے تو بطور خوش کے کچھ انعام، عطیہ، بخشش جا ہتے ہیں، بعض لوگ انھیں شخی سے جھڑک دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ انعام، عطیہ، بخشش جا ہکا بھی انعام دیدیتے ہیں اور کام میں مزید

چستی پیدا ہوتی ہے، اور حاجی نے کچھ خوش ہوکر دے دیا، تواسے تواب ہوتا ہے، آپ پڑھ ھے ہیں کہ حج مبرور ہونے کا ایک سبب کھانا کھلا نامھی ہے، حج میں اس کا اہتمام کرنا جاہئے کہ رفقاء ہوں یا خدام انھیں کھانا کھلاتے رہیں ،خواہ کھانا دے کر ،خواہ رقم دے کر ،اس سے جج مبر ور ہوتا ہے،اور بیبھی کہ جج وعمرہ میں جواخراجات ہوتے ہیں وہ آ دمی کی تنگدشی کو دور کرتے ہیں ۔ رسول اللہ ﷺنے فرمایا ہے کہ حج وعمرہ تنگدستی اور گنا ہوں کواس طرح ختم کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے جاندی کے بیل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔

(تر مذی شریف، حدیث: ۱۸)

## صبر وخمل اورمیانه روی:

حاجی اگرسفرنثروع کرنے سے پہلے بطور خاص تین با توں کا اہتمام کرلے ،تو سفر کی مشقت آسان ہوجائے گی ،اورایک صاف ستھراسفر ہوگا۔

**اول** بیه کهاس سفر کا عبادت هونا ، اورعبادت کا ذر بعه خوب احچهی طرح مشحضر کرلے ، اور ہر ہر جگہاں استحضار کی تجدید کرتا رہے ، اور ابتداء ہی سے دل میں بیہ بات بٹھالے کہ جننی بھی نا گواریاں، دشواریاں، اور تکلیفیں پیش آئیں گی، وہ سب گنا ہوں کومٹاتی اور ثواب کو برط هاتی رہیں گی ، بھوک ہو، پیاس ہو، بروگرام کی بےتر تیبی ہو، تقدیم و تاخیر ہو، بدن کی تکان ہو، بےخوابی کا خمار ہو، کسی نے نا گوار بات کہددی ہو،غرض جو بات بھی ہو، وہ محض تکلیف نہیں ہے، بلکہاس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطا ئیں معاف کریں گے، آخرت کا درجہ بلند کریں گے ، پیسب نا گواریاں عبادت میں شامل ہوں گی ، پیرعبادت اختیاری نہیں غیراختیاری ہوگی ،اوراس کا درجہ بہت بلند ہوگا۔

د دسم کے بیہ کہ گھر سے نکلنے کے وقت غصہ اور بےصبری کو اپنے پاس سے رخصت کردے،غصہ اور بےصبری ایک دوسرے کولازم ہیں۔ایک چلا جائے گا تو دوسرا بھی رخصت ہوجائے گا۔ طے کرلے کہ خواہ کتنی ہی خلاف طبیعت اور خلاف مزاج بات ہو گی غصہ نہیں کرنا ہے،سفر ہےاور وہ بھی بہت ہجوم کا ،اس میں اپنے مزاج کےخلاف ہونا نا گزیر

ہے، بس غصہ کی آگ سے اپنے آپ کو بچائے، جدال، جس کی حق تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے،
اس کی بنیاد بھی غصہ ہی ہے، اس کو حاجی اپنے سے جدائی رکھے، یہ نہ ہوگا تو صبر خود بخو دہوگا،
صبر کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں جو کا م کرنا ہے، اس میں لگے رہیں گے، نا گوار یوں کے ساتھ الجھنا
پھر حکایت و شکایت کا دفتر کھولنا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ سب بے صبر کی ہے، چند دن کا سفر ہے،
چند دن کی تکلیف سہہ لینا کیا مشکل ہے، لوگ اپنی بلڈنگ کی ، اپنے معلم کی ، جج کمیٹی کی ، جج
خدام کی بہت شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، یہ بے صبر کی ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ و نچادیا ہے، بہت بڑے احسان کا تصور ہوتا ہے، تو چھوٹی و کیھتے کہ کیسی مقدس جگہ اللہ نے بہو نچادیا ہے، بہت بڑے احسان کا تصور ہوتا ہے، تو چھوٹی فرگور نے ہیں۔

صبر و بنیادی اوصاف ایسے ہیں کہ ق تعالیٰ کی مدد بھی ان پر آتی ہے، اور مشکلیں بھی آسان ہوجاتی ہیں، قر آن پاک اور حدیث میں صبر کے بہت فضائل ومحامد بیان کئے گئے ہیں: إِنَّمَا يُوفَقَى الْصَّابِرُونَ اَجُوهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ ۔ (الزمر: ۱۰) صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اور غصہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے: وَ الْکَاظِمِیْنَ الْغَیْظَ ، (آل عمران: ۱۳۴۷) اہل تقویٰ کی ایک خونی بیرے کہ وہ غصہ کوضبط کرتے ہیں۔

تبسری چیز جسے حاجی کو اہتمام کے ساتھ اختیار کرنا چاہئے ، وہ یہ ہے کہ جلد بازی کسی مرحلہ میں نہ کر ہے، عبادت میں جلد بازی کو رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے، نماز شروع ہو چکی ہو، تو دوڑ کر اس میں شامل ہونے سے منع فرمایا ہے، جج کے سفر میں بطور خاص اس کا اہتمام چاہئے کہ جلد بازی نہ ہو، یہ طریقہ اللہ کو پیند نہیں ہے، اس کے برخلاف اطمینان ووقار حق تعالی کو پیند ہے۔

بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہر بر ہوتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إذا اقيمت الصلواة فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون

وعليكم السكينة فماأدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا

جب نماز کی جماعت کھڑی ہو چکی ، تو تم دوڑ کراس میں مت شامل ہو، بلکہ سکون کے ساتھ چل کر شامل ہو، پھر جومل جائے پڑھ لو، اور جوفوت ہوجائے اس کو بعد میں پورا کرلو۔

ججة الوداع كے موقع پرعرفات سے كوچ كرتے ہوئے رسول الله ﷺ نے بیچھے سے ایک زور دار آ واز سنی ، كوئی صاحب اونٹ كوللكار كرتيز چلا نا جاہ رہے تھے ، اور اونٹ بلبلار ہاتھا، آپ نے اپنے كوڑے سے اشارہ كيا اور فرمايا:

أيهاالناس عليكم بالسكينة فان البر ليس بالايضاع\_

(بخارى عن ابن عباس)

ا بے لوگو! اطمینان اختیار کرو، دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اگر ان نتیوں باتوں کا اہتمام کیا گیا، تو سفر کی شکا پیتیں معدوم ہوجا ئیں گی۔اس کے ساتھ چوتھی اہم چیز ہر ہر مرحلہ کی دعا ئیں ہیں۔ جہاں کہیں دشواری محسوس ہوحق تعالیٰ کے حضور خلوص دل سے دعا ئیں کی جائیں۔ مٰدکورہ بالا امورحق وعبادت ہیں اور اللّٰہ کو پیند ہیں،ان پر کاربند ہوتے ہوئے جب دعا کی جائے گی،تو ان شاء اللّٰہ دم نفذ قبول ہوگی۔ و الله و الموفق و ہو المعین و المجیب



# تصانيف حضرت مولانااعجإزا حمرصاحب اعظمي عليهالرحمه

(۱) تشهیل الجلا مین 'شرح ارد وجلالین شریف' (جلداول) (سورہ بقرہ تاسورہ نساء، سوایانج یارے) ، صفحات: 648 قیمت: 400

(۲) حدیث دوستال دینی واصلاحی اور علمی واد بی مکاتیب کا مجموعه صفحات:730 قیمت:350 (۳) حدیث در دول

مجلّه المآثر ، الاسلام ، اورضياء الاسلام كاداريئے صفحات: 592 قيمت: 300

(۴) کھوئے ہوؤں کی جستجو

مختلف شخصیات پر لکھے گئے مضامین کا مجموعہ صفحات: 616 قیمت: 200

مصلح الامت حيات (۵)

حضرت مولا ناشاه وصى الله صاحب اعظمى كى مفصل سوائح صفحات: 528 قيمت: 150

(۲) مدارس اسلامیه، مشوری اورگزارشین (جدیداضافه شده ای<sup>ای</sup>ش) مدارس سے متعلق مضامین کا مجموعه، صفحات: 312 قیمت: 150

(٤) لطواف كعبرتم --- (سفرنامهُ في (جديداضافه شده ايديش)

حرمین شریفین ( مکه مکرمه ومدینه منوره ) کے سفر کی روداد ،صفحات: 464 قیمت: 300

(۸) تہجرگزار بندے (جدیداضافہ شدہ ایڈیش)

تنجد كى اہميت وفضيلت اور تهجد گز اربندوں كاتفصيلى تذكره ،صفحات: 472 قيمت300

(۹) ذکرجامی

ترجمان مصلح الامت معلم الامت مولا ناعبدالرحمٰن جامی کے حالاتِ زندگی صفحات: 216 قیمت: 90

(۱۰) حضرت جاندشاه صاحب اوران کا خانوا دهٔ تصوف

حضرت حيا ندشاه صاحب ٹانڈوی اوران کے خلفاء کے حالات ،صفحات: 180 قیمت:70

(۱۱) تذكره ينتنخ باليجوي: سنده كے معروف شيخ طريقت وعالم اورمجاہد في سبيل الله

حضرت مولا ناحمادالله صاحب باليجوى كالمفصل تذكره مصفحات: 224، قيمت: 56

(۱۲) مودودی صاحب اینے افکار ونظریات کے آئینہ میں

مولانا بنوريٌ كي عربي كتاب الاستاذ المودودي كالرجمه صفحات: 184، قيمت: 95

(۱۳) حكايت مستى (جديداضافه شده ايديش)

خودنوشت سوانح، ابتداء حيات سے اختتام طالب علمي تک مضحات: 400، قيمت: 250

(۱۴) كثرت عبادت عزيمت يابدعت؟ قمت ۲۸رويځ

(۱۵) **قتل ناحق** قرآن وحدیث کی روشنی میں قیمت ۱۲روپئے

(۱۲) تعویذات ومملیات کی حقیقت وشرعی حیثیت قیمت ۲۰رویځ

(١٤) شب برأت كى شرعى حيثيت قيمت ١٩٠٠ ويغ

(١٨) اخلاق العلماء علماء كيلئے خاص چيز قيمت ٢٠ ررويئے

(19) دینداری کے دور شمن حرصِ مال وحب جاہ قیمت ۴۸ رویئے

(۲۰) فتنول کی طغیانی ٹی۔وی پرایک فکرانگیز تحریر! قیمت ۱۵رویئے

(۲۱) اہل حق اور اہل باطل کی شناخت تیمت ۲۰ ررویئے

(۲۲) مالی معاملات کی کمزوریاں اورانگی اصلاح قیمت ۴۸رویئے

(۲۳) منصب تدریس اور حضرات مدرسین قیمت ۴۵ روپئے (۲۴) مجج وعمرہ کے بعض مسائل میں غلواوراس کی اصلاح تیمت ۳۵ ررویئے (٢٥) بركات زمزم ماءزمزم كى فضيلت واہميت كابيان قيمت ٢٥ ررويئے (۲۲) تصوف ایک تعارف! قیمت ۱۸/رویځ (۲۷) خواب کی شرعی حثیت قیمت ۴۸/رویئے (۲۸) تکبراوراس کاانجام قیمت ۳۰ اررویئے (٢٩) مسئلهُ ايصال ثواب قیمت ۲۰ ررویئے (۲۰۰) مروجه جلسے بےاعتدالیاں اوران کی اصلاح قیمت ۳۰ /رویئے (٣١) رمضان المبارك: نيكيون كاموسم بهار قیمت ۴۸ ررویځ (۳۲) علوم وزكات: (مجموعهُ مضامين) جلداوّل، دوم قيمت ۱۰۰۰رويځ (۳۳) نمونے کے انسان قیمت ۲۵ /رویئے

#### ا سٹا کسط

مكتبه ضياء الكتب اترارى، خيرآباد، ضلع مئو (يوپي) PIN:276403 MOB:9235327576

د بوبند میں ہماری کتابیں ملنے کا بیت کتب خانہ نعیمیہ، جامع مسجد د یوبند (01336223294) د ہلی میں ہماری کتابیں ملنے کا بیت فرید بک ڈ بو، بیودی ہاؤس دریا گئج نئی دہلی ۲ (01123289786)